سلسلة تجديد دين (١) تجنايلي معاثات حضرت مولاناعبدا لباري مرقعي تحييالأنته نجذ وللمة حضرة ملخاشاه مخذاشرب على صاحقيافي المكت بالنفي فيتاثر ساساس

# فهستمضاين

|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |                            |
|-------|---------------------------------------|------|----------------------------|
| المنع | تمضمون                                | من   | مضمول                      |
| يسر   | توحيد مثنيت                           | دُا  |                            |
| ۳۸.   | علت ومعلول كى حقيقت                   | 14   | معاشيات عبريت              |
| . 4   | تداميركا درجه                         | 11   | معانیّات کی اسلای اساس     |
| p/s   | قانون مشيتت                           | 141  | النسانى فطرت               |
| . 4   | فظلتم تفكهون                          | 4    | نا محدودیت                 |
| NO    | قانون منيب يذكرقا نوان شيت            | 77   | عبدیت                      |
| 41    | اسلامي زندگی کی منطق                  | 70   | كسب وتذمبر                 |
| 24    | معانى تفكى وفراخى كالمقسود            | 11   | فقر <i>وسل</i> انت         |
| ۵۸    | معاشیات عبتیت]                        | +4   | ربوبيت                     |
|       | يامعاشيات مبديره أ                    | YL   | رزقی منمانت                |
| 09    | انسا بنت بزاري كى انتهاء              | 14   |                            |
| 4.    | وسأنل كاتعين نامكن                    |      | ښدگی اور خدائی             |
| 44    | ظن وخرص كى مار كييال                  | اس ا | اسلامي اورفيراسلامي معاشات |
| 44    | قدرت کی ستم ظریعی                     | يسو  | مدائي منمانت پر بجروسه     |
| 40    | کچے دکھ کچے ہنسی                      | ۳۳   | رز فی تنظی وفراحی          |
| 42    | ذراتع برستى كاجنون                    | مرس  | معانیاتِ مشیت              |
| 11    | و نیا داری کا غلبه                    | ۳,   | توحيد كامطلب               |
|       |                                       |      |                            |

| 90   | معاش بيمعاد كي دينيت                  | 71 | نحدغرضى                        |
|------|---------------------------------------|----|--------------------------------|
| 94   | اسلام کی معادی معاشیات                | 79 | بے مقصد بڑھیا جانور            |
| "    | مال کی مرح کی بجائے ندمت              | 41 | انسان كالسلامي تصور            |
| 94   | دومقاليط                              | 27 | حيواني معاشيات                 |
| 99   | الكاست برادبال                        | "  | الحيول الحيول كى لغرش          |
| 11-  | مال کے بیکا مال کی ترغیب              | 47 | معاش كارْخ جي معاد كي المون    |
| 111  | آیات کے بعد امادیث                    | 44 | غيرمعادى معاشيات كى نقالى      |
| 111  | انبيائی اُسوہ                         | 49 | أتزيت براميان كي مقيقت         |
| 1180 | مِ اِقْيمتى سبق                       | 11 | زندگی کا دنی وخسیس تصور        |
| 1100 | امك ادر برا فسا دمال                  | ۸٠ | مقصور بالساخير تقصودحاصل       |
| 110  | ايمان للنه طلة زياده ترمساكين         | M  | رون كوحى جا بتلب               |
| 117  | حومت کے بوائے                         | 44 | الملسم كاتورا                  |
| 114  |                                       | ۸۳ | معاطيات انفاق                  |
| 110  | حبی کی اصل روح انفاق یا اینام<br>برسر | 4  | معاشی زندگی کے دومسئلے         |
| 11.0 | كحيكي لمفقرآني اصطلاح                 | 10 | اكتشاف عظيم                    |
|      | ابتغاونضل كأراز                       | AH | ا مادیث کسب کامطلب             |
|      | معادىمعاشيات والوكيمييات              | 14 | ترغيب كسب كى عدم ضرورت         |
| 150  | اسلامی معاشیات تمامترانعاقی           | 19 | حرص مال کاراز                  |
| 11   |                                       |    | اس حرص کی انتہاء               |
| 144  |                                       | 4- | اس كوا جاليني نبي دبان كي فروم |
| 171  | يدانفاق ادى نفع كيكنه                 | 92 | ا بجار سے کا خیبازہ            |
|      | 1                                     |    |                                |

| 4    | B                                                            |      |                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| الدد | مدینوں می بھی اصل زور ]<br>انفاق ہی یہ                       |      | 1 1 1                                             |
|      | نودصنورًا كا نداقِ انفاق<br>مذا قِ بویت والے محا برویتی م    | 154  | مجيب بات                                          |
| 10/4 |                                                              | 11.  | مسادفِ انفاق                                      |
| 169  | حقيرسے حقرانفاق جي انفاق کي<br>انفاق لازمرُ اسسالم           | 1141 | آخردران کرانفاق برزور<br>مسلمان کی مقیفات دو سرا  |
| 101  | عيال داقراء يرخزج كبحى مقتر                                  | ۱۳۳  | برز زکوة ـ                                        |
| 104  |                                                              | ۱۳۳  | مطلق انفاق کے عجیب عجبیب کے است<br>تشویقی عنوانات |
|      | امسانی دہنیت ہلاکت کا سبب<br>مکھتی نا جرکا قتل بئی کا تازودا |      | مال کی محبت سے با و بود ضراکی)                    |
|      | کھیں ہوئے سن با کھیا<br>کسب کی بجائے عدم کسب<br>کی تعلیم     |      | بلاانفاق فيحى حاصل مينهي يوسحى                    |
| 14-  | انفاق ہی عین کِسب                                            | 11-9 | بخل کی مزمت ،<br>دلت کا عذاب                      |
|      | عدم کسی کے دوگونزاحکام                                       | 14.  | د میا ہی میں ذات                                  |
| "    | 40                                                           | 11   | ریا کی انفاق کی حماقت                             |
| 144  | منتبه جيزون تك برمنر                                         | 141  | تود فداسے پرجہری ومنا فقیت                        |
| 140  | اسلام کی معاشی ملیند معیاری<br>محسّب کی نوی منفی تعلیر       | Mr   | انفاق کی اصل غرض بھی معات)<br>نہیں معادسے ۔       |
| 149  | ورام ال خروفيرات بحقبول بر                                   | 164  | اسلای دخراسلای معاشیا کاتفاد                      |
|      |                                                              |      |                                                   |

| <u> </u> | +   |                                       | _     |                                                                              |
|----------|-----|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲-۲      |     | باطل فورى                             | 141   | صحارم کی اسلامی معاش شناسی                                                   |
| 7.4      |     | يا طل خورى كى جوريال                  |       | تجارت کی ترغیب کی بجائے                                                      |
| 4-0      |     | محفن تعليم نبي عمل                    | Kŗ    | السي مفاسوس ترمهيب                                                           |
| 11       | ļ   | معادي ذمهنيت                          | الالأ | سود کے اسلامی مفیوم کی ا                                                     |
| Y-4      | ŀ   | ابل علم كى بىے على                    |       | وسعت کسی نگیال کے                                                            |
| ٧.,      |     | ب عملی فتوی                           |       | کسی گیول کی وس مریس                                                          |
| 11       | 1   | نَمَّا يَنْ عُلِ الْإِيمَا كَانْيِيمِ | 140   | 1 4                                                                          |
| 71       | 1   | مسيع زيا دو ترص<br>كسي زيا دو ترص     | -     | كارالبوع كام اواس)                                                           |
| '        | ١   | محربعیو <i>ں کی طلب ا</i> زادی        |       | کست زیاده انفاق سی کی ک                                                      |
| 11       |     | ترقی اسلام کے نام سے ترقی نفر         |       | ارغ منگلتر بر                                                                |
|          | - 1 |                                       |       | کسیے زیادہ انفاق ہی کی کم ترغیب متعلق ہے ۔<br>ترغیب متعلق ہے ۔<br>نقتہ میں ۔ |
| 111      |     | ان کل کی ترقی کی تعلیم                | 14.   | کھری<br>سوچنے کی بات                                                         |
| -        |     | رِلسًا فی کی تعسایہ ہے '              | "     | الوجيد فابات                                                                 |
| 711      | ۳   | ترص تمام ریشیا نیول کی تر             | 1     | فانته زمینداری                                                               |
| 11       | ٥   | سرص کا نبوی علاج                      |       | كسيك بجاء انفاق بررم كامانه                                                  |
| 71       | 4   | فدا طلبی میں غلطی                     |       | مواشار مدراراه                                                               |
| 71       | ٨   | كامركا انثريا طن بر                   |       | 1                                                                            |
| 1        | ,   | برحقيقت كى الكيمور                    |       | عام ايمان                                                                    |
| 1        | ۲.  | ا <i>کیکشید کا ہوا</i> ب              | 19    |                                                                              |
| 1        | ۲۰  | مفرجح ميں بخارت                       | 19    | كمتوب انقلب ايمان                                                            |
|          | **  | برى كيمار تحقيق الداسلام              | ۲.    | باتونی ایمان                                                                 |
| 71       | 1   | رامعانتی کمال                         | ۲.    | دماغ سے زیا دہ دل کی تواضع                                                   |
|          |     | ,                                     | 1     | +                                                                            |

| •        |           | <del></del>                          |              | <del> </del>                                                                            |
|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 444       | باطل <i>فور</i> ی واقعا و نمایج      | 4494         | مبيدمعامتي كسياسلانميب                                                                  |
|          | <i>!!</i> | سسي طرى با فل فورى كالبيج            |              | کی ضد ہے ا                                                                              |
|          |           | «محق »                               |              | قران نے کسیے بجائے تنظی                                                                 |
| *        | 701       | برطرى يرتطف محايت                    | l)           | ففل كي المعلاح كيور اختيار ا                                                            |
| <b>a</b> | 11        | تغل كأفلسفه                          | 4410         | الكلاب اوريشا بطلن كي انشمند                                                            |
|          | Y0-       | رشوت کا دنیوی ایجام                  | 11           | ابل رص دمواكی قرآن نهی                                                                  |
|          | YOY       | بركت كى حقيقت                        | <b>*</b> *** | غفنب يرغفنب                                                                             |
| *        | 47.44     | مرام وحلال کی بحث کے بغیر            |              | اسلامی معاشیات ایک س                                                                    |
| 2 44     | Yay       | نوج كمسوكابازام                      | 444          | معنف كونخلصا ينمشوره كم                                                                 |
|          | YOR       | وكالت كى دكاندارى                    | 44.          | منحين تقوف ينفى با                                                                      |
|          | 767       | دىندارون كى سواكن رشعه               | سومهر        | معاش کے لئے تعلیم میرید                                                                 |
| *        | 404       | دین کے ڈاکھ                          | 744          | ربنا أتنافى الدينيا حسنة كالمطلب                                                        |
|          | YAA       | يبود سے بڑھ کو خرایت                 | 744          | بے غمزندگی کاراز                                                                        |
|          | 109       | علاء ومشائخ كي رصيفي تميزا           | 750          | چین کی میں                                                                              |
| ()       | 741       | مرید دمه سری اصلاح                   | ۲۲۰          | معاشی خارست )                                                                           |
|          | , ,       | مرابطيفه ملكرتشف                     |              | اس كاعلاج                                                                               |
|          | 44,41,44  | بر عیر به مید<br>مقدسسداکو           | 441          |                                                                                         |
|          | 4444      | ا مکیر عمددانه اصلاح                 | ۲۴۲          |                                                                                         |
|          | 444       | 12.                                  | 744          |                                                                                         |
|          | 176       | میدوسے والمین برق العلا              | 11           | اطلاق مقالیات کی ک                                                                      |
|          | F74       | د می مدرون م <del>ت به سرو</del> ی ا | 740          | اسلامی معانبیات کی مطق<br>لاتناکلوا ۱ موالکم پیشنکد<br>بابیا طلکی میق <i>بطیف تفسیر</i> |
| 11 gr    | ¥74       | اسلام قامرات منا ل يتمالا            |              | بالباطل في وسيف سير                                                                     |
| •        |           |                                      |              | 17                                                                                      |
|          |           |                                      |              |                                                                                         |

|   |            | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                            |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|   | <b>YAY</b> | دولفول كانواروبكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AFY | چنوبازوں کی بازگری                                         |
|   | YAY        | کھانا بھینے کے لئے نہ کرمینا)<br>کھلنے کھلنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 779 | مچرمش کی نزابی<br>ابک ادرحرام مبرت                         |
| ľ | 444        | منطقى تضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  | اس سے بڑھ کر عفیب                                          |
|   | 700        | ددکاندار کے لئے مال کا عیب<br>خودہی مرتبانے پرشر پرتہدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74. | کیسی حماقت<br>متقبوں کی خدائی مفاطت                        |
|   | 724        | عودی مرباطے برسند بدہ ہدید<br>بازار شیطان کا اکھار طرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 421 | دين كى عزت                                                 |
|   | 446        | حضرت ابو البيبية إن كالحجيب<br>تاجرول كى تعريف كى اصل بناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KY  | بدریه کی نین حرام صورتی<br>بعضی شاہر علماء کی التی منطق    |
|   | 411        | كسب معاش كى اسلامى دوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15h | الممغزالي                                                  |
|   | Y4-        | مال کمانے کے بجائے تنگی<br>کمانے کی معاشیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 760 | ا ترام نوری کا وبال<br>اکا پرصحابہ ہ                       |
|   | <b>Y91</b> | فسخ بيع كاابر معفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124 | ال کے اصاغ غلامول کے ہندنے                                 |
|   | 497        | سرهرگرامک می میتیجه<br>مل نارخه در مدن ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144 | ا بوام خي ي کرک اه مو                                      |
|   | 494        | را فاز جمهوریت بر<br>ووژون کی فوج کستی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | دين صرف نماز روزه تنبي                                     |
|   | 794        | لسيمعاش <u>سے فرض ہو کا عب</u><br>منع صرف محت دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "   | ا بنن میسید کی حرام توری میں ۰۰ پیوکر<br>مقبول نمازس اکارت |
|   | 796        | س رك بيا<br>لسب حرام كالحكيمانه مجددانه فتوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71  | ا پورې زندگی نورانی                                        |
|   | 794        | عضون كوكسي المسينين المنطقة كاكتاب المستقالة |     | ا رئیب کھسیا سے بڑرک کی شال  <br>ایمانی معاشات کا مقام     |
|   | 799        | استنتائ اجتماع كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YAI |                                                            |

خود بني الاببياء كالسوه الماني معانتيات والاجواب اسلامي محومت كادعوي 474 اسلامی حکومت کی دوح 444 4.4 مثالى خليقه د فاروق اعظمه فأكئ حضرت معنان تورى كاقول 440 444 مولانا كتكوي كيمثال 442 ۲.۸ احسان كاغلط طرلقير 444 ابل الشركا مدسب 4.4 474 mm. حنده وغرو مانكفا علماءكاكامنين مومن کا اصل مال 444 انفاق مال 710 ١١٥ وانفاق كا قانون حفا ٰلمتِ مال اس کےمعنیٰ بهمومه معانتي برنشيا نيول كاست يراسبه ۳۲۱ ایک بری معاشی محرومی خوشحالوں کی مرحالی ۔

|   |     | <u> </u>                   | _      |                                                           |
|---|-----|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|   | 404 | ر سفیان توری کی رائے       | 14x    | فقهاو کی زرمت نگاہی                                       |
|   | 407 | برگز میرمت کرنا            | 449    | بيبير كورى كاابك معاشى حل                                 |
|   | 11  |                            |        | ا فانصُّ قرآنی معاشات کاایک کے ا<br>رمِرامعاشی حل<br>نتیہ |
|   | 44. | لیڈرول کی علماء سے         | 14.    | البرامعاشي حل الق                                         |
|   |     | عجيب فرماليش ا             |        | اسلامي معاشيات بس جبر تقيم                                |
|   |     | ي نا اِتفاقى برحال مي حرم؟ | الهمله | دونت کی شرورت ہی نہیں یا                                  |
|   |     | اختلاف كايبرفرن مجرم نبي   |        | ا بېرىقىيمكانتىجىىر ر پ                                   |
|   | 444 | ساولا خلاف بيث كا          |        | ازندگي کامعياراو بخاکرے کی برکآ                           |
|   | 444 | نېرهول اوران مرصول )       | 240    | اخلاقی زوال کا عروج                                       |
|   |     | نے لئے تحقیق کا فریقہ کا   | 244    | مفاظت مال كاسطلكِ أن م                                    |
|   | 270 | دین کے معاملہ میں سیسے     |        | کالهمیت نومه روسه                                         |
|   |     | فرامرض ا                   |        | اسلام سے معانتی تقاضوت کے                                 |
|   | 444 | یافت حق کی مقدم شرط        |        |                                                           |
|   | 446 | مرسے کو بھی مرا مت کھو     | 244    |                                                           |
|   | 744 |                            | 749    | " " "                                                     |
|   | 444 | عارفانربات                 | +5     | مولوكيول كانقس بحي مولوى                                  |
| , | 11  | اختلات کی جر               | 701    | 7 7 1                                                     |
|   | 44. | دىنى اختلاقات ك            | Tor    |                                                           |
|   |     | فسادات كاباعث نبي          | 400    | , , , , , ,                                               |
|   |     | لاديني اختلافات كم         | u      | 1                                                         |
|   | "   | سرابا فشادات               | 400    | مال حرام كي اجازت                                         |
|   |     |                            |        |                                                           |

ł

| •        |                                         |         |                              |
|----------|-----------------------------------------|---------|------------------------------|
| ٧4-      | عورنول كامردانناسلاميت                  | 424     | علما وكاحقيقي والرمكية اكمين |
| 491      | عورتون مرددل کی اصلاح                   | سرم     | مرطبی اہم معانتی تجدید       |
| 494      | كسيخ فرحن مزداجب                        | 46      | كبس دوباتين                  |
| "        | اسلامى انفاق كامطلب                     | 4/24    | ال بمارانهي                  |
| 496      |                                         |         | فرددهماعت قوم دعكومت         |
| 700      | مسائل کاحل نہیں کے                      | *       | كوئى بھى مالك بنيں           |
| 190      | اسلام مي محص محل انفاق)                 | 144     | سب کھری تعالیٰ می کا۔        |
| 1,76     | كااعتبار نهبي                           | 424     | مبامات كاقاعده               |
| 1797     | دین اور بے دین کا بوہری                 |         | وربعة عي سيحة عي بي          |
|          | تفناد الم                               |         | شرنت کا دباکس                |
| 799      | اسلامي انفاق كي وغرضي                   | TAI     | 1 10                         |
| 4~       |                                         | 1       | 4.1.                         |
| 4-1      | المن والمراجع المناسل المناسل           |         | الىي دغوت مى سركت منوع       |
| 44       | 1 2 /2                                  |         | الم الم                      |
| وديد     | بر رام ته او ن و                        | , , , , | شوبر کے مال می فورت کے       |
| 4.4      | 6:                                      | 1 -     | عزود رياي تني                |
| N-0      |                                         | W       |                              |
| 44       | ين بن ميكو خير ا                        | 9       |                              |
| 6-4      | نفاق كے بعض كميل وازم                   | 1       | شمع الجن                     |
| ٠, ۲۰۰   | انفاق کے اہم شرا تطاور                  | 1A4     | مثالی بوی                    |
| PAN      | انفاق کے اہم شراتطاور)<br>اس کے منت کتج |         | مردول سے بڑھمضبط             |
| <u> </u> |                                         | YA      | دينداريويان کا               |
|          |                                         |         |                              |

|          | انفاق محبوب كالقفعيا وتخقيق              | n.9   | نئیکی کی رُوح<br>تقویٰ کی منب دی    |
|----------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 444      | اَنْفِقُوْا مِنْ طَيْبَاتِ               |       | ا تقویٰ کی بنیا د<br>ننترین نیسه تع |
|          | مَاكْسُتُمْ كَيْ تَغْيِيرِ }             | 411   |                                     |
| MAN      | لعض وما مهال                             | ۳۱۲   | 1 1 7 7 1                           |
| 4mg      | صدقدوبديه كافرق                          | 414   | حومعاشى شكلات كابهى الماحل          |
| ·u       | اجمى اورخراب ميزيك انفاق                 | 419   |                                     |
|          | مين فرق                                  |       | حدیث میں انفاق کی انتہائی میم       |
| אשא      | البط گناه                                |       | اسلام کی بیری زندگی انفاق)          |
| lista    | مانتفقوامن شيئ ك                         | ,     | ہی انفاق ہے ۔                       |
| المهر    | فان الله يه عليم في                      | 11    | يواسطه والماارادة تفح رساني         |
| 4 سول    | مجوبيت اعتبارانفاق                       |       | مجی انفاق ہے                        |
|          | تے بین درجے                              |       | مانورون مك نفع رساني لفاق           |
| 440.     | صوفيا بزنكت                              |       | سارسے فسادی جرانفع سانی             |
| المهم    | تصوب كابيلا قدم                          |       | کے بجائے نقع بازی                   |
| ر دام ام | معاشى سأبل مشكلا                         |       | اسلامى انفاق كالكيث مطالب           |
| 661      | كااسلامى حسل                             |       | اتقاق ساملاح اعمالكاكام             |
|          |                                          |       | وفت كى فرى تجديدى اصلاح             |
| 1        | اسلام بي معاتي مستله }                   | المهر | سرام درىيد معاش كاجوار              |
|          | ماصل کوئی مسلومہیں ج                     | 424   | مال كامز مواللكت دين كاسب           |
| 444      | ازداج مطهرات في مثال                     | Ü     | حفرات صوفيه في لهم مديت             |
| 440      | خفرت عالشهٔ بحبین می همی ا<br>ت از من مد | 449   | توكل كي منجع حقيقت                  |
|          | مخطرعاتهم فأطيس                          |       |                                     |

| _    |                                              |      |                                                           |
|------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 404  | البزرانسان                                   | 444  | مقرت عمره كوتنبيه                                         |
| HON  | فوالقوة المتين كي في خطا                     | طهلا | مقرت عمر کو تنبیه<br>مسلمان کامسّله معاش تنبی)<br>معادی   |
| daa  | رزراقی<br>میمان رزاقیت کی میسی<br>ن ن د      |      | معادہے<br>اس برعمل کی حالت                                |
| 7    | ررای ا                                       |      | وان تفرس وتن تھے ساتھورما                                 |
| 44.  | اس رزاقی کا نتمانشه                          | GUY  | كى مطلوب كانام بحى تنبي                                   |
| 441  | الفاظی یاری گری<br>آمیر مدرو                 | //   | م نز دنیا کے معنیٰ '۔<br>دنیت نیم کتابتی سی آن            |
| 444) | اس مصر جو کر<br>انسان کی معاشی مدیرو کا ی    | 449  | مفسرتنا نوی کی تحقیق و تعسیر<br>مباح نشری مطلوب شرعی نہیں |
| 11   | عبرتناك سبق                                  | دهه  | كسيطلالكا مطلدتيا طبينس                                   |
| 444  | محرك بعددرا لإدكس                            | 11   | كسب دنياوطلانيا مي فرق                                    |
| 440  | ایک مازه تجربه                               | dar  | دونوں میں تلازم نہیں ۔<br>کسب دنیا بعض <i>ورتول میں</i> ک |
| 444  | زیاده حیرت می بات<br>به ادال مثال روزی رسانه | 11   | سب دنیا بعض ورون یں ]<br>فرض کے ہے                        |
| 446  | معانی فسادات کاست)                           | 100  | اس لغ علمارکسب نیاسے کیے<br>منع کر سکتے ہی                |
| 74   | 1/4 /                                        | 1    | 78                                                        |
| 444  | دل کی تمیں<br>** مدانتہ کا مان «ویت م        |      | البتراس میں تفصیل ہے<br>ساط سر متعملہ میں کراہ یں         |
| 11   | تدبیر معاش کی امازت عبارت<br>کی ترقی کے لئے  | dod  | بہاڑ کے مقالم میں شکے کامستلہ<br>معاش کاست بیلا ایمانی ط  |
| 444  | اسلامی محومت کی در داری                      | day  | ساری مخلوق کی پرورشی دم <sup>د</sup> ار <sup>ی</sup> )    |
| 40   | امن دامان عدل وانصاف)<br>کی مقدم شرط         |      | ضاي <sub>ب</sub>                                          |
|      | فالعدم مرا                                   |      |                                                           |

| ی انقلاب ایم نیک دبربرداه میں خدا مرام ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| شی مل کے دوخام رہمائی ایک مدکی حکمت کے اسم اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا دری |
| 1 1 4007. / 4 440 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ 1   |
| ر المرابع المستد المرابع الم | معا   |
| تعویٰ کا استهاکی مند کا از ا<br>نعویٰ را معاشی اسباسے زیادہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | یی    |
| تى نوشخانى كاليان كاليان كالمسال المسبك السباب كى رصاطبى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ی و کای دایان اسلامی توجید کی انجد اسلامی توجید کی انداز اسلامی توجید کی توجی | - 1   |
| نتى تنگى كالم المحاشى مشكلات كاعلى المديم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معار  |
| ی میں دنیا کا لطف وٹر)<br>مذاب ہی عذاب ہے اسلامی محدمت کا کام قوانین<br>مذاب ہی عذاب ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| هذاب بى عذاب كالمستحد المنت المنتول كوبناناً كالمهما المنتول كوبناناً كالمهما المنتول كوبناناً كالمهما المنتول كوبناناً كالمهم المنتول كوبناناً كالمهما المنتول كوبناناً كالمهما المنتول كوبناناً كالمنتول كوبناناً كوبناناً كوبناناً كالمنتول كوبناناً كوبناً كوبناناً كوبناناً كوبناً ك | - 1   |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ماح   |
| رخم والنتر السان صورت جانور الهم المراي معاشيا المراي الساني معاشيا المراي الساني معاشيا المراي الساني معاشيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ا تنی ہی اجھی ہوگی کا اوال کے باکل بھس ا 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دنيا  |
| امکیمانہ قانون ساما ) معاش کے معاملین اسلام) المکیمانہ قانون ساما ) المحال معاش کے معاملین اسلام) المحال ا | 46    |
| نی حکمتس (۲۸۲ اسلام کےمعاشی فوابط کا سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 此     |
| بل کاقدرتی قانون المحام مقصد سی انسانیت کی تمیل و المحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وُم   |

|       |                              | ···· |                                                                      |
|-------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| اا۵   | ا منیار کی مدنیدی            | 1    | اسلامی معاشیات کابرا اسم<br>امتیازی بهلو                             |
| 11    | ازكات                        | 492  | المتيازي تبلو كا                                                     |
| 014   | ا قانون درانت                | 491  | معادى وفسادى معاشيات كلفناته                                         |
| ٥١٣   | مفردمسرفانه عادات            | 499  | اسلامی معاشیات کی مقدم شط                                            |
| 11    | سگرٹ ، بیڑی )                | ٥.,  | ا فناد کی بڑ                                                         |
| 1     | يان }                        | 0.1  | منادی بر<br>اندندلود سکایت دازتر گفتنم                               |
| 017   | ستمرظريفي                    | "    | الجيمز مراجال وتفصل                                                  |
| 014   | تشراب بمسحرات وغيره          | 0-1  | اسلام في ساري تعليما كالبوسر                                         |
| u     | تغنه رجيات                   | ۳.۵  | رب کی صفنت<br>معامنی مسائل کا توسیدی عل<br>معامنی مسائل کا توسیدی عل |
| الماه | مباحات ومامورات              | 0.1  | معامتی مسامل کا توسیدی مل                                            |
| 019   | ميک اپ                       | 11   | اس کی کادگرندسر<br>اندحی اشتراکیت تی ایک لاعظی                       |
| 04.   | جراغ فانه                    | 0.0  | اندهی اشتراکیت کی ایک لاهمی                                          |
| 11    |                              |      | فقروفاقه كى تمنا كابنوى اسوه                                         |
| 041   |                              |      | ا ذہنی دائمانی انقلاب مقدد                                           |
| 041   | لادبني اسراف وبتدرير         |      |                                                                      |
| 049   | لهومات وتغومايت              |      | عبدست كوسحميل                                                        |
| ٥٣٠   | يا دگا ربي                   | 0-1  | 1                                                                    |
| ٥٣٢   | اسان کی قری یا دگار          |      | اسلامی سراید داری کے معنیٰ                                           |
| 11    | چگیزخان کی یا د گار          | 1    |                                                                      |
| 044   | بعبوريت كى معانثى بركات يركا | . 1  | مومن کی شان                                                          |
| 040   | محومتين اوركانفرنسين         | 11   | ا بمان کاسودا                                                        |
|       |                              |      |                                                                      |

| ۵4. | مرمانين وغيرو                                                         | ۲۳۵        | عدلير                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 001 | طریانیں وغیرہ<br>بانکل آخریں ایک ہی بات<br>معاشی اطیبان کی ایک کے راہ | ora<br>ora | انفیاف کا ظلم<br>موسمنار کی اکیب لوہار کی |
|     |                                                                       | -,,        |                                           |

•

.

### ِدِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ السَّرِّحِ ثِيمُ طَ ا

ريباچه

سلسلہ بخدیرسے تعلق مستقل تا بیفات کی اصل بخویزیں پوچھی آخری کا اب در بخدید سیاست " بھی کئی کیا یک بنیال آیاکہ انقلاب روس کے بعد سے دبن کے تقییں معاشیات کا فقنہ سیاست کہیں زیادہ بڑھ پڑھ کہ ہور ہاہے ملک تو دسیاسیات معاشی نعوں کا ضمیم بن کررہ تھی ہیں اس لئے بجدید کے صلاحی واصلاحی مقصد کے متر نظر معاشیات کا معاملہ اہم واقدم بھو گئا ہے ۔

ابنی مشکل دہری منی ایک طرف معاشیات کواس «بطی عہد "فرمت قل عظیم استان علم دفن بنا دیا ہے جس براردوا محریزی دوجار کتابیں او حراد درسے بھرھ لینے کے اگے کوئی فاص علمی درک و مطالعہ نہیں دوسری طرف علم دین میں مجبی اپنی بضاعت ند ہونے ہی کے برابر ، ایس فیم قرآن سے کچھ ٹوئی عبولی مناب المبتدا نشر تعالی نے بخش رکھی ہے ، بجب کوئی خالص علمی و دینی ہی نہیں علی وذیو کا مشکل بھی بیش آتی ہے تو «اس فا الحق حقًا » کی دعا کے ساتھ واج تی بہلے مناب کیا مراب کلا من ترح صدر کے ساتھ دیرسویوں ماتی ہے ۔ بھراسی سہالے تکیل مرعا کی غرض سے دینی دعلی معلوما ت کچھ اور فراہم کر لئے جاتے ہیں مضور کیا اگر حضرت مجدد دقت جمیم معلوما ت کچھ اور فراہم کر لئے جاتے ہیں مضور کیا اگر حضرت مجدد دقت جمیم معلوما ت کچھ اور فراہم کر لئے جاتے ہیں مضور کیا اگر حضرت مجدد دقت جمیم الا مت علیدا ارتب کی کوئی تحقیق اس باب ہیں با تھ آجا تی ہے تو بھر تو شفاء

تام كے لئے سونے يس سياكه بوجا تاب .

تلادت سے پہلے ہی دورہ اور بہلی ہی سورہ القروم میں علم وظن کے بالکل خلاف براعظيم داساسى أكتشاف بدبهوأكه معاشيات اسلام كى بنيا وكسيعاش یا "بیدائش دولت " کے بجائے "استعال دولت " یا اُنفاق برہے اور یبی تمام معاشی مسائل دمشکلات کا اصولی دقرانی باخطاا سلامی حل سے مركما تفاكار يول يرى اورمديث وفقه وغيره سيخ تائيدي مواديه تكلف ملنے لگا کسرایک بی نفرانی سے خصوصاً سلسلہ بتیدید کے نقط نفرسے کراس بالك نوبيدا ببيبوي مدى كربع ثاني كے فتنديراكي قصباتي مسجدوخالقام مح مغتلف می نظر کمیا گئی ہو گی۔ مینا بخد متهدی الواب کی تحریراسی غلط فہمی کے ساتھ نشروع مجی کردی - بعد کوٹیال آیا کہ" یبی ٹوٹش فہی" توابتراء " گو کم درج بیں مہی سیاسیات کے باب ہیں بھی متنی کداکی زاور نشین بوكهنا چاسته كدايك اخارتك منهي بطريصتان لاكتر محدد وفنت "مهوسياسية ما حره کی خرافات برایسی کیان فربوگی کرکوئی مجدمیری واصلای رہنمائی مل سے۔ تاہم ویکہ فلا فت کا مگریس ، لیگ ویزہ کے معاملات ہیں مفرت کا اكب خاص مسلك تمقار اول اول اس كوستحف كيليّ سروه بحي في الحله باعتقادی کے ساتھ معضرت کی کھیے میں پڑھیں تو آ تکھیں کھل گئیں كه بالكليب حل مركب كاشكار عقاسه خود غلط بور آيخه ما يندانشتيم ادر بالأنزم عارف كي كن قسطول كالمباجورا "مقالة توميات وسياسيا ما ضرو ، کے نام سے اور تمامتر فاص تجدیدی واصلای نقطر نظر سے حضرت ہی کی تحدیدات برمبنی تیاروشا نع ہو گیا ۔

تبریرمعا سنیات کے بہیدی ابواب ابھی الفرقان میں نمیل ہی سیدے کے اس گذرشتہ "فوت فہی " پر شغیہ ہو کر حضرت کی جزیں بڑھنا متروع کیں تو کیا عض کروں کہ جہل مرکب برندامت ہی جہیں بار بار غصہ آر ہا تھا کہ اتنا بھی مذیبال آیا کہ "مجد دفقت " کو جوعلیم دخیر فاص کر اپنے دین کی بخد بدواصلاح ہی کے لئے مبعوث فرما قاب وہ دفقت کے اتنے بڑے فتہ کے معاطمی خود اپنے علم فرک تا تیزرسے اس کی کھیے مدو نز فرا آ مجر کہا ہوا کہ المحد نگر کتاب کا سب بڑا اور علی واصلاحی ا عبتار سے سب اہم باب ۔ معامشیات ایمان ۔ محم و بنیں بالکلیہ و قت کے مبدد اور امت کے حکیم کی کھیا نہ تجدیدی اصلاحات ہی بر اکھ گیا۔ و قت کے مبدد اور امت کے حق میں دوعمل صالح " کی معاشی زندگی گذار نے کے لئے قدم قدم برستعل راہ ٹا بت ہوگا شرط بس عمل ہی ہے ۔

اس دولت سے بعدمعا شیاتِ مدیدہ یہ اپنی علمی نی ما داری کا بھی منیدال غم زراکہ اسلام احدا سلام کی کما بِ برایت کا اصل مقصود علمی دفتی تحقیقات احدنظریات با زی تہیں ملکہ برایت ورہنمائی ہے اور معاشی علم بھی سیح بوجھنے تو کا م کا دہی ہے جومعاشی عمل میں تدم ترم برکام آئے اور فقوفنا کے برمالیں دل کا سکھ میں سخشے ۔

الیته راقم عابزے بی حالات شامت اعمال کی بدولت عرصہ سے کھی لیسے
نا ہموارونا سازگا رمیں ہے ہیں کہ ہوکتا بہت سے بہت ایک سال کی بخی دہ
سالوں میں بڑے لمجھ لمجھ وقفوں اور بڑے انتشار طبع کے ساتھ پوری ہوئی کیا
زیروستی کی گئی، تا ہم اصولی و معنوی اعتبار سے ازا تبدار تا انتہا د بورا راستہ
دو لك الكتاب سبى كى لار يى بدایت بخشى میں اس طرح لور سے شرح صدد
کے ساتھ طے ہوا کہ کہیں کسی فاروفلش سے وامن الحجانہیں۔ فللہ الحمل

فى الخضرة والدُولي -

کین مبینهٔ کتاب برسب نظری توصوی لی ظاست طبیعت سے سلسل انتشارکا اثر نما یا ل نظرایا - محب قدیم و مخدوم مبدیرمولانا عبد الما مرصا حب دریا بادی سائه ما شاء الله بهر گیر رنگ کے پخت کا روانشا پر واز مصنف بن بس مکر تصنیف و تالیف کے خصوصًا مبدیوا صول وا داب کے بھی بڑے دمز سنتاس بس مگریس بقول فود دو مک اناروصد بیبار " وریدی تواب یہ چا باکر المی روس مرب مرب مرب مرب کا ناروس بیبار " وریدی انسان می نیاز مندیل کا شکس کے در کھے وصول ہی کرتا رہنا ہول ۔

بالخصوص يدكماب مبيد وبنى عدم اطببان كعالم مي بورى بواسكى بناء يرتنبيدو تتمدك وندالواب كصوالورا مبيض معبيدما يتفا معنوى فيتيت توكهنا علبئة كديوابى اتفاق فرايا - يعنى سيح اسنى فيصد وسيح يسيصة صدفى صد سے بھی زامدہی ہے۔اس سے کہ آج کل کی سرنا سربے خدا و بے آخرت کی لادنی معانیات کی النی گفتای دین کے برے برے اہل علم و نہم اس طرح بہے چلے ماكي بس كمبتول سے تونتيك ورج كے ساس فيصد منبرول كى جى توقع نہى ركھنا صورت یا انشاء عبارت کی کیمنامیول کے علاوہ جواس ان کرھ میں بولی ہی جا بتیں تحرارے ایک عیب کی خصوصیت سے نشا ندی فرا کی سگراتنی اور السي بوال كى رائع من شرصف والون كومسوس نربوكى - نام كاني دروف ديك وقت عبارت ومعنى دونون ينودرانم كواتن كهاي كرانظراني كدوري ميمي توج سے پڑھنے والے منرور محسوس فرائیں گے رکین کوئی کوار اپنے سیات ہیں محمار تفع ا ورنبیا دی مطالب سے افا دہ ورسوخ سے مجدد مشرخالی نہیں ملی۔ بیز تعداد بھی پانچسو منفے سے زائد کی کتابیں اس بھرار کی شاید بانخ تھے باتوں سے

ماتدكى زموگى -

ایک مزودی بات سلسد نه ای نشدوا نشاعت کے منعلق سمولات نبراترکوئی مشہور وانشا پرداز صاحب قلم نرسلسلہ کی کما ہیں نا ول وافسانہ نزار کے وفلسفہ نہ کوئی اور عام پ نظری دعلی موضوع خالص دینی وہ جمی دین کا خالی نظری دکلامی یا با تونی قلسفہ نہیں و یا دہ ترعملی واصلاحی تعلیمات و بخدیات ان کا بھی الطور کرنتہ کسی اجتماعی دعوت وا دارہ سے نہیں ۔غرض دینی کما اول کی جمی مقول ی بہت مقبولیت واشاعت کی جو با تیں ہوتی ہیں سسوانو و ماس سے معرف کی بہت مقبولیت واشاعت کی جو با تیں ہوتی ہیں سسوانو و ماس سے ماس سے میں ندار د تا ہم کما ہیں نمار د تا ہم کما ہیں کما ہیں نوج و ماس باتی ایک کما ہیں ہوتے کہ سب بی ندار د تا ہم کما ہیں کا برجمی نہیں رہی ۔ ایک آ دھ کے سواکسی تاجوئی طور پر اس الگات سے بیسے جو بات اور جیسے خترات وا دارات سے بوت نے کیا عرض کیا جائے کہ سلسل تقاضوں کی جو نطفیوں پر بھی عزیب مکتبہ تجدید کو مجبوئی طور پر اس لاگت سے مشکل ہی کھے زیا دہ ہیونے ہوگا۔

حضرت مجدد علیالرجمته کومعاملات واخلاق اورمعا نشرت کی تجدید واصلا<sup>ح</sup> کا مِتْنا ا مِتّهام اوراس برِحبّنا ا صرار تھا ۔اس کی قدرالیسے تجربابت ہے کی قدم احقرالعباد عبدالباری مشبستان قدم رسُول ہارڈنگ روڈ مکھنٹو ۔ ۱۳رصفر ۱۳۳۵ء دہراکٹور ۱۹۵۵ء

## لسم الله الوطن الرجيم مهرب

اگردمتن کی جا مع مسجد کی مسیط حیول پر بھی مجھ کو دد کان سگانے کا موقع طے رجبال جا مع مسجد دہا کی سیط حیول کی طرح دوکان توب جلتی ہوگی ، اور دوزان بچاس دینار کی آمد فی ہوا ورسب کی سب دانی ذات یا عیش بنیں ، اللّٰ کی راہ میں خیرات کر دیا کرول ساخت ہی کوئی ماز جا عت بھی فوت نہوتی ہو نہ کسی اللّٰ کی راہ می خیر کوئی اس با کے ساتھ میں کوانٹر تعالی نے ملال کیا ہے ہم بھی اس با کہ کوسخت نا لیند کروں گا کہ ایسے لوگون میں سے زبنوں جن کا اللّٰم تعالی نے اس آیت میں ذکر فرایا ہے کہ ،۔

رِجَالُ لَا تُكُوهُ مِهِمْ تَجَادَةً قَلَا بَيْعُ عَنْ فِدكُوا لِلهِ ط «المَصْلَ مِن كُوْكُمُ مَعَالَ إِلَيْنَ دولَت كَمِشَاعُلِ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللهُ كَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّ

یہ بیان دریت کے مشہور راوی مفرت ابودردار معابی رضی اللہ تعالی کا ہے ادر اسلام سے زانی و مکانی علی وعلی ہوارے کا سے فرھ کر قرب کے خطاط معارض سے بڑھ کر یسمجنے سمجا نے کا بی کس کو ماصل ہے کہ انسان فکر معامض یا پیرائش دولت کے لئے مہیں ملکورٹ اپنے پیراکرنے والے کی یاد وجربت کے لئے بیراکیا گیا ہے دما حدقت ال جن والانس الا معبدون ما اس یں هنهم من سمن ق الآبیہ)

•

معاشات یااسی کے تابع سیاسیات کی فنی واصلای تعربیت کوفیق میں نکتہ آفرینیاں جو کچے بھی کی جاتی ہوں معامعات فلاح وفراغ کا بہرال اتابی ہے کہ آدمی کی مادی باحبہانی زندگی کی ضرورتیں تقوشی بہرت ہولت وراحت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں یسیاسٹ و کورست کا مطلب بھی اسی قدرہے کہ ان ضرور توں کی تعمیل انفرادی واحتماعی ، قوی و بین الاقوامی ا من فافیت اورعدل وانفیا ف کے ساتھ ہوتی سے بعنی معاشیات و سیاسی کے ساتھ اورعدل وانفیا ف کے ساتھ ہوتی سے بعنی معاشیات و سیاسی کے ساتھ و فالم و سے باترام واسائٹ سے برعی کا حاصل دوسے لفظوں ایں ہی ہوا کہ پر زندگی کے دسائل و مسائل و مسائل و مسائل و مسائل مقاصر نہیں ۔

اب آگراس زندگی کا کوئی اورمقصد یا مستقبل بنیں تو لازی نتیج یمی نصلے گاکہ «فوردن برائے ورئیتن» کی منطق السط کر دنیتن برائے فورد موجائے ، انسانی بستیوں کا جیہ جہب روزا فزوں انفرادی واجھاعی قومی اور بین الافوامی شوروشرادر فنٹرونساد ، جنگ وجدال سے دوچار اور باہم دست وگریبان ہے اس کا سہبے بڑا سبب یہی المی منطق سے کہ دسائل کو وسائل کے درج سے بڑھا کرمقاصد کا مقام ہے دیا گیا ہے۔

یکوئی بڑی باریک نہیں باکل موٹی بات ہے کہ اس زندگی کا خالی وی بیت ہے کہ اس زندگی کا خالی وی بیٹے کے علاوہ کوئی بھی اور مقصود قرار دیا جائے اور خواہ وہ اسی مادی و دنیا زندگی تک ہی محدود ہو بھی محدود پر بھی خود یہ زندگی یا اس کی حفا طت وراحت کے اسباب اصل مقصود کے وسائل ہی قرار بائیں گے چہ جائیکہ حب مستقبل کی اسباب اصل مقصود کے وسائل ہی قرار بائیں گے چہ جائیکہ حب مستقبل کی ایک بیر فانی ۔خیروا بقی اے مستقل زندگی کا بقین و ایمان ہو تو بھر اس کے مقابلہ یں اس فانی زندگی کی تقور ی بہت سانسوں کی کیا حیثیت رہ جاتی مقابلہ یں اس فانی زندگی کی تقور ی بہت سانسوں کی کیا حیثیت رہ جاتی

ہے اور اس کے بقاء و تحفظ کے معاشی باسیاسی و سائل کی نوعیت و سائل در و سائل سے زیادہ کیا ہوتی ہے دنیوی معاشیات و سیاسیات کیا ، اسلام کی نگاہ بیں جب بید دنیا اور اس کی زندگی خود ہی سیے سے مقصور نہیں ملکر ایک بے انتہا کو بیعے و نامحدود زندگی کاممض راستہ ہے توراک نہ کے ساتھ دہ منزل کا معاملہ کیسے گوارا کرسکتا ہے۔

بسس بهی دورابه بسیجهال سے اسلامی یا دینی اور لادبنی معاشیات وسیاسیات سب کی را بین بھیٹ کر بامکل الگ الگ بوجاتی ہیں۔

انقلاب فرانس کے بعد بورپ جس بمراسر مادی تمدن وتعیش کی راہ پر برطیحیا تھا اس کا با کیل منطقی ونفسیاتی نتیج بہی ہوسکتا تھا کہ انقلاب دول کک آتے آتے عملاً بی نہیں تولاً بھی انسان کا مامنی وحال وسنقبل وما ل سب کھی میں جو بریٹ بی بیٹ بہو کر رہ گیا اور اب توسیا سیات کے بھی سار جوئے بطنبات ہی کی گونا گول دعوتوں (آب والیا جیزی) اشتراکیت واشتمالیت وی برمبنی کتے جانے گئے بیں۔ بورپ کی حاکمان کی گونت وغلبہ کی بروات معاشی برمبنی کتے جانے گئے بیں۔ بورپ کی حاکمان گرفت وغلبہ کی بروات معاشی وسیاسی تصور کا بہی بطنی مہی میں اور برا برمبنی کے جانب کی آواز دب میں میں کو اور برطون شکم میں کا بول بالا بور با ہے۔

جو لِوجِها دل نے اس جینے کا کچھ ماصل بھی ہے۔ شکم بولا کراس کی فکرکیا بندہ تو ما ضررب

جن لوگوں کی نظر میں اس زندگی کارہ کوئی آگا بیچاہیے نہ ابنیائی دین ادر اس کے آخری پیغام کے لائے ادر بتائے ہوئے انسانی زندگی کے تقور کو امنہوں نے قبول کیا ہے وہ اپنی زندگی کو ہے معنی و بے مال بنا کر حیوانی معالت وسیاستا کی جن وا دیوں ، نام نہا دائیڈیا لوجوں میں چاہیں بھٹک بھٹک وسیاستا کی جن وا دیوں ، نام نہا دائیڈیا لوجوں میں چاہیں بھٹک بھٹک

كرم جائي ـ وه كها بي كريابيت سے عيش دعشرت يا مكومت دسلطنت كے ساتھ كھا في كرم جانے كے آگے آخرا در سوچ ہى كيا سكتے ہيں -

کے ساتھ کھا پی کرمرجائے ہے اے احرادر سوچ ہی جا تھے ہیں۔
سوال ان سے بید جنہوں نے حیوا نیت وبطنیت سے او پنچ ہو کر
نفختُ فیٹ فیٹ مِنْ ہُ وُحِیْ کی رومانیت اورا پی جاعِکُ فی الْدَرْضِ
خیکیفَدَّ کَی فلافت کے مقام کو لینے لئے پسند کیا ہے اور اس ناسوتی یا
مادی زندگی کو اکیا علی وابدی منزل حیات کا مسا فرانہ واستمانی راستہونا
دی و نبوت کی روشنی میں دیکھ لیا ہے ان کو داستہ کے ساتھ منزل یا وسائل
کے ساتھ مقاصد کا معاملہ کرنے کا بی کیا حاصل ہے و

مسافر بہرمال مسافرہی ہے، تقرفی کاس کے مسافرخانہ میں بڑاہے تب بھی جی منزل ہی ہیں دہراہے اور قرسٹ کلاس کے انتظار خانہ (ویڈنگ ردم ہیں حجم اللہ میں منزل ہی کے انتظار میں گھڑل گئن رہا ہے غنی ہے توجی مسافر ، فقر ہے توجی مسافر ، فقر ہے توجی مسافر ، فقر ہے توجی مسافر ، مسافر مسا

مدر ات میں کوئی یہ نتنا کرے کیہاں جمار و فانوس سب سگا دیئے جائیں اور بھرانی کمانی سے بھی لگا دیئے تو کتنی بڑی مماقت ہے۔ ماص کرحب بیٹیم مجی بوکہ منتلاً چاردن سے زیادہ کوئی اس سرائے میں قیام نہیں کرسکے گا اس

ئے انسان وکا مُنّات کے نودخالی کی اطلاع ہے کہ اُنسا ن بی خود اپنی روح ہیں نے می<sub>و</sub> بکی ہے " اورزمین براس کوخود اپنا **جا**نشین مبار ہاہوں -

وقت توابی کمانی دہاں کی آرائش میں سگانا پوراخلل دماغ ہے، دینا الیی ہی محددد قیام کی سراتے ہے جس سے بعد بلا اختیار یہاں سے ممکل جانا پڑے گا اول قوسرائے کا قیام اگرافتیاری بھی ہوتب بھی ہی ہونا چاہئے کہ اس سے ساتھ گھرکا سامائڈ کرے اور جب اختیاری بھی نہوتب تو ہرگز بھی اس سے دل نہ لگانا چاہئے ہے ۔ رمیدو مضافوی

ب مسافراند دمقیماند در بنیت کاید فرق دینی ولادینی یا اسلامی دیفراسلامی معاشیا و سیاسیات ہی میں نہیں مادی یا دنیوی نرندگی کے چوسٹے بڑے تمام معاملات میں ہوگا۔ا ورعقلاً دنفت لا سرطرح بیونا ہی چاہتے ، نہیں تو دین اسلام کا دعویٰ نرا زمانی جمع نوجے ہوگا۔

فرض کرو کسی مسلمان فردیا جاعت کوسیاسی یا معاشی دونوں اعتبار سے ماکما ندا فتدار وسطوت اورا میرانه عنیش دوخترت، آداکش دزینت کے سار سامان حاصل ہیں نکیت اسلامیت کا دعوی زبانی جع خرج سے زیا دہ نہین مسلمان کی خشکل وصور برنماند روزہ کی عبا دات بنرمعا شرت و معاملات بداخلاق وعاد آ دوسری طوف سیاسی اعتبار سے محکوم اور معاشی کیا ظریعے مفلس کوئی مسلمان فرویا جاعت ہے مگر آخرت کے ابدی متقبل سے فافل نہیں مقدور عظام کو الله و باطنی زندگی کا ب وسنت کے اعمال معالی سے معور ہے بخود ہی فیصلہ کرد کہ اسلامی نقط منظر نظر سے کوئی عالم اور قابل ترجیح ہوگی ہ

بلاستبدایان وعل صالح کے ساتھ ساتھ اگرسیاسی وحاکمانہ اقتدارا ور معاشی وسعت و فراغ بھی سیسرموتو مقاصد دین کی حفاظت اور افلاس کی مزدیلو

له تجديدتفون د جواس سلسله تحديددين كا دوسرانبري ماه ١٩٥١م

سے بچنے میں اعانت و سہولت صرور ہوگی اس و سائلی یا انوی درج میں معاشیات
یا سیاسیات کی اہمیت سے نه انکار نه دین و شریعت ہی کی سیحے و جائز دا ہول سے
ان کے حصول کی جدوجہ دکے مطلوب و محود ہونے یں کلام ، ملکرا یمان وعل صالح
کی اختیار بھراسلامی زندگی خود ہی سیاسی افترارا و رمعاشی فلاح سب کی سیب
بڑی صنمانت و تدبیر سبے ۔ لہٰ اسلمان کا مسلمان ہونے کی حیثیت سیاسی برتر کی
اور معاشی خوشی لی سے پہلے اور بعد جہاں اور جس مال میں بھی ہو مقدم کام انفرادی
واجتماعی برلما فاسے نقدر استطاعت "مومن صالح " بننا ہے۔

کا مل دین کی طرف سے انسیا ہی کا مل نظام حیبات عطا ہوا ہے جوما کم ومحکوم غنى وفقرسب كوكمال انسانيت كمنزل بإليف كأكيسال صمانت ويتاسع ليسنى اخروی زندگی کے اعلی سے اعلی مراتب کو مسلاح مالی وسعت کے ساتھ اور محمد مے تخت بربیط کرماصل کیا جاستا ہے ، اسی طرح تنگف سی اور محکومی کی خاک بر اوٹ كر يجى ملك اكثر صور تولى زيا دہ سہولت وسوعت كے سا عقر، دين كا مل كاير طرا کمال سے کددینی یا انسانی کمالات کے اونیے سے اویجے مقامات کی راہی شاہ وكدا، حاكم وممكوم، تونكرو تنكف ست سب بربلا تفرني وتميز كميسال كعلى إير -اگرکوئی دین ، دنیا کے مباہ و مال ، حکومت و تروت کے مسی ا دنی اسے ا دنی درجہ کو بھی نفس دین کے مقاصدیا ام زاء کا درجہ نے دیتا ہے تواس کے معنی بیمول مگم کہ وہ بوری انسا بنت سے بورے مالات کو محیط و کامل دین ہی سے سے بہری کراس السي غيرا ختيارى ييزون كودين كابزويا مقصود قرار ديدياجن كاحاصل كرنا ننهرو برفرد کے انفرادی طور مرقبضه وا ختیاری سے مذہر حماعت سے اجنماعی طور رہ ميراسلام في تواني ساري تشعي كليفات كالساسى اصول بى يمنصوص فراديا بي كرالله تعالى بلااستثناء كسي كوي كوئي اليي كليف تبي ديتا جواس كي

اختیاری وسعت دطافت سے با ہر ہو۔ لَة بُکِلِفُ الله کُفساً الآدُوسُعَهَا غرض زندگی کی ایک راہ تو وہ ہے ہیں سیاسیات و معاشیات یا دور کے افغوں میں مباہ و مال ہی کو زندگی کا سارا معاوماً لی معرفہ الیا گیا ہے اور زندگی کی کا خلاصہ تنا متر دھینا کھانے سے لئے " نہ کہ دو کھانا جینے کے لئے " اور زندگی کی افغادی واجتماعی ساری طاقتوں کو اس طرح اسی اول گئگا میں بہا دیا گیا ہے کہ اس سوال کا سرے سے ہوئش ہی نہیں رہ گیا کہ

اس صنے کا کچھ حاصل مجی سے اس سوال کے مم کرشینے نے نو دانسانیت کو تم کردیا ہے نسوا الله خاکشا أَنْفُسَهُمْ أُورِ كُمُ عِين امن وعافيت كيسا تقمقصدانسا نيت كي تحيل بي معین و کارآمد ہونے کی محیموجودہ معاشیات وسیاسیات کی ترکستانی راہ سنے بالآ فرعصر حاضرى بورى دنياكوجهان موزوجها بكير منك ك ايسامقام يرااكم طاكرديا سے کرنہ جائے ماندن نربائے رفاق "امن وامان ملح واشی کی راہ ڈھوٹر سے تهیں ملتی - انجی برسول (19 رجولائی اهوائی کسی صاحب میلسفی کا "بویری عهر كى ميرانيول " كے عوال سے اكيم صفون نكل سے مس كى ابتداء بي سے كه « ایسا وقت ایراب که آدمی لینے کوٹری بے مبی کے مخصری پار باہے ہم اپنے كوالسي جنك منهي جانا وكيو يسيه بس جس كول مشكل سے كوئى اكت خص ہمی کرتا ہوگا جس کی لبت ہم جانتے ہیں کرنوع انسان کے طریع حصر برات نا زل کرے سے گی ، مگر ہما رامال اس فروست کاسا ہوریا ہے جس کوسانے نے مسحد كرركا بوكركريه جيانك فطريم كهلى المحول ديكوي بي محركرزى راه الله بات، ایک دوسرے ہم ایم اور بائیر دوس مے دسمنت ماک قصد بیان کرتے ہی کرنت ہرکے سے مرابست دنا اود ہومائیں کے ہرمگہ درندگی کا

دوردوره بروگار اورگوبهای عقل کهتی بے کرالید منظرسے بم کولرز اجلیئے لیکن خود بمار نفس بی کے اندا کی البیا احد بھی ہے جواس سے سزے لیتا ہے اور صیب سے المعلی کا عزم مرد النہیں ہونے دیتا ۔ اس طرح نود جملے المزیبی صیمے العقل الد فاتر العقل کی ایک گری تقسیم موجو دہے ہے

بعنىهم بوقت واحد بإكل مجي بهي ادر بوشيادهي -

ی رہیں وارمعلوم ہوتا ہے کرحفات ابنیاء علیم السلام کا اصلی و شیسا سیا دمعاشیا مت کی کسی خاص دعوت کے بجائے ہمیٹ معا دبات کی طرف بلانے کارہا ۔ کوئی سیاسی دمعاشی آئیڈیالومی بالذات یا براہ راست مسجی ابنیائی بیغام سنیں بنی ۔ ضمناً دندیلاً م کچے معاشی درسیاسی ہدایات واحکام طبعے ہیں وہ بجی اسلا

سله PERPLEXTIES OF ATOMIC AGE) بإنيرسندُسه الميشن

معادی مصالح کے تحت ادروسائل کی حیثیت سے۔

اب آگے معاشیات دسیاسیات کا الگ الگ پینفسیلی مودخات
سے بہلے ایک بات کا اور خیال ہیں رہنا فرص ہے کہ معاشیات وسیاسیات
ہی پرمقون نہیں اسلام سی علم دفن کی بھی خالف علمی ونی جیٹیت سے تعلیم در بہت
دیے نہیں آیا ۔ معارے ایسے علوم دفنون جو بواسطہیا بلادا سط کسی ذکمسی طرح ہما کی
مادی ونا سوتی زنرگی کے بقاء و تحفظ ادر اس کے اسباب و تداییر سے بہت کرتے ہی
مان کی تحقیق و تحمیل کے لئے ہم کو ایک خاص درجہ کی شعوری مقل وہم اسی طرح خلقہ ان کی تحقیق و تحمیل کے لئے ہم کو ایک خاص درجہ کی شعوری مقل وہم اسی طرح خلقہ بھا و دی تحفظ کی غیر شعوری جبلات ( ی اسمال کی احداث کی اسلام کا موضوع بھت براہ داست بذاس نا سوتی زندگی کا بقا و تحفظ ہے بذاس کے اسباب موضوع بھت براہ داست بذاس نا سوتی زندگی کا بقا و تحفظ ہے بذاس کے اسباب و سمائل کی تعلیم و کھیل ما دی زندگی کی احتباجات و تذابیر سے اسلامی احکام و دوسائل کی تعلیم و کھیل ما دی زندگی کی احتباجات و تذابیر سے اسلامی احکام و دوسائل کی تعلیم و کھیل ما دی زندگی کی احتباجات و تذابیر سے اسلامی احکام و دوسائل کی تعلیم و کھیل ما دی زندگی کی احتباجات و تذابیر سے اسلامی احکام و انسانی نی زندگی کے بنا و کھیل طرح سے تعلق ہے۔

بولوگ دنداری کے زعم میں اسلای معاشیات وسیاسیات براس دنگ میں مضامین یا کتابیں تکھتے ہیں کہ آمجل کی خالص دبنا دارانہ معاشیات وسیاسی کے مباحث ومسائل سے نفیاً یا اثباً ملا دینا جا ہے ہیں وہ دائے ہیا نادائے دین کوجی دنیا ہی بنا کہ اسلام کے بی میں صرف نادان دوست کی دوشی کا تق ا دا فرماتے ہیں۔ اچھے اجھے اہل علم دنیک بنت صفرات تک کی تحریب اس غلو سے بھی کل بنگ ہوتی ہیں۔ انتہا یہ کہ سنواسر دنیا دی اللاد بنی معاشیات کریا سیا ہی کی رنگ بزیگ دعوتوں را آسٹایا لوہوں) کے مقابلہ میں دبنی یا اسلامی معاشیات وسیاسیات کی بھی مستقل دعوتیں کھڑ کھڑ کہ بنین کی جارہی ہیں اور الیعا معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم مواد بات کے دوش مبروش معاشیات وسیاسیا
کی بھی کوئی فاص وستقل دعوت حفرات ابنیا برخصوصّابنی الاسلام علیہ وعلیالمسلوة
والسلام کی بعثت کے مقاصد میں وافل ہے حالا محکم مقصد کے درجہیں وبنی یا انبیائی
دعوت کا رخ تمام نرمعا دیات یا آخرت کی ابدی زندگی کے بنا و بھاڑی ظرف ہوتا
وائن نے لمینے نرول کی اصلی غرض دفایت اسی ابدی زندگی کے بھاڑے فدانے
ادراسی سے بنا دکی لبتارت کو تبلایا ہے کہ اس کتاب میں جیات آخرت کے بنا و ،
بھاڑے اعتبار سے وراہ متعین فراد بھی ہے وہی بالسل صاف سیدھی ہولوت
کی کمی دعوج ، سے پاک راہ ہے اس سے ذرہ برابرا دھ اُدھر بہکنا گراہی میں
ٹرناہے۔

البته آخرت کا پراست چه دنیا بی سے بہوکرگیا ہے اس کئے تقدیفرورت ایسی مہرایات دنیا صروری تھا کہ منرل کھوٹ ہوئے بغیرجہاں تک بہوسے را ستاس مورات کے ساتھ طے ہو، ندیکہ راستہ کے تما شوں اور دلجیبیوں یں کھوکر منزل بی کھوجات کے ساتھ طے ہو، ندیکہ راستہ کے تما شوں اور دلجیبیوں یں کھوکر منزل بی کھوجات ،عہد مبرید کے بورپ کی لائی اورسکھلائی ہوئی مبرید معامتیات و سیاست کی سیاسیات کی بنیا دبالکیہ اس آخرت فراموشی ملکہ آخرت بنیاری برسے اور بی ساری دینیا براسیا جھاگیا ہے کہ ان اصلاحات یں مجیشت وسیاست کی منہ فردیلی یا دسیا میں اور بی منہیں بالکیہ مقصدی اہمیت ومنوب فردیلی بیں اور بی بی ایکیہ مقصدی اہمیت ومنوب ان کومتفل کی بیں اور بی منہیں بالکیہ مقصدی اہمیت ومنوب ان کومتفل کی بیں اور اسلاحات بہوں نے مبل کی بیں اور ان کومتفل علم دفن اور دعوت (آئیٹریا لومی) کا درجہ دیا ہے ان کی نظریس شیمتی ان کومتفل علم دفن اور دعوت (آئیٹریا لومی) کا درجہ دیا ہے ان کی نظریس شیمتی

له اَلْحَثُلُ يِلْهِ الَّذِى اَنْزَلَ عَلَى عَبُلِهِ الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوَجًا قَيِّماً لِيُسُلُّ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُ ثُهُ وَيُنَشِّرُ الْعُوْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ لَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُ ثُمَا جُرًا حَسَنًا مَّا كِيثِيْنَ فِيهِ اَبَدًا -

و ذیلی دسائل می تہیں اعلی مقاصد ہی ہی بہو تہذیب و تندن بھی آخرت سے اپنا رشتنہ کا طے لے لازما اس کی دنیوی زندگی اوراس مسائل ہی زندگی کا محور و مرکز بن کررہ جائیں گے۔

رش انسان کے بیوانی یا ما دی خیر کاسب کمزور سپوقدرہ اس کے بیٹ یا معا کا معاملہ ہے اصول وا فلاق ، علم ومنر ، عزت و شرافت ، غیرت و حمیت ، مرو وحبت غرض انسا بنت کے ہر حمیو کے بڑے ہو مرکو محبین طرح السینے کے لئے اس کمزوری کو آما دہ کر لیاجا تا ہے ۔

مذبهب وندبهيت كاكبعى ذكرخودانسان اوراس كينفس النساميت كميمق میں شایدی تاریخ کی تحسی مفیدت و تحریک نے انسان کی اس حیوانی بالطنی مزور سے اتنا مفسدانہ فائدہ اُتھا یا ہوجتنا کارل مارکش اور اس کے مادہ برستا نہ فلسفة معیشت نے کہال مجولی لبسری پرانسانی عنرت کہ آج بھی کسی ادنی سے ا د نیا آدمی کو منبرہ شکم کہرو تو وہ اس کواپنی آدمیت یا انسانیت کی متالی توبن ملكرگالی می مانے گا -اور كهال به دعورت شكم كمانسان كي اعلى سے اعلى روحاً واخلاقي اعلمي وفكري متهزي وتمدني مسياسي وساحي قدرس مسب كي مسب اكيه عاش بى معاسف ك مسئلها ميدمي بيط كاحير علم ادى كني رومايكم اسلام كى رزتى ومعامشى تعليماً جن كا دامن ا صلاً معادى فلاح اورخداً كى السى رزقى ضمانت ومشيت سے بندھ البوا ہے كدورى كتاب اسلام مي -بَيْسُطُالدِّزْقَ لِمَنْ لَيَّنْكَاءُ دَيَقْدِدُط كَاس بِشَمَارَابِات بِي اكب ايت مِي المبيى نتكنا مشكل بوگى عبس ميں رزق ومعاشش كومعيو واعظم كيا كسى درجيس ندات تود قصود حى بنايا كيا بوء يا انسانى منعوريا زيول كے بجائے انسان ہى تہیں ساری اُن گنت جا ندار مخلوق کی رزق رسانی توبا کلیہ ا در دراصل خود

فداكات يت وضمانك كيواله زفرايا كيابور

یب کیمی اسلامی دغیراسلامی معاشیات کا کتا کے آئیدہ مباحث دابوا میں چوہرطاری ومار الامتیاز مردگا .

وبالله التونيق وعليه التكلات

### وبشيما للوالتحثن التجيم

# معاشيات عبارتي

مَمَاحَلَةَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الْدَّلِيَعْبُ لُ وُنِ مَا أُبِرِيْدُ مِنْهُ مُرِّبِّ رِّنْقِ قَدَا أُبِرِ يَنْ اَنْ يُطْعِمُونِ ه إِنَّ اللهَ حُوَّ الرَّزَّاتُ دُّوَالْقُرَّةِ الْهَتِينُ هُ الْهَتِینُ هُ

ر سنہیں بیداکیا میں نے جن والس کو مگراس لے کہ مبری ہی عباد میں گئے رہیں مری مراد دان لوگوں کے سیدا کونے سے ، رزق دی فکر میں ان کو کھیانا ) بنیں ، ندید مراد د ہوستی ہے کہ مجھ کو کھلائی رحبیا کہ بہت سے مشرحین نرقم فودا یہ دایوی دیوتا وّں کو کھلاتے رحبیا کہ بہت سے مشرحین نرقم فودا یہ دایوی دیوتا وّں کو کھلاتے ہیا ، یہ تو فود اللہ می ہے جوسب کا رزق رسال سیخہ توت

### معاشیات کی اسلامی اسائرس

بس بہی آیات اسلامی معاشیات کے سائے اصول وفروع کی اساسی بنیات ہیں درق بلا شبدزندگی کی سبے مقدم اور ناگڑ بر شرودت ہے ۔ دیکن ہے ورایع یا صرورت ہی ، زندگی کامقصد

برحال نہیں ۔ لہذا دب مک پہلے تو دمفصد معلوم دمتعین نہو ہے اس مناسب وموافق کسی ذریعہ باوسبلر کا تعین کیسے ہوگا۔ زندگی کا بومقصد ہوگا اسی اعتبارسة توذراتع ووسأتل كي توعيت وحيثيت ادراجيت كاليصله بوكا اورجها الكبين ومسيلنفس ومسيكه كاحيثيت سعام رقدم نكالع كايااصل مقصد مس معاون بونے کی ملے مزاحم ہونے لگے گاویس اس کوروک دینا پڑے گا۔ يهلى آيت - وَمَاخَلَقْتُ الْحِتَّ وَالْدِنْسُ إِلَّا لِيَغْبُدُونِ میں نفی داستثناء کی انحصاری تعبیرسے دو ٹوک قطعیت کے ساتھ فرا دیا گیاکہ انسان کی پیدائش کا مقصد و مرعا اس کے سواکھ منہں کہ بس لنے سیدا كرنے والے كى عبا دنت وعيديت يا پرستش دنيدگى ميں لگاليہے ، كوئى بھی مخلوق بواس كامقصد تخليق خوداس كا متبازى خلقت وفطرت باخصوسيت کی ترقی دیکیل ہی ہوسکتی ہے۔ آم کا کمال سی ہوگاکر بنرسے بنرآم سے صفات اس بس نایال ہوں ندانگوریا انار موجائے معھوڑے کا کال اس کی فرسیت بینی فرسی صفات کی ترتی ہوگی نہ کہ شیر یا باہھی بن جانا ۔ اسی طرح آ دمی کامقص مجى مرف أدمى بننا ہى بوركتا ہے يعنى آدميت كى خصوص والنيانى فطرت كى ترتى ديميل خركها فيدين رسن سن بفن جنان كاشترك يوانى مزدريات مين دوسر جانورون سيد أسكه نكل مانا يا طريصيا جانو كرا HIG HY ER ANI MAL ين جانا عرض انسان كالعلى سعد اعلى انسان بننايبي اس كى انسا نيت يا انسانى زات توخسیت کارنقا و تحقق (REALIZATION) بعنی اس کے میدانشی ونوعى مقدر كاكمال بوكا اس لية معاسنيات بى كيا زندگى كے كسى حيوث فري شعيه كوجى اسلامى سمجفت سمحان سعيبل يرديكفنا بوگاكريز وات وتخفيست یا انسان کی فاس وفالس انتیازی فلقت اسلام کی نگاهی سے کیا ؟

### انسانى فطرت

انسان کی پیدائش کا ملائحہ بن اعلان فراکر جب ان کو اس کے سجدے کا حکم دیا گیا تو فاص خعبو سیت اس کی بینسوس فرائی گئی ہے کہ اس کے اندڑی دفرا ، فیزودا نی روح کی ایک شان سیون کی ہے د نفؤت فیٹ فیٹ ویٹ موٹ مگر وجی کی ایک شان سیون کی ہے فاص مقام کا یوں نغین فر ایا گیا کہ ' زمین برانیا فلیفہ نبانے والا ہوں 'کسی کا فلیفہ یا جانشین سیحے معنی میں وہی ہوگا اور ہو کہ اللہ میں زیا وہ مما تلت واقربیت رکھتا ہو ۔ حضرات وصفات سے دو سرد کی مقالبہ میں زیا وہ مما تلت واقربیت رکھتا ہو ۔ حضرات صوفیہ اسی عنی میں انسان کو می جل وعلاکا مظہرانم کہتے ہیں کہ اس میں النہ تعالی نے اپنی وات وصفات کے کما اللہ کی سیسے تریا وہ فرور بختا ہے ۔ ایک اور اعتبار سے اس تفقیت کو اما نت سے جی تعبر کھا گیا ہے ۔ ایک اور اعتبار سے اس تفقیقت کو اما نت سے جی تعبر کھا گیا ہے ۔ ایک اور اعتبار سے اس تفقیقت کو اما نت سے جی تعبر کھا گیا ہے ۔

#### نامىورىت

#### عبرسيت

ا کیسمقدم بہ ہوا۔ دوسرابہ ہے کہ کسی کی جائینی یا فلافت کی حققت د کمال کہی ہے کہ اپنی توصی د فواجش کو اپنے ہائین یا فلیفر بنا نے دلے کی موشی دہمنیت کے باکل تا بع ملک اس میں فنا کرئے ۔ یہی مطلب عبادت وحدیت یا مندگی و سرافگندگی کلہے تو داسلام کے معنی بھی الیسی کا مل سیردگی ہی کے ہیں کہ عبداپنے دس افکاندگی کلہے تو داسلام کے موالہ اپنے کو اس طرح کرئے کہ اس کی مونی معبداپنے دب ، بندہ اپنے مالک کے حوالہ اپنے کو اس طرح کرئے کہ اس کی مونی ومشیت کے ساتھ بچرالبول قوا فق بیدا ہو کرکوئی نفارض و نشادم باقی نردہ جائے عبدیت کی اس متنا کی عاش مجدد وقت نے جا بجا دبل کی اس متنا کی عاش سے داضے فوایا ہے ۔

داکی خص نے خلام فرملا نی پر سے کے بعد دریا فت کیا کہ تہا رالام کیا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ صنوراً جسے تو دمی نام ہے جس آپ کیاریں ، دریا فت کیا کہ کھایا کہا کہتے ہو؟ کہا حصنوراً جسے کھانا مجی وہی ہے جواب کھلائیں ، ودیا فت کیا بہنا کیا کر نے جو ؟ کہا آج سے بونتا کہ بمی دہی ہے جو صنور بہنا بین

اسی طرح ماجی الداد الشرصاصب سکے سامنے آئیٹ و سک

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْحِ نَسَ الْکَلِیَ عُمِ کُونِ ہِ ہِ اِسْکال کیا گیا گراس میں جن وانس کی تخصیص کی کیا وجہے فعا تعالی کی عبادت توسلی مخلوق ہی کرتی ہے حفرت نے فرایا کہ ایمہ مثال سے اس کا فرق سمجو ا مک تو تو کر ہے اورائک خلام دعید، ۔ نوکرکا کام تو متعین ہوتا ہے نواہ ا کی نواہ متعدد، مثلاً با درجی کر اس سے لئے کھا نا بچانے کی خدمت معین ہے اور غلام کی کوئی فدمت معین ہیں ہوتی ملکم تمام فدمات اس کے ذمہ ہیں جس کا بھی تھی ہوجائے بہن پڑا کیا وفت اس کو آقا کا پاکٹا ہے ہم اٹھا نا ہڑتا ہے اور ایک وفت آقا کی ہوشاک مہی کر آقا کا قائم مقام اور نا مَب دفلیقر بن کر ملب یا وربار میں جانا بڑراہے نوش غلام کو کسی وفت کیسی فدمت سے بھی اٹھا رند ہوگا ب

### دوده كهلا بني توكمى دود مركات . ( وعظ صلوة الحرين صهادها

كسب وتدبير

یمطلب نہیں کہ رزق دمعاش کی اسابی فکرو تدبیر ترک کردے ۔ اہا ہج کی طرح ہاتھ پاؤں تو کرکہ بیٹے جلئے اور فودسے فاقہ کودعوت ہے یا آسمان سے نوان انرنے کا انتظار کرنے گئے ملکہ ہمارے اندرکسب واختیار کی چھنت ودمیت فرائی گئے ہے اسی کا دہرا مطالب طرح اکی طرف یہ ہے کہ حصول معاش کے اسبابی مثنا غل وندا بیری ابنی فہم وبعیرت کے موافق آنزادی کے ساتھ انبیکسبی اختیار کو کما حقہ استعمال کریں ۔ اسی طرح اس کی امانتی جہت کا یہ تقاضا ہے کہ طلب زرق کی ساری تدبیروں اور کوسٹشوں میں صاحب امانت دی تعالیٰ ، کی مرضی ومنشاء کا بھی بیرا بورا کی ظرکھ اجاستے۔

ابک طرف اگرصنعت و ترفت نراعت و تبحارت ، مزدوری و ملاترت دغیرہ معاشی اسباب می ہماسے اختیار کو تحدینی آذا دی بخشی گئی ہے تو دوسری طرف ان اسباب کی معبض صور تول برحرام و حلال جائز دنا جائز کی کچھ شہری بائریاں خود ہماری خلافتی وروحانی فطرت یا انسا بنت کی ترقی و تکمیل کیلئے عائد کردی گئی ہیں ۔

# فقروسلطنت

اب آن آزاد بیرں آور پا نبر بیل کوما تھ سا تھے لے کرچلنے ہی اگریھی ہم کو بھو رہنا پڑسے نو پر سمجھنا درست ہوگا کہ ہمارا پروردگار درب ہی نود ہماری ہی بردشہ مسلمتوں کے تنت اسی طرح سموکا رکھنا چا ہما ہے جس طرح علم پیکسی مریض کو،۔ اور آگر آزادی دباندی سے اس سندان عشق "اور جام شامین کی ازی یا ہم آم بھی میں " دو دھ گھی " کیا ہفت اقلیم کی سلطنتِ و دابتَ مل مائے توال کو می لنے رب ہی کی طرف سے اور اپنی عبدیت ہی کی برور وربوبت كاسامان اورا منخان جاننا ماستے كيونكم

إِنَّ مَر بَكَ يَنْسُطُ التِّرْقَ مُ رَزَقَ مِن فراخى وتنكَّى كرف والاتو لِمَتَى يَنْشَا وَمُوَلِّفِ لُهُ فَلَمْ فَوَمَتْهَالُ رَبِ دِيابِالنَهَارَ بِي بِ إِنْ لَهُ حَسَاتَ بِعِسَادِهِ مِوَائِ نَدِول كُونُوب مِا نَاسْمُجْمَا ہے کہس کے تی ہی فراخی مناسبے اورکس کے تنگی ۔

جَيْنُ الْصِينُ أَلَا

كهنواح بغود روسش ببنده يرورى دايز آدمی کے بیے کو اگر آدمی بنا بنا ماسے یا آدمی ہی کی مائندگی وضلا فت کاف ادا کرنا کراناہے نواس کی صورت فقط ہی ہے کہ جب آدی ماں با یہ کی صفات *لیکر* سدابواسے نوانہں کی زمیت وشفقت کی گودیں معیون دیرا لینے وڈال سے ورداتفاق سے اگرسی بھریتے کے جبل س طرکیا نواس کے بعط اور برکسس رہ کر توکھانے پینے ترہنے سیمنے کی گرگی صفا ت ہی کا اس سے اندرنشو ونما ہوگا۔ مرت بون تحصنوك ميريك الجمين اكراليابي كونى دس باره كرس كابح ديمي میں آیا جرکسی بھیرینے کے مبطیبی ملاتھا اورس کواب از سرفد آدمی کی طرح کھانا ، ينا، بولا، بالناسكه لا باربا تفاله كياع ض كياج الشيكة بورى انسانيت

راه آج کل مکھندہ کی ایک وسٹر گڑام ہوا سپال ہی ایک لیستی انسانی بچیکو ازمرِنوانسان بنایاجا رہا ہ حس كوكونً بعيريا معيريا بنادما تنا- باكل بي معالم بورى بيرادين فورى انساني آبادكي سابخ

یدی ایسی گرگ صفات نام نها دانسان کے بنگلی گرفتار سے اوراس گرگ معامثیات دسیاسیات ہی ک بدولت سے بوجھے توآدمی آدمیت کی روثی اورامن دعا دیت کی زندگی دونوں سے محروم ہور ہاہتے ۔

### رلوسب

فرض اسلام کی کتاب کی روسے انسان کی انسا نین جب فوداس کے فائق کی بھوئی ہوئی روحانیت اوراس کی عطاکی ہوئی خلافت ہی مخصر ہے تو لاز اس روحا بنت وخلافت کا بروان حرفیا بھی اسی پرولڈگار کی بنائی اور نبائی ہوئی راہ معیشت بر طینے جلانے بی مخصر ہوگاجس نے اس کے اندر نودانی روح بھوئی اور اس کے سربر نودانی خلافت کا آن کی اجسا اور مہر بت کی جوزی اور اس کے سربر نودانی خلافت کا آن کی ہے اور مہربت کی جوزی اور اس کے ساتھ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گائی ہے۔ ارشاد ہو کا مطالبہ براہ داست صفت تربوبیت سبی کا لازم محمد ہوایا گیا ہے۔ ارشاد ہو کہ دانشری نئہا راسب کارب با پرورد گاہے اس لئے اس کے ساتھ عدر بن با برورد گاہے اس لئے اس کے ساتھ عدر بن با برورد گاہے اس لئے اس کے ساتھ عدر بن با برورد گاہے اس لئے اس کے ساتھ عدر بن با برورد گاہے اس سے رہی شاہر آہ ہے۔

اِتْ الله مَ بِلَهُ فَى شَكْمُ فَاغِبُدُ وَهُ هُدَ اصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ كَ طَ

حسى كا باك والا يا مرب مج طور بروسي مجرنا ب اور سما جالا ب جواس كا متيازى و نوعى فطرت وصلاحيت كو تربيت كى راه سے كمال كسبنجا سكے جيسے باغياں اس منى بى باغ كا بالنہارہ كم برودس بردر خت كواس كى مصوصيت سے مطابق بروان چرھانے كا سامان كرا ہے

زندگی کی برراه کی طرح معاشی زندگی می بھی ہماری شان عبدیت کاسلا

مطابہ یہ ہے کہ اپنے محاشی رب یا زاق کی ربوبیت ورزافیت بریم وسے

کرکے نفروغناکے نمائے سے بدیروا ہوکراس کی طوف سے عطاکی ہوئی رتی

دمعاشی آزادیوں اور عائد کی ہوئی پا بندیوں کو بے چون و چرا سپردگی و سرافگندگی

بکرنفس اسلا مبنت ہی کی معنوی حقیقت یہ بے بچرن و چرا سپردگی و سرافگندگی

گن زندگی ہے۔ باقی معاشی فراغ و فراخی کے اپنے مزعومہ یا تو معاضی خواص فالم انفرادی واجتماعی معبار و نیچ کو ماصل و بہداکر لینا نہما ہے۔ قبضہ و قدرت ہیں ہے

افدادی واجتماعی معبار و نیچ کو ماصل و بہداکر لینا نہما ہے۔ قبضہ و قدرت ہیں ہے

افدادی واجتماعی معبار و نیچ کو واصل و بہداکر لینا نہما ہے۔ قبضہ و قدرت ہیں ہے

امریت کی اصل فلاح و کامیا بی کسی فاص و عام معاشی معیار پروفوف فرائی گئی

ہرطال می جی مرتا سربس و ہی نبدگی کی زندگی گذار نے پررکھا گیا ہے۔

ہرطال می جی مرتا سربس و ہی نبدگی کی زندگی گذار نے پررکھا گیا ہے۔

# رزقی غایت

انسان کی پیدائش کا مقصد و مدعا عبادت و عبدیت قرار نین کے ساتھ
ہی ساتھ یہ فرانا کہ متہاسے بدا کرنے کی غرض رزق و معامش کے مسالی طلاب ہی ہے کہ اومی کو پدا ہونے اور زندگی ملئے کے جد
رزدگی کی صفا طلت و بقاء کے لئے سہ بہلی فکرزز ق لگ جاتی ہے اس سے
بید فکر فرط دیا جائے تاکہ زندگی کی اصل مراد وغرض بندگی کی تحصیل و تکیل بی
کیسوئی سے کے رہنے میں بیٹ کا دھندا حائل نہو۔ دیا بی بھی علام اور فلام
کا تقدیر یہی رہا ہے کہ حب آتا غلام کے سامے وقت وقوت کو اپنی غلام
کے لئے گھرلی ہے تو بقائے بیات جرکی اس کی معاسمی حاجوں کی با بجائی
خود لہنے ذمر رکھ تا ہے ۔ بہی صاف سبرھی بات معلوم ہوتی ہے کہ درج

عنِوان بہلی آیت میں ایک طرف انسان سے اگراپنی بوری کی بوری زندگی کو بندگی بنافینے کامطالب فرایا گیاہے تو دوسری طرف دوسری بی آیت می انتی احتيامات كى ذمردا مانة تك و دوسے سبكدونن فراكن فرد كى اس كى صمانت فرالى بدك روزى رسال نود واصل مرف اللهي كي فوت والاسب إتَّ اللهَ هُ وَالرَّزَّافُ ذُوانَقُونَةِ الْمَتِينُ -

ابل دعیال کے نان دنفقنری الکیدرجری ذمرداران فکروندسرمامور معرجى سورة طابس عبركا مل مكراكس العباد صلى التعطير ولم كوا ولا تودون رات ك مخلف اوقات بي سبيح يا نازوعبا دت كا محم فراكرسا ظهي الكاه فرا باكه

كافرون كودنيوى بامعاشى زندگىس بمن بفا بروسرسبرى وشادالي بخشى بيءاس كاطرف لفراحقاكر بهى مدد كيصابه توان كي تي منته سے آپ کے لئے تولیس آپ کے بروردگارکای رزق میترد با نداری

وَأَمُوا مُلكَ بِالصَّلَوْقِ جِرانِ إلى وعِمَال عَنعَلَى بِي آكِ وَ اصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْنَلُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ المازكام كم رزْقًا نَحْنُ سُونِدُ قُلْ تَ كَرْااوراس ريتصر مباله ربارزن يا معاسش كامعا المرتويم اس كاكوني موال بایرافذه آب سے ندکری گے

دَلَدَتَهُ مَنْ تُكُ عَنْشُكُ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ آنُواجًا مِّنْهُمُ أسين العلية فالمقتن المستناس المستناس المستناس المستناس المستناء المستناس ا لِنَفُتِنَهُمُ فِيصِهِ مَنِ نِثْنُ مَيِّكِ خَاثِرُوْ ٱلْقِي

اس کے لعدی اہل وعیال کے معاملی فرابا کہ ،۔ الُعَا قبَّةُ لِلتَّقُولِي رزق تویم خودی آب کودیک دا عداس میں کچوکمی یا تنگی بھی ہوتو ا عنبار تو انجام و عافیت مینی آخرت دک کامیا بی کاب سووه مرت تقوی (وی عبریت) کی زندگی سے والب ترہے۔

# تدبير كى غرض

معادي كرزق دسسال درعقيفنت مرف منبيب الاسباب سيع تدكر ه ه انسها سعن کونم رزق کی سعی وطلب میں اختیا رکر شخی اللب وتد سرکی بجد کچے اجازت یا حکم ہے وہ مجی انسس لیئے نہیں کررزق کا ملیا نہ ملیااس برموفوٹ ہے ملكريهي دراصل عبديت مى تربيت وتمري كى أك تدسرب كركون اين طلب وتدسركه بالذات حصول رزق بي مؤثرز جان كراه دبالكاير شيت إلهي مريبني جان كرمابنر ولل كتر، ملال وحرام ك فالم كت بوك راب بي مدودالشرياني معاشى تديرك بس استعارر ساسے اور کون خود ان تدبروں کا بندہ بن ما آہے ورز حس طرح یا نی زمین ا در مواک گوناگول ا دنی و اعلی حیوانی مخلوقات کورز فی طلب وند میر کے شعوری افتیار د تمیز کے سجائے غیر شعوری حبات کی فاص خاص نبدھی را ہو<sup>ں</sup> سے بیٹ یالنے کی رمنمائی کردی گئی ہے اسی طرح انسان کومی اس کی حیوانی عاجول كوليدا كمهن كحد ليحكسى خاص جبلت كي سيرد كرديا جأباء يا فرشتون کی طرح سرے سے بیٹ سے دھندے سے آزادی رکھا گیا ہوتا ، شعوری افتیا كالانت نواسى لئے عطامونى بيت ناكدالسان ابنى روحانى وخلافتى فطرت كے كمالا كوتشرى وكليفى عبديت كى رابول سعماصل كرسك واوراس ك لي اين

بندوں کے مال کی بوری وافقیت و بعیرت سکف والے راِنکه کات بعیارہ خین ایک ایک بعیارہ خین ایک مفرت تی

سب کوچس مالیں رکھیں اس میں اس کورسہا چاہیے کمل اوٹر جائیں آنو کمل اوٹر سے ۔اور دوشالہا وٹر ھائیں تو دوشالہا وٹرسے ، بھو کا رکھیں تو بھو کا کہ گھی دو دھ کھلائیں نوگی دو دھ کھائے

بندگی اور نداتی

معلا نیدگی کی اس معاشیات کو ضرابنے دانوں کی اس معاشیات سے کیارو جس کی اندھ بڑگری میں نرکوئی امیرامیرہ سکتاہے نرغرب غرب، ندمزدور مزدور<sup>ک</sup> نه کا رفان وادکارهان واد، نه کا شتکار کا نشتکار سیست ، نرز میدار د زمندار ، سیک اسم بعسلما شتراكيت واشتاليت وغيروك اكيبى لاعفى سعد إيجاجا للب، غيرت کے سامنے زاس زندگی سے آگے کوئی زندگی ہے ، ندلینے ہی وسواسی دما غوں کی سن نتى روزر وزر مجرائي والى خوافاتى ازمول كيموا علم وتقين كاكونى خيرمشكوك مرحث به، وه غرب انده کی لاعظی ملانے کے سوا آخر کری کیا سکتے ہیں ، غم وغصہ توان برہے براکے طرف نامی وداری زندگی برایمان کے مرفی بری سے سلف اس ﴿ بِست زندگی ﴿ الحلية الديّا ، كدر نج وراست كى لسباط تواب كى مجى بني أ دوسرى طرف لاَسَ منيب فيهُ إِن والى ولك الْكِمَا مِن كَا فَالْكِمَا مِن كَا فَالْكَ الْكِمَات كے وف وون كورنك و سنبدسے باك جانتے ہي وہ اسلام كے نام سے سياسيا ومعاستيات يركنابي ككوككوكواني بنبي اين فداورسول كى تماب وسنت کی اوازی اس طرح ان کی اوازوں یں ملائے کی کیوں کو شعش کر تے سیتے ہی ر انرن کی «خیروالقی »میات کی طرف بلانے والی کتاب اوراس تھے لانے والے رسول کے مدنظریمی صرف اسی لیست زندگی کے سیاسی ومعانشی منافع ہیں اور ابری واعلی زندگی کے مصالح یا تو مرسے سے نظراندازیا محف ضمنی و ذیلی نظرات نیں -

# اسلامى وغيراسلامى معاشيات

بہرمال اسلامی دغیراسلای معامثیات کاست بہلافرق توسی ہے کہ
ا۔ اسلامی معاشیات کا بنیا دی تعلق معادیات یا آخرت کی زختم ہونے
والی دندگی سے مباؤ کی اٹریا فلاح وخسران سے ہے جس کی طرف اشارہ
تہدی سطروں ہی میں کیا جا چکا ہے اور تفضیل آندہ مباحث ہیں آئیگی
ہے۔ دوستر اسلامی معامشیات کی روسے انسان کے دنق ومعاش کا مدار
«ایجاد بندہ » معاشیاتی نظریات برقط گانہیں، بقائے جان کے لئے
حس طرح ہرما نداد کے رزق کی صنمانت تودانٹ تقالی نے سے رکھی ہے
اسی طرح موس وکا فرہرانسان کی بھی۔
اسی طرح موس وکا فرہرانسان کی بھی۔

کتنے طرح طرح کے جا ندار ہیں جو اپنی
روزی اپنی بیٹھ برلا دے نہیں بچرتے
انڈہی نم کو بھی روزی دیتاہے اوران
کو بھی (معا واللہ وہ اندھا بہرہ نہیں
کر جبتک تم دا دو فریا وا درا حتجاج و
سرتال کے بھگا ہے در ربا کروسماعت
ہی دکر سے ، وہ توسب کا حال خود
ہی یوری طرح سننے ادرجا ننے والا ہے

دُكَايِّنْ مِّنْ دَا بَّهُ لَا تَكُولُكُ مِذْدَهَا اللهُ يَوْزُنُكُمُ وَإِيَّا هُمُ وَحُمَّوَ السَّمِنِيعُ الْعَسلِيمُ

دوسری محجد ارشا دسے که .

قَمَامِنْ دَاتُةٍ فِي الْمَهْنِ اِلْدَعَلَى اللهِ رِنْقُهَا دَيَعُهُمُ

مُسْتَقَدُّهَا دَمُسْتُوْدَعَهَا

مگراس کارزق انشری برہے دہ ماننا ہے کہ کب کسکس کوزئین بری شہزا اورک سیرد فاک ہومانا ہے۔

تسموتى بمى زبين برجلينے والا مباندار نہيں

اس وقت کی رزق رسانی کا وہ نودی صامن ہے۔ حدیث میں توبیاں تک اوراس فوت کے ساتھ اس صمانت کی تعریج فوادی گئی ہے کہ کوئی نتخف اس وفت کے مربی نہیں سکتا جب تک اپنا مقررہ رزق لودا مذکر ہے۔ اِتَ نَفْساً لَنُ تَهُوْدَتَ حَتَى تَشَکْدُ لِلَ مِذْ قَهَا

### خدائي ضمائن پرتجروسه

مسلمان مبہ سلمان تھان کے معاشی مسائل کا اصلی مل بہی خواتی منمانت یا خلاکی رزافت تھی مصحابہ اور خیالفرون کا ذکر نہیں ۔ عام سلمانوں ہی عہد عروج اسنہی عین زوال کی گذشتہ صدی کے اسی ہندوستان اور اس کے بلئے تئت وہی کے بلئے تئت وہی کے بلئے نوال کی گذشتہ صدی کے متعلق آجی دو دن موتے حضرت مجدد تھانوی کے ملفوظات میں پڑھاکہ ان کی ننخواہ با وشاہ کی طرف سے مقرر فنی حب انگریزوں کا دور دورہ ہواتو بجائے عربی مہینیوں کے انگریزی مہینوں سے تنخواہ ملی شروع ہوئی حب شاہ صاحب کی تنخواہ آئی تورسید برستے طرکر نے اور انگریزی تاریخ می کھنے کے لئے کہا گیا۔ شاہ صاحب کی تنخواہ آئی تورسید برستے طرکر نے اور انگریزی تاریخ مین کھنے کے لئے کہا گیا۔ شاہ صاحب کی تنخواہ آئی تورسید برستے طرکر نے اور انگریزی تاریخ مین میں محدولی اسے دور تنخواہ بند ہو جائے گیا گیا۔ شاہ ما حدی من کو فول میں اسی کے مقد کے ایک میں اسی کا فروں میں میں معدول کا میں کا فروں تاریخ ہی تھنے کا حکم ہے ور ذیخواہ بند ہو جائے گی آئینے فرایا میں کا فروں تاریخ ہی تھنے کا حکم ہے ور ذیخواہ بند ہو جائے گی آئینے فرایا میں کا فروں

کی عادت برعمل نہیں کروں گاجا ہے تنخواہ نبد ہوجائے ، خدامذاق ہے، انگریز رزاق منبي روالا فا صنات اليومير مصدم فتم صا<u>سما</u> بغل مركب ي عول بات يريه ضديقى، بات جيمولي بويا يوي السلى بات ديي سِعكران كى نفرس بس بورزاق بخا ، تخا يغير ريان كى نفرطرنى بى نه منى یہ تو پیر جھی گئی صدی کے ایک گئے بزرگ کا داندہ تھا رائم احفر کے فود بنے والدمروم كارزق ومعيشت كے معامله ميں بارم خالی ماتھ ہونے برسمی ایسی بندی ادراطینان کارنگ تحاجواس نا فلف کو نبک میں نراروں کا کھاتہ رکھ کو مجھی نصیبے میں آج بى السُّنْغال سين درا گرانغاق سكف والے السيد اكين بس كى صالح يوانوں کو جاننے کی سعادیت حاصل سے جورنے تی ہے فکری کا کوئی خاص یا معتربرسامان ذر کھنے رجی ایسے بے فکری سے اللہ کے کامول یں لگے ہیں کہ معاش ومعیشت کا مسئلاً و: زنرگی کاکوئی مسئدہی نہیں۔اسی طرح ادری مَٹ بَیْنَی تَحَفِی لُ عكى الله فهوك منه كم كى مثالين وطن ودكن دونون مركم كي الكون ويجي ساختیں ۔

# رزقی تنگی وفراخی

رس نفس رزق کی منمانت کے بعدرزتی بسط دقدریا معاشی تنگی دفراخی کامسئلہ ہے اس برمفصل گفتگو تو آگے کے باب میں آتی ہے میکن اوپر عبرتی معاشیات کی جونفصیل گذری اس کا ماصصل بھی بین ہے کہ آ مجل معاششی

ك اسس السله كركم ومنا تحديد تعليم وتبليغ مي مجى قابل الاحظ بي خصوصًا ديني خادمون ادر علمارك معانش معيم تعلق -

نج ادبخ کومٹا نے سے فتوں نے س طرح آسمان سربرا شارکھا ہے اس نا برابری کا مٹانا ندوف اسلامی معاشیات کا بیش بہاد نہیں ملک عبدیت یا بندہ پروسری کے مصالح اور فدائی معیشت کے باکل منانی ہے، مسلمان جوائی فدائی سے وستبروار مورکر جوفداہے اس کی بندگی کا فرا محالا تقور البہت افرار کر سے ہیں ان کے سابھ تو تشکی وفرانی یا مبلی وقدری رزق کا معاملہ خصوصال کی بندہ پروری کے معالمی معالم خصوصال انتہا ہے نا کہ مسلم کے معالمی بندی ہوتا ہے۔ گذشت تہ ہفتہ اقوال انتہا ہے نا کہ مسلم کی معاملہ میں معاملہ میں فاضی ثناء استربانی ہی کی تفسیر سے ایک مدری نقل فرائی ہے کہ ا۔

مد بہت سے سلمان ایسے ہیں کران کا ایمان افلاں ہی سے
باقی ہے اگر اللہ تعالی ان کوغنی کردیا تواس قدر طعیائی اختیار
کریں کر کھڑ کے بہنچ جا بیں اور بہت سے ایسے ہیں کران کا ایمان
ان کے غناء دخور شعالی کی وج سے مفوظ ہے ان پرافلاس
ان کے غناء دخور الحادیں مثلا ہوجائیں گے
دی کہ ددخوا م بڑور ورکٹ نبرہ پروری داند "
دی کہ ددخوا م بڑور وکٹ نبرہ پروری داند"

له ا قبال كم ديد عيد الم

# معاشات مشتيت

قُل اللُّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ ثُونُ فِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْوِعُ الْعُلْكَ مِتَنْ تَشَاءُ وَتُعَذُّ مَنْ تَشَاكِ وَتُكِذِلُ مَنْ تَشَاءِ مِيدِكِ الْحَسَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً تَد يُرُهُ وَتُولَحُ اللَّيْلَ فِي اُلدُّهَا دِوَتُوْ لِجُ النُّهَا رَفِي اللَّيسُلِ وَتُخْدِيحُ الْجَيَّ مِنَ الْمُيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحِيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحِيِّ وَتُوْزِفَ مَنُ تَشَاءُ لِغَايُرِجِسَابٍ لَمُ افرار کردکہ اے اسٹر ملک کے دعقیقی الک توسی سر کوما ستا ہے ملک دیٹا ہے اور توہی سے ماہتا ہے جین لیتا ہے ، ص كومايتا ب الك ومكومت في كرى عزت ويتاب اور مس كوما بماس وحين كر، دليل كرديات، عجلائى يرب ہی ہا یوپ ہے کہ توہ ہر میٹریر پوری قدرت سکھنے والاسے اور توى رات كودن مى داخل كرناس اوردن كورات مى داخل كرتاب ادرنوى زنده كومرده سف كالتاب اورمرده كوزنده سے نکالیا ہے اور توبی جس کوجا ہٹا ہے مے حساب دوزی

کیسا پختہ قول و قرار لیا گیاہے کہ جس طرح لیل ونہار ہموت وصات سے ساکہ طبعی قوانین یا تکونی حوادث و واقعات تما مترانٹرتعالی کی مشیبت کے <sup>تا</sup> بع ہیں اسی طرح ملک ورنرق یاسیاست ومعیشت کے ساسے البطیم بھیریا انقلابا پر مھی باسکیر انٹریس کی مشیت فرانرواہے ۔ مھی باسکیر انٹریس کی مشیت فرانرواہے ۔

### توجيد كامطلب

اسلام اعداسلا مببت كاست براطرة المياز نوحيد كي تعليم سه اس نويد كامطلي ضرف يرنهي كه خداايني دان وصفات بي ايك يا يخما ب ايك او اكيمعنى كرم مرتيزي بدكراس كى فاص منطقى حزيمت والفراديت باوعت میں کوئی دوسرافرد شرکب نہیں ہے۔نہ بہطلب سے کہ خالق عالم صرف ایک ہی ہے اس توحید کے فائل توسس کروٹر دیوٹاؤں کے بجاری ہاسے وطنی مهاني بھی ہیں۔ ملکرساری دنیا کے منترک اس اعتبار سے لینے کوموتورہی کھتے ہی خود عرکیے مشرک بھی فالق سرف ایک ہی الٹدکوما نتے مانتے بھے اگران سے پوچھوکر آسمان وزمین کوکس نے پیدا کیا توخرور ہی کہیں گے كه الله ن لَيَقُو لَيُ أَو الله السلامي يا قرآني توحيد كي فاص حسوسيت برسے کواس کا انٹر معطل فالق نئیں کہ مخلوق کو سیدا کرے تودر میا کر ہو گیا ہو یسی کا تنات اورانسان کو بداکرے اس طرع ازاد مہیں جھوڑ دیا ہے کہ لینے آفاقی دطبعی/اورانفسی ( ذہبی) **قوانین کے تحت نود بخو**دمینی سے۔قرآنی صفلا<sup>گ</sup> میں ان توانین کی حیثیت امترتعالی کی قدرت ومشیّت کی عص آبات با ایک دوس يبلوسه معض حكما مذانتظامات كيسه بالفافر ديجه عالمين وطبعي اسباب باانسانى تدابركار فرما نظرائى بي بدليف نائج وشرات كى علت نبي فقطايك

مقره انتظامی علامت ہیں - ملت آفاقی وانفی مخلوقات دلفیات کے ہر سرخورہ کی ہر سرخورہ کی مرسر خورہ کی ہر سرخورہ کی مرسر خورہ کی ہر سرخورہ کی میں میں جہاں کہ میں تو کھی ہے اور ہورہا ہے وہ میں جہاں کہ میں تو کھی جے اور ہورہا ہے وہ فعال کی شائد کی اور کیف کی کہ ایک کی سے اور موسیت سے ہورہا ہے۔

### توحيد شيت

ایکسیاست و معیشت کیا، آدمی اپنی زندگی کے می قیرسے قیم مالم میں ہوا سباب و تدابر اختیار کرتا ہے سلمان کا میں عقیدہ ہے کہ وہ ننائی و منفا صدکے معول میں بالذات قطی مؤفر و ذیل نہیں تا نیر با کیلیہ اللہ تعالیٰ کی مشیت وا ذن بروقون ہوتی ہے زندگی کے ہرانفرادی واجتماعی بنا دی گام ہری اسباب کی مشیت و خزل، نفع و خرر اعطا و نع ، معید بت و نعمت ، دیخوں احت کے ظاہری اسباب کی مشیت میں طاہری ہوتے ہیں صفیقی سبب صرف سبب الاسباب کی مشیت کا وفتر معود لگیا ہجس کا ما حصل ہی ہے کہ نظام عالم میں طبیعت کا قانون مشیت سے قانون کی محصن طاہری و اصطلاحی علامت و آبت یا انتظامی کی مض مشیت سے قانون کی محصن طاہری و اصطلاحی علامت و آبت یا انتظامی محصن سبب با کل اسی طرح جسے دیل کا متعا دسکنل گرنا دیل کے آنے کی محض طاہری و انتظامی علامت تو در اصل طور تیور سے دکہ علت تو در اصل طور تیور کی ار دادہ یا مشیت ہوتی ہے دکہ علت و در اصل طور تیور کی اردادہ یا مشیت ہوتی ہے دکہ علت و در اصل طور تیور کی اردادہ یا مشیت ہوتی ہے دکہ علت و در اصل طور تیور کی اردادہ یا مشیت ہوتی ہے دکہ علت و در اصل طور تیور کی محض کا اردادہ یا مشیت ہوتی ہے دکہ علت و علی مثیت ہوتی ہے دکہ علت و علی مثیت ہوتی ہے دکہ علت و علی مثیت ہوتی ہے دکہ علی در اصل طور تیور کی اس کا اردادہ یا مشیت ہوتی ہے دکہ علی در اصل طور تیور کی اس کی استان کی اس کی استان کی در اصل طور تیور کی در اصل طور تیور کی مقامی کی اس کی اس کی در اصل طور تیور کی در اصل کی در اس کی در تیور کی در اسباب کی در اصل کی در تیور کی در اس کی در اسباب کی در اسباب کی در تیور کی در اسباب کی در اسباب کی در اسباب کی در تیور کی در اسباب کی در کی در تیور کی در اسباب کی در تیور کی در تیور کی در تیور کی در اسباب کی در تیور کی د

را ملت یا علیت (کو ۲ آج ۸ لا لا ۸ ج) کا اس حقیقت کونلسفیانداددسانمنی کودپر سمجھنے کیلئے را قم نواکا منہون میزوالبنی ملعدوم (مطبوعہ دارالمسنفین) عی طاحظ فرایا جاسکتاہے اور اب بمبیوی صدی کی سننس میں توعلت کا رام سمبانام سمبی تیم می تحصود لااللہ "کی لفعدین توہوگی الواللہ" کی شہادت میں علم نہیں نفس وہوا زیادہ الع ہے -

# علت ومعلول كى حقيقت

برمثال علت وعلول بی کی بحث میں غالبًا فلسفہ پاسائمنس کی کسی طبید کتا ہم بین نظرسے گذری ہے ، عجیب مسرت ہوئی کی عاشیات ہی کے سلسلہ میں آج کل مفرت مجدد مظانوی علیالرحمۃ کے بعض موا عظو ونیے و پر صدر با تھا تو علل واسباب کی اسی نوعیت وحقیقت کی بحث میں مثال کے بینے میں می کی می کے میں میں کے مینے کی می مرت ریل کی لال حبندی کا ہے ارتباد ہے کہ ا

### تدابيركادرجه

السباب و تدابر کا درج مرف ا تناہے جیسے دیل کا ملازم لال تھنڈی
د کھلائے حیص دیل گاڑی فورًا وک جائیگی ۔ سو ظاہرہ کہ لال تعبیری
میں تا فیر کی قوت نہیں ۔ اگرڈرا تبورا بخن کونر دو کے قونرار حینڈ بال بریارہ جائیگی ۔ اسطلاح مقرد کرلی ہے لیکن لیس لال حینڈی کا درج مرف ا تناہے کہ ایک اصطلاح مقرد کرلی ہے لیکن اگر ڈراتیوراس فرار داد داصطلاح ) کے فلاف کرنا چاہے تو جینڈی میں اس کورد کھنے کی طاقت مرکز نہیں ۔ اسی طرح اسٹر تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرد فراد یا سے کہونشخص اسباب کو افتیار کرے گا ہم مستباکو ان پر فائز کردیں گے سے کہونشخص اسباب کو افتیار کردیا گا ہم مستباکو ان پر فائز کردیں گے اس کی کسی وقت اگردہ مربیات کو بریا فرکرنا چاہیں تو اسباب کی خور ہیں ہوگا اس سے کہونئیں ہوگا ہم مستباکو ان پر فائز کردیں گے اس سے حقیقت مشک افشانی اما عاشقال کارز لف نست مشک افشانی اما عاشقال

مصلحت دانتهمة بأبهوت خبي بسته اند

السباب كانام مصلحت ويحمت كى وجرسه بعد ورزكيت سب كجيد دى، ب اودنده كانام بوماناسے ـ

كبال مبر اوركهال بنكت مكل نسيمبح تيرى مهدبا نى مقيفن مين متوثروبي بي اسباب بين نافيركي طَانت منبس وه صرف علاات بِس جیسے ایمی الل حمیت رک کی شال دی ۔ انڈ تعالی نے فران جیدیں اس مضمون كوبارباربيان فراياب ايك حجيمت نفريح كمصانح فرمات بيب

كوا كلت تمرويا بمبي أكان وال اگریم ما بس توداس ساری پیدادارم كويچُ رجُوركردي مجرتم (اس طرح كى) بانیں بنانے رہ جاؤ کہ ہم تو بڑے اوان دنیا ہی ہیں آگئے بلکرسرے سے خالی ما مخدین ره گئے دکداصل سرمایہ تک جانارها، اجهام وركيه وكه ياني بوتم ييت بوده بادل سيتم برساني بو يا بم بي برسانے دالے اگر يم جا بي تواس كودين كينا قابل كعارى بنا دى سوتم فتكر كيول نبي كرت، بير د کیموکد داسی طرح ) آگ جیم ملائے ہوداس کی لکڑی یا ، درخت تم نے بيداكيايا پيراكرنے والے ممبن

اَفَوَا أَيْنَ مُ مَنَا تَحْدُ تُونَ فَ نداد كيوتوسى كيوكيم برت بواس ءَانْتُنْدُنَزْدَعُوْتَهُ اَوْغَنُ الزَّادِعُوْنَ ه لَوْنَشَاءُ لِجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّمُونَ إِنَّا لَمُغَنَّرَمُوْنَ، بُلْ نَحْنُ مَحْرُفِمُوْنَ ه اَفَرَأُ يُبِيُّدُ الْمَاءَ الَّذِي نُشُرَ بُوْتَ ٥ عَ أَنْتُ مُ أَنْزُلُهُ وَكُولُمُ وَكُولُونِ اَ مُ نَهُنُ اِلْمُنْزِلُونَ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاعًا ضَكُوكَ تَشْكُرُوْنَ ه آفَكُرُ يُبْسُدُ النَّادَالَّتِي نُوْرُونَ وَعَانَتُمُ انشاته شحرتهااه نَكُونُ الْمُنْشِئُونَ ه رسورة وانتم

### ن سیرت

مطلب برسي كماعيان والشياءي كيساتحد بدمعا ملزنهي كمان سي ا معال واتار اند مصبرے قانون طبعت كى نہيں ملك الله تعالى كے قانون سيت کی بیدادار موتے ہیں ۔ انسان اپن کھیتی باٹری کھانے بینے وغیرہ کی معاشی ضروریا كے لئے جوا ختيارى تدابيروا فعال اختياركر الب وہ بھى اپنى كاميالى ناكاميالى ب علمائے معاشیات کے مزعومہ فوانین معیشت سے نہیں بلکہ بالکید اللہ فعالی کے فانون متیت کے تابع ہوتے ہیں اور ہماسے ان اختیاری افعال وتدابری مد ہماری طرف نبت الیبی ہی ہے جیسے بچے کے ہا تھیں قلم فے كريحراس ك إنفركوليف إخلى كركمايا جات اوردوجارلفظ نوستنا لكوكر (دل برصانه كه لة ) بجد كي تعرب كردي جائد كرشا بأن بهنا چالکها اب اگر بحرسحدار ب ده جائے گاکیمیرا اینا کمال کھے منیں کال اس کابے میں نے میراما تھ لینے ہاتھیں سے رکھا ہے اور ما دان سے نوحمالت سے ماز کرنے لگیگا مگرجس وقت دوسرا ہا تھاس کے ہاتھ سے الگ ہوجائے گااس وقت معلوم ہوگا (اور فلعی کھل جائیگی کہ وہ بی نود مکھنے پرکتنا قادرسے اوراس میں کتنا کمال ہے لے ۔

فظلتم تفكهون

معاشیات کی دنیایی اس "دوسرے باتھ کے الگ ہومانے" اور ا کاتے

تم ہدیا ہم ہیں اگانے والے ، کا تما سشہ شابد آج ساری دنیاسے بڑھ کرخود ہمار بردوستان می دیکھا د کھلایا ماراہے۔آزادی سے بعدست طروں کی طری برى زبانون برسب سے بڑا دعوى يہ تفاكراس ملك ميں نتگا بھوكاكسى كونسرمنے دیا جانے گا مگر ہوسلسل یا نے سال سے سرا ہے کہ درزیادہ اگاؤ ، زیادہ الگاؤ » کی خبنی زیاده مدریا ده تدسرون بر تدسری کی جار ہی ہی اتنی ہی کمی بر محی یا قلت برفلن زبا دہ ہوتی ماری ہے۔ عین جنگ کے زمانے سے بھی گرانی و نابان کتنی حیروں کی بڑھ گئی ہے۔ پہلے سے بری زبان سے بدوعوی محلاکہ دو سال دس نفره ، سے بعد باہرسے علر کا ایک دار بھی ندمنگوا باجائے گا۔ اسمی مرا کے انے بھی ندیا یا تھا کہ اہل تدسری در ماندگیوں کی صدائیں ہرطری آنے گیں راب ای کے بجائے ندا کا نام نے بغیرسی نجب المنصوبری خدا تی کے اعلان بر اعلان بوتے سیتے ہیں۔ محریکی اگر " دوسراماتھ" الگ ہی رہا تومنصوبہ بازیوں یا د تفکیات "کی کمی کیاہوگی کوئی اورمنصور کچےاوربانیں بنا لی جاتیں گی ورید آین فرمنس تربیر بول پر« ما بلا رناز» ہوگا ۔

آگے کا مال تواللہ کو معلوم اورائٹری کے با بھیں ہے، سردست آگئے تم ہو یا ہم ہیں اگانے والے "کا یمال ہر شخص دیجے رہاہے کہ کسی فردھا عت کی نہیں بورے ملک و محومت کی بوری طاقتیں سالہا سال سے زیادہ اگاؤ " ہر صوب ہورہی ہیں مستقل دزارتیں قائم ہیں سینکڑوں دفتر کھل کے ہیں ہزارہ کا کا کھوں کام کرنے والے ہیں ۔ کروڑوں اربوں روبیہ یا نی کی طرح بہا یا جارہا ہے ماہرین کے میشن برخیشن اور کھیلیوں پر کمیٹیاں نبتی رہتی ہیں ۔ سا تھ ساتھ احبارہ میں میں میسی جسے دن خری آتی رہتی ہیں ان کا اندازہ دوہی چار دن کی تانه میں میسی جسے دوئری آتی رہتی ہیں ان کا اندازہ دوہی چار دن کی تانه خروں سے سے سے دی جاتے و۔

۱۹۷۱ برابریل سوی کی خرسے کوستقل اطلاعات مل رہی ہیں کہ بستی دوی ہی ہے ہوئے دوی ہی ہے کا ساما دوی ہی ہے خوالی کمی کا ساما کر رہی ہے و دختوں کی بتیاں اور جرس جیا جبا کر لوگ بیٹ بھر ہے ہیں نین مہینوں سے دوز بروز مالت بدسے برتر بڑی ہے ، اسی ناریخ کو اندوک سے آئی ہوئی خرسے کہ اناج اور بانی دونوں کی کمی سے منلع جبوا سے چارسوگا وک سے ایک لاکھ آدی باسیوں کو سخت مصیبت کا سامنا کرنا طرب ہے ۔

مدصیر مجارت سے تحد دزیراعلیٰ کو متافزہ علافوں کا دورہ کرکے تحت ہیں ت مولی کرزیا دہ نرکوک مجلی معپلوں، تنہوں المی سے بیجوں اور درختوں کی حروں پر گذارہ کرسے ہیں (قومی آواز ۲۵ رابر مل سے شک

اس سے ایک دن چہنے (۱۷۴ ما بربال کا گئی کی سے اطلاع ہے کو منطع مصار دنجاب ہیں ہوئے دالام ابربل کا گئی کی اتنی قلت کو منطع مصار دنجاب ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہیں ہے لئے جا رہ بانی کی اتنی قلت کر سترسے اب تک دوم اردیکن چارہ جیجاجا ہے ، مارچ دا بربل ہیں جابع خرید نے کے لئے نین لاکھ اکنالیس ہزار کی نقاوی دی گئی ۔ بانی کی قلت دور کر نے کے لئے نہر کھودی گئی تاکہ گاؤں کے قالابان میں بانی اسطاکیا جا سے می کو اردی ہیں جو کو اس میں مندی کا اضافہ کرنا بڑا ہے جس کے معمد کی خارہے درخ میں مقور اسنیں کی خبرہ کر سوئ اسلوں نے سیر گروا موں کی خبرہ کر سوئ اسلوں نے سیر گروا موں کی خبرہ کر سوئ اسلوں نے سیر گروا موں پر دوخت کریں گئے ۔ پر مارچ کر کہ خارہ کر اورا سے برائے داموں پر فروخت کریں گے ۔ پر مارچ کر کہ آخاز ۲۰ مرابر بل سے اورا سے برائے داموں پر فروخت کریں گے ۔ پر مارچ کر کو آخاز ۲۰ مرابر بل سے د

تنن جا رسال کے انرنہ ملک میں لاکھوں انکیٹردین نئی زیر کا شنت انجی ہے

کروردن کا غلربا برسے آئے ہے بچر قحط وقلت ، گرانی دکمی کا بہنوز روز اول ہی نہیں روز افزول نظر آئا ہے اور محومت والوں کی یہ بے لیسی کسیسی عربت کی ہے کر نسرتا تیں نبات معصل میں ۔

نَظَلَمْ الْمُعَلِّمَ الْفَكَمَ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ م آبادی بهت برصی حاتی سبے۔ ابھی ۲۲ رابریل ہی کو ہا رہے مندوستان کے وزیر غذا نے کل مند زراعتی کانفرنسس کی ایک تقریب اس برصی آبادی براس طرح اظہار افسوس فرایک ہر

ا کمی طرف آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے دوسری طرف زمین کی قوت میدا دار کم ہوتی جارہی ہے جس سے ملک کوسخت غذائی د شواری کے سامنے کا اندلیشہ ہے

اور عربت برعرب ہے کہ مقل کران معیانِ تذہر کے ترکش سے آخری تیر اس طرح کے بحلے گئے ہیں کہ صغرات اور حرب کے ترکش سے آخری تیر اس می اس طرح کے بحلے گئے ہیں کہ صغرات اور کا اباد کورد کا جائے اس سے جمی بڑھ کریے کہ اناج کھانا ہی کیا صور ہے ؟ بے اناجی غذا کے ادار سے فاتم ہو سے ہیں ، نمائٹ یں ہوتی ہیں ، مہول کھل سے ہیں ، تفکیرونی " ادار سے فاتم ہو سے ہیں ، نمائٹ یں ہوتی ہیں ، مہول کھل سے ہیں ، تفکیرونی " بے لیسی بی کی ایک مثنال اور یا دا تی کہ کیا کیا جا سے دیتیں اکسی اخبار ( غالباً با غیر اللہ معنی معلی کہ جو اللہ با غیر اللہ با غیر اللہ کے حدید کا کہ ا

ات برس مكسي اس طرح ك أفات توجيف بي كبين ركبيل قي

رہی ہیں اور آتی رہیں گی ؛اگڑ تھوست الیسے مذرات میں بہناہ لیتی رہی تو قحط وقلت پر کہجی قابون پاسکے گی ۔

مرعا ان طنی وفرضی تفکہات کے دکر کا فقط بہسے کہ انسا نی تدابر ہی اگر مکی وعمومی قحیط وفلت یاشنخصی وانفرادی افلاسس وعسرت برقابویا نے كے لئے كافى بوتني نوكون ملك ياكون فرد بيے وايى والى كوئى تدبيرا شاركھا ہے رمگرنتی ہینے۔ ایک ہی نکتیار بتا ہے "دلک کیا توہر مہیں منکیا"، اکرکامیا تی ہوگئی توا پی خوستی تدبیری پر ہاڈ ورنہ تفکہات کی کیا کمی اسٹ پر ھی بات سيحضي كزرز موتومعا سنيات كياانساني تدابيركا زندكي كيسا سيحيو يرا معاملاً بيس بي مال سه كرتركهم نسكا كبعى نبي لسكار حبت معنى بى بس کہارے قالوسے بارکوئی ادرغیبی قوت یا مشیت دنیل کارہے جنہول کے اس مشیت کویا یا اور مانای منیس ده تفکههاتی باتیس سیاسیات ومعاشیات یں بھی جننی جاہیں بنانے رہیں کین اسلامی توصید ولا الله اکا الله ، کے بنیا دی افزار سی کا مطلب حب بیرے که مرقسم کا نفع وصرر ، فعل دانز ، شها دلی تدابرواسباب كمنهي بالكيفيي مسبب الأسباب كاراده ومثيت کے قابع ہے توامسلامی سیاسیات ومعاشیا سے کا بھی پراڈرارکوئی جزتی وفرعی مستدمنون ملكه بالكل ابتدائي مطالبه اوراساسي عقيده بسع كدا فتدتعالى بى کی مشتبت حس کوچاہتی ہے ملک دبتی ہے اور س سے بھا ہتی ہے جیپن لیتی ہے اور اسى كى مشيت مس كويا بتى سے بعصاب في عطافوانى سے تو تى الملك

ے اب سے شام کے اوافریں کہاجاتا ہے کہ فلہ کی تونہیں رہی (گوگرانی بینورے) مکین بیجاری مصیبت دخلافزدل الینی غلہ ہو بھی لوٹر میرنے کے لئے میرنہیں میتجددونوں مورزوں معاضی تنگی ہی رہا ۱۲

مَنْ تَشَاَءُ وَ تَنُزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاَّهُ ...... وَتَرُزُقُ مَنُ تَشَاَءُ بِغَيْرِحِسَابِ و

م خود ا بنا بخربراً بضا وراکٹر عزیوں دوستوں کے انفرادی واقعات کسی سی بہے اور جمی فراغود کو سے کا بہی بخربہ وگاکہ معاش نوق کا معاملہ با تخصوص کچھ میٹ کی نئی لا یک خیسٹ ہی کا معاملہ با تضعوص کچھ میٹ کی نئی لا یک خیسٹ کے ہی گھتے ہیں۔ بار با دیکھاکہ انگریزی تغلیم ہی طالب علی ہیں حب کو بڑا ہونہار خیال کیا جا آئا تھا وہ کچھ دہوستے اور جن کو اُنہوں سمجھ گیا تھا وہ ہونہاروں سے میدان معامل سی میں آگے نکل گئے۔

تجارت وغره برتیزین یه مشاهده بوتار بهاست که بار باحش خص اور جس چیز کی بخارت کے جلنے کے ظاہری اسباب زیادہ ہوتے ہمی وہ رہ جاتی ہے اور جس کے ظاہری اسکانات کم ہوتے ہیں وہ جل مباتی ہے باتی نکات بعدالو فوع تو بروا تعین نکال ہی لئے جاتے ہیں کئے رسجدید تعلیم و تلیغ ملک ہ

# فانون مثيت يذكه فانون معيشت

غرض کوئی ملنے نہ مانے لیکن اسلامی معامشیات کا نام لینے والوں ،
اس پر کتابیں اور مضابین مکھنے والوں کو اس کے سمجھنے سمجھانے کے سواسی ہی
کیا حاصل ہے کہ معامش یا رزق کی کمی وزیادتی ، تنگی وفراخی یا نو وقرآن کی
تعبیریں بسط وقدر کا تعلق مذمعاشی الشیاء کے توانین طبیعت سے ہے اور نہ
انسانی تدبیروں کے نیروں یا انسان کے خانہ سان قوانین معیشت سے ، ملکہ اسکا

دارو مدارتمام نزالتد تعالی کے دیدود انستہ قانون مشیت پرہے ادر معاشی مفیلات کا حل خو قدرت والے خدا کے بتائے ہوئے قوائین مشیک میں والے خدا کے بتائے ہوئے قوائین مشیک میں وطور ندوں کے بندئے ہوئے قانون معیشت ہیں در تی مشیت براس کی گوناگوں مکتوں کی طرف اشارات کے ساتھ جس محرار واصرار کے ساتھ زور دیا گیا ہے ذیل کی آیات سے اس کا اندازہ ہوگا ہے۔

کہب اس شیت کو صفت رب کی طرف منسوب کیا گیاہے کہ پالنے

یا پرور شن کرنے والا ہی لینے زیر پر در شس کی مسلح وں یا نفع و خرر کو نو باتا

میں پردی کرنی چاہتے۔ مچر انسان کے پیدا کرنے والے س ب دیروردگار)

میں پردی کرنی چاہتے۔ مچر انسان کے پیدا کرنے والے س ب دیروردگار)

سے بطرے کر لینے زیر پرور شن منبول کی فطرت و خلقت کے منافع و مضار کو

کون پوری طرح بمان اور سمجر سکتا ہے اور اس کے مناسب اس کی معالی

یا رزقی حاج ول کو بسط یا قدر سے ساتھ و بایا کہ ان ان س باف یدسط

الوزف لدی ایش آء دیف دکے ساتھ و بایا کہ ان ان س بات بعب ادہ

خدید الب سے آکون بوری خبر و بھرت رکھتا ہے۔

وری پوری خبر و بھرت رکھتا ہے۔

الوزف دی وری خبر و بھرت رکھتا ہے۔

ہ آدمی کو مال و دولت پرکتنا گھنڈ ہوتا ہے خصوصًا غربوں کے مقابر میں کہ ہم پر سحبا کوئی مشکل دمصیت کیا آسکتی ہے ، سرحیز کا مقابلہ ال ودو سے کہ ہم پر سحبا کوئی مشکل دمصیت کیا آسکتی ہے درائے کو بھی تما طرمین ہیں کہ ہم تو سے اوران سے اوران کے عزیب ہیرو وں سے اگرا کو کر کہتے ہیں کہ ہم تو

له معانى مشكلات كايراسلامى مل انشاء الشراك الترياب مي مليكا-

تنہاری بانوں کو ملنے والے نہیں ہم مال وادلاد سب بی تم سے بڑھے ہوئے بیں ہم مریحلا وہ عذا کیا اسکتا ہے جست تم دراتے ہو۔

فَرَمَا آدُسَنْ آفِ فَرُبَةٍ مِنْ نَكِهُ يُواِلاَ قَالَ مُتَوَفُوْمَا الْمُسَادُّةُ فِي اللَّهُ الْكُوْمَا الْمُثَلِّكُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

فرمایاکدان ال وادلاد پراکڑنے والوں سے کہدو کہ ددید تومیرے پروش فرمانے والے درب بی کا کام ہے کہ دابنی بروش کی کتوں کے عتب مس کوچا ہتا ہے درق زیادہ دینا ہے اور مس کوچا ہتا ہے کم دیتا ہے لیکن اکثر فادان اسال دان حکمتوں کو مانتے مہیں یہ

عُكْ إِنَّ ثَرَبِّى يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَعْنُدِرُ وَلَكِنَّ آكُنُول لِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ه

سب بھری محمت مصلحت تو آخرت کی فلاح اور خداکا قرب ہے سو خوب جان نوکہ تہا ہے اموال واولا در بن براترات ہوئ تم کو ہما را مغرب مہیں بنا سکتے مگر باب را لیے اموال واولا دوالوں کو بھی ہما را قرب نصی بخص تا ہوں ہوئی ہما را قرب نصی بخص تا ہوا ہمان لائیں اور علی صالح کریں العبنی اموال واولاد کو بھی ایمان و ممل منی سامی ما ور مولی تی ہے ہوگ العبد ایسے ہیں کہ ان کو اس علی معدد سے کہ مدولت رکہ ال واولاد کو بھی خدائی کی راہ میں سکایا ، دہرا بدلہ ملی کا اور جو گو را لو واولاد کے گھر نو میں ہماری ان محمدوں اور انتظامی مصالح اور معاملات کی کوششش کرتے ہیں دھیے آجیل کی مرعیا ن را زقیت محمد میں کہ ان کو عنداب کا سامن کرنا ہوگا۔ لذہ ابرورد گارکے مورشن معاملات وانتظامات میں ان ہرانے دائی کوششوں کے دخل مرورت معاملات وانتظامات میں ان ہرانے دائی کوششوں کے دخل

درمعقولات سے بازرہی اور بھروتا کیدان کوسٹا دو، کریکام توصرف میر برورد کھا ترار بی اور بھروتا کیدان کوسٹا دو، کریکام توصرف میر برورد کھا ترار دو دیتا ہے اندا کرتم کونیا دہ دیا ہے تو کھی دیا ہے تو کھی کہ اور ایس کو جینے والے بی کی راہ میں خرب کرد -اس طرح مح کچھ بی مخرب کرد کے دو درا سے کا الدو بی میرین رزق دینے والے ب

وَمَا آمُوَا لُكُوُ وَلَا الْالْكُو الْالْكُو الْكُو الْمُنَ وَعَمِلُ صَالِحًا عِنْ الْمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا عِنْ الْمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَا الْمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا فَا الْمَنْ وَعَمِلُ صَالِحًا فَا الْمِنْ فَى الْمُنْ الْمُنْ وَعَمِلُ صَالِحًا فَا الْمُنْ فَى الْمُنْ أُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

صفت رب ہی سے سیاق وساق میں سورہ سوری سے دورے رکوع میں ارشاد ہے :۔

در کہ کے معروب آپ ان مشرکین سے کہتے کہ جس بات میں تم (اہلِ من کے ساتھ) اختلات کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ی کے سپر دہسے دباتی اپنا معاملہ تو بیہہے کہ جس انٹرکی اوپر شال تو حید و قدرت وغیرہ بیان ہوتی ) اسی اللہ کو اپنا درب ا نتا ہوں (اورجودہ ہے لاز ما اسی کی شیت و مرضی پر مجروسرکر تا اور (مرمعالم بیر) اسی کی طرف رجوع کر تا ہوں ۔ دہی بریات کا پوری طرح سنے دیکھنے والاسے اسی کے با تخدیس آسمال فرمین کی کنجیال ہیں -

اسس کے بعدمعافرایاک دہی راوبت یا پروردگاری بربنی حکومتوں کے موافق اپنی فررت کی ان بجیوں سے کھول کر دہ حس کوجا ہتاہے رزق زبادہ دبتا ہے دنیا ہے دنیا ہے کم دبتا ہے ، بیشک دہی سرنت کی حکمت و مصلحت ، کوکما حق ، جانبے والا ہے ؟

وَمِا خُتَلَفْتُمُ وَيْهِ مِنْ شَكِّي فَكُلُمُ وَإِلَّى اللَّهِ ذلكُهُ الله مَرَ بِي عَلَيْهِ تَو كَلُكُ وَالْبُهِ أُنِيثُ مِ كَهُ مَقَالِبُ لَ السَّمَا لِن وَالْاَهُ فِي يَنْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَبَقُدِدُ إِنَّهُ بِكُلُّ شَيْءٌ عَلَيْتُهُ صفت رب کی اس خصوصیت کے علاوہ خود دُان ما مطاقا الله كى طرف نسبت فراكر مجى رزقى لسطوة دركواسى كى مشيت بربا محلينن سونے کوم ایجا دُسرایا گیاہے - اورسا تھیں متنبدفرایا گیاہے کدرز فی لسط یا معانتی کشادگی بر مال می اور ترخص سے لئے لاز مانچری تہیں ہوتی -رعدك سير عدى الله كيسط الرزن بين يَشَاء وَلَعْتُهِدُ کے ساتھ ہی فرمایا کہ منکرین عبن کو کھید دنیوی مال ودولت کا مصدمل کیا ہے ده رس دنیوی دلیت، زندگی برا داننه صالانکد دنیاکی بردسیت دندگی آفرت کے مقابریں ایک نہایت مقرمتاع کے سوا محد معی نہیں -وَمَا الْحَيُوةُ الدُّ مَيْكَا فِي الْاَحْرَةِ إِلَّا مَسَّاعِ مُنْ

اسى طرح عنكبوت كے چھے كوئ ميں اَ للهُ كَينسُ طُ العِّد ذُن َ لِيتَ يَشَاء مِن عِبَادِم وَ يَعْتُدِى مُ لَـ هُ ط كے ذرا اسْ مِن عِبَادِم وَ يَعْتُدِ مُ لَـ هُ ط كے ذرا اسْ مِن عِبَادِم وَ يَعْتُدِ مُ لَـ هُ ط كے ذرا اسْ مِن عِبَادِم وَ يَعْتُدِ مُ لَـ هُ ط كے ذرا اسْ مَن عِبَادِم وَ يَعْتُدِ مُ لَـ هُ ط كِ

زندگی بحز کھیل کود کے کھی جی تنہیں اورزندگی نوب ننگ بس آخرت ہی کی زندگی ہے کاسٹس د ہونا دان اس کھیل کود کی زندگی میں مگن ہیں، وہ اس کو مِانِةِ ـ وَمَا هِلْهُ الْحَيْوَةُ الدُّمْثِالَةُ لَهُ وَوَ لَعِبُ مَا ثُنَّ الدُّهُ اللَّهُ الْخُورَةُ لَهِمَى الْحَهَوَاتُ لَوْ حَسَانُوا لَعُسْلَمُوْتَهُ تواس تحصیل کودیں زندگی گئوانے کی ممافت کبول کرتے ؟ مطلب ہی بواکه رزق کی نسطی و فارگری سکتوں یا معاشی کشادگی و نیگی کی مصلحتاں کو معن کھیل کودی گنوانے والی مندروزہ زندگی کی ترانو میں تولنے اوراترات . ربناآخرت سے بے خبری دغفلت کی حمافت کے سوا کباہے ۔ بلکہ در تفیقت اس عفلت وحماقت ہی نے دینوی زندگی کو صیل کود بنا دیا ہے ورنہ اگراسی معاشی خوستھا لی و فراغت با مال ودولت کو خدا کی <sup>راہ</sup> ، مين لگايا اورآخرت بنانے والے مصارف ميں صرف کيا جاتا نوسراسر کا مياج دكامراني كا ذرىعين مانى - كيا روزمر مك يخرات سے ديكھنے منب كرزق معامض كى زيا دنى وتمي كامار مالى النسانى تدبيرون يرتنين الله ي عب كومايتنا ب رنق زما ده دیتاب ادرسب کوجا ستاب کم دیتاب ، بے مشبداس دزیا دقی و کمی میں ایمان لانے والوں کے لئے داللہ کی محمول کی انشا نیال ہیں ۔لبس اگراس معاسسی کشاکسٹس کاحقیقی اُفردی نفع ماصل کرناہے تواس کوابل َحقوق برانشدگی راه میں خرج کرور رسننه دار کورشته دار کا حق دو مسكين كومسكيريجا. اورمب فركومسا فركا راسى طرح اور يهى حومالي حقو<sup>ق</sup> الثربتال نے مفرفرائے ہیں ان کوا داکرنے میں ، ان لوگوں کے لئے معلائی سے جواللہ کی خوسٹنودی جاسٹے ہیں اور ہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔ اَ وَكُمْ يَرَوْ ااتَّ اللَّهُ يَنْسُطُ الْدِّنْقَ لِمَنْ يُتَنَّاءُ وَيَعْلِمُ

رِتَّ فِي ْ خَلِكَ لَا بَاتِ لِقَوْمِ لِيُّوْمِنُونَ فَالْتِ ذَبِي الْقُولِي حَقَّلَا وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالِكَ حَيْثُ لِلَّادَيْنَ يُونِي كُونَ وَجُهِ اللَّهِ وَأُولَلِكَ هُمُمُ الْمُقْلِحُونَ دردمع»

سين عام آدمي كا حال برب كرحهان اس كو كوزوت عالى ما مال ودو كى نى من عطامونى توخاوآ نرت سى كوهول كرا ليے اس كوانى داكش وْلَدْسِهُ كَانْتُهُ مِا نِنْ مُلَمَّا بِيهِ ﴿ ثُنَّهُ إِذَا خَوَّ لُنَّا لَهُ لِعُمَدَّ مِّنَّا قَالَ إِنْسَالُهُ: تِنْبُيْ لَهُ عَلَى عِلْمِ عَالَى عِلْمِ مَالا كَددراصل يرآزماكش بوتى مِكردكيس تم بمارے اس عطیرو تعمت کود سامی کی لیت زندگی اور کھیل کود میر کھیا مين موياس سے ہماری رسابون اورآ فرت کی فلاح کا کام ليتے ہو۔ بَالْ هِيَ فِتُنَةُ وَ الْكِنَّ الْتُوَكُّمُ لَا يَعْلَمُونَ واس مَ يُحْجِي آكَ سورة زمردع هى يى عمراسى حقيقت كاعاده فرما ياكياب كركيا تودروزمره کے معاشی ورز فی بخربات سے لوگوں کو یہ نظر بنیں آنا کہ اللہ ی صب کوچا ہتاہے زماده رزق دیباہے اورس کوجا شاہے کم دننا ہے اوراس ازرادتی وکمی) م ایمان لانے والوں کے لئے (اللہ کی محتول کی) نشانیاں ہی آو کئے يَعْلَمُوْا آنَ اللهَ يَنْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَتَشَاءُو يَقُودُ إِنَّ فِي ذَاكِ ؆ؗڽٳٮؚؚڷؚڡ<u>ٙٷٛؠٟؿؙٷٛڡؚڹ</u>ؙۅؘٛؽ

إِسْلَامِي زِنْدَكَى كَى مُنطق

اسلامی معامشیات پرخام فرسائی کرنے والے نودمسلمان پر توٹری دحوم دھام سے وعوی کرتے ہیں کہ دنیا ہیں جوکچہ ہے سب انسان ہی

كلفيداكياكياب (خَلَقَ لَكُمُ مَثَافِي الْدَرْضِ جَبِينُعًا مُ زين وأسمان مي بوكي على منهارى فدمت وتالعدارى كے لئے سے استخر لَكُمْ مُثَافِى الْدَرَجْفِ مِلِين يرتجول مائة بن كربتك دنيا توننها سي لے بدا کی گئی ہے ، مگرتم الط کوفود دیا کے لئے تہیں بیدا کئے گئے ہوکہ اسی کے سجے مبان دینے رہو، سارا مفالطراسی الٹی منطق اور اصلی اسلامی منطق کے سُرف ایک مشدمہ اکستُ نیسا خید تَتْ لکمنہ کویا و در کھتے اور دوسرك وَانْسُدُ خُلِفْتُمْ لِلْهَٰخِيَةِ لَاكُورُ المُسْسَكُم فِيعَ كابِعِمَالُكُم تحدّ فراک محیدس بہ تو دوی بیارگر ملیگا کردیبا انسان کے لیے ہے ، سارا زور بيبيوب مقامات بردرا دراس تغيرى اختلاف سيداسى برماتا بي كرنود انسان ضاد آخرت کے لئے بیداکیا گیا ہے وہی انسانٹ کامریج اورمننی ہے ، إِلَّى دَبِّكَ الرُّبِعَلَى مِالِي دَبِّكَ مُنْتَهَلَّهَا مِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ـُ الدُّيهِ الْمَصِنَّومُ إلَيْدِ مَا لَبُ مَ وغيره عنوانات سع معانتي وسياسي نہیں کیوری اسلامی ڈندگی کی منطق کے ووسرے ہی مقدمہ پر باربار زورد بأكِّيابيد

ان دونوں مقد موں کے ملانے سے بخیتے پیدا ہوتا ہے وہی ہر شعبی کے محفیک اور طبیح اسلامی زندگی کا تصوّر و معیار ہے ، یعنی حب دنیا بہار کے سے بیدا کی بر سولی فراری کے لئے تو دنیا کی بر سولی فراری کرنے کو اس طرح استعمال کرو کہ خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح و بنیات حاصل ہو بانفا فرد کے دنیا اور اینے دونوں کے بیدا کرنے والے کی منشا دور صا کے مطابی نندگی کی سرکرو، یسی تمام شعبول کی طرح زندگی کے معاشی شعبی مجی عبادت دعدیت بندگی و مسرافگندگی والی وہ اسلامی زندگی ہوگی جس کے لئے انسان

بداکیاگیاہ اور س کواو برمعان بات عبدت کے عنوان سے واضح کیا
جا چاہے اسی منطق کے مطابق زندگی وہ صالح زندگی ہے جس کا ایمان کے
ساخہ وَ عَمِلُوا الصّالِحٰت کو جو گرم برنگی مطالبہ کیا گیا اور موت وزندگی
کاسارا ہنگا مراسی شب ن عمل کی آذ مائٹ وامتحان کے لئے بہا کیا گیا ہے
خلق المدوث والحقیات نی لین لگو گئہ آشکہ آخست عدالة موہین
بریم کو اپنا جانشین دفلیف بناکرا در بعش کو بعض پر مزنزی مے کر جابی ومالی یا
معانتی وغیرہ زندگی کی مرواہ بی جواو بنچ نیچ خود ہما سے پالنے وللے رب نے
دکھ دی ہے یہ اسی لئے ہے کہ ہما سے بروزشی مقام و مصالے کے لئے ہم کو
امنحان سے گذارا جائے ۔ جَعَلَکُهُ خَلِفَ فِی الْدَرْفِ وَرَافَ مَنْ الْدَرْفِ وَرَافَ مَنْ الْدَرْفِ وَرَافَ مَنْ وَرَافَ مَنْ وَرَافَ وَالْدَ وَرَافِ وَرَافَ وَرَافَ وَالْدَالِ وَرَافَ وَرَافَ وَرَافَ وَرَافَ وَرَافَ وَرَافَ وَرَافَ وَرَافَ وَالْدَالِ وَالْدَالِ وَالْتَ وَالْدَالِ وَالْدَالِقُ وَلَى الدَّدَو وَمِنْ الْدَالِ وَالْتَ وَلِیْمَ اللَّدُ وَالْدِیْرِیْ وَرَافِ وَالْدَالِ وَالْدُولَ وَالْدُولُ وَلَیْ وَالْدِیْرِیْ وَالْدِیْرِیْ وَالْدِیْرِیْلُولُ وَالْدُی وَالْدُی وَالْدُی وَالْدُی وَالْدُی وَالْدُی وَلَیْ وَالْدُی وَالْدُ

الحساب و رفع عصوس الرسيم و

ہنوی تمثیل من اسی حقیقت کو بول واضح فرایا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھینی ہے آلہ اُن نیک مَذیبِ عِنَّهُ الْاَحْدَةِ بِعِی اس کھینی کے لئے دنیا کی تنگف مخلوقات کی صورت میں ہم کوزمین بانی ، سے بساط اور کشا وروزی کے آلات کی عُرض میں امتحان ہے کہ میں اوفیما اختاکہ ان سب کی غرض میں امتحان ہے کہ تم ان سامانوں کو آخرت میں کام آنے والی کھیتی میں کی غرض میں امتحان ہے کہ تم ان سامانوں کو آخرت میں کام آنے والی کھیتی میں کی نازیت کا بھی جو کھے سامان اس ذمین برصیلیا گیاہے وہ بھی حسن عمل می کے امتحان کے لئے ہے اِنّا جَعَلْنا مَاعَلَی الْاَرْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ کُلُو کُلُو اللّٰ اللّ

الله والله والمران سبكى بيدائش كاغرض دولوك التي من على كما متخان والله والموادياء هو الله وي خلق المستمولية والد كره في في ستة والله وكور الله وكان عرف الله والمياء لين المراء لي المياء لين المراء لي المياء المي

# معانثني تنكى وفراخي كامقصور

عب ساری کائنات ارضی وسمادی کا مدعاالسان کواس کی انسانی کی نسانی کی نسبیت و گذار نام ہے تومعاشی نگی د فراخی یا درقی لبسط وقدر سے بھی مشیت کا مفصود اس ا تبلاء ہی سے سوا اور کیا ہوستی تضا۔

دَيِنْ أَهَا نَنِ ط

نے معزز نبایا ہے دوسری طرف حب آیشا کشس ہی کے طور پر درق بامعامش ہیں کمی یا تنگی کردی جاتی ہے تو بے صبر ہوکر کھنے لگتا ہے کہ مجب کو تومیرے پرورد کارنے ذکیل ہی کرڈالل

مالائحداین واجبی ضرور توں سے جوزا مُرال نم کو دیا گیا تھا اس کا مقصد سرگزیریہ نہ تھا کہ اپنی ہی عیش وعشرت جاہ ومنزلت کا اس کو ذراعیہ بنائں اور بھر بھی ھل من مزدل کی جہنم نہ جھرے ، بلکہ وہ دراصل تہاری اس آزمائٹ سے لئے تھا کہ دوستے اہل مقوق اور اہل صاحبت برصرف کرکے ا بنی انسانیت د آخرت کے بناؤ کا انتظام کرلوسیکن تم نے ایسا نہ کیا تواب کا نکا کو سکی تم نے ایسا نہ کیا تواب کا لکھول کرسن لوکہ آخرت یا قیامت ہیں

« حب زمین ریزه ریزه کردی جائیگی ( معنی به دینا برماد کردی جائیگی اورص امتخان كولغ تم ميداكة كفئه تنفياس كونتيم كافيصله واعلان فرانے کے لئے ، تہارا پروردگارصف درصف دکانب اعال وغیرہ ) فرنشتوں کے ساتھ (میدان حشرمیں تشریف فرا موركا ادرسا تحدي رئنهارك امتحاني نتيح كي محجى سبنم كويمي سامنے لاماجائے گااس دن سمجھ اتے گی سیکن اب سمجھ آنے کا وقت کہاں رہا ہوگائب (بے بسی کے عالم میں حمرت سے) آدمی کھنے سك كاككاش بس نداس (انروى) زندگى مين كام آف دالاكونى عمل بھیدیا ہوتا لیکن اسس دن نہ خدا کے عذاب سے برابر کوئی عذاب شینے والا ہوگا ا در نہ اس کی حکم کے برابر کوئی حکم نے والا " حَلَّا ا ذَادُكَّت الْاَنْ فَنْ وَحَّادَكًا قَحَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا قَجِائَى كَوْمَتِ ذِي بِجَهَ مُمَّ يُوْمَئِد يَّسَنَهُ كُمُ الْدِنْسَانُ وَانْ لَكُوالِيَّ كُولِي يَقُولُ لِلَيْنَيْ قَلَانْتُ لِحَيَاتِيْ فَيَوْ مَبُنَ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدُ قَ لَا يُوْ ثَقُّ وَثَاقَهُ أَحَدُكُمْ

دوسری طرف ہولوگ دیناکی عیش وعشرت میں آخرت یالیے بروردگار (رب) کی طرف والبی کونه مجودے ، ال و دولت جاہ وعزت کی شرت وقلت بسط و قدر کے جس صال میں مجھی سہے ، لینے اپنے مقام امتحان کے حقوق نفسس کو ایمانی اطینان کے ساتھ اداکرتے ہے ان سے ارشا دہوگا کہ

دو النه اليفرورد كاربراعتماد واطيبان سكھنے والے نفس اب تو روان وط مرد بینی عدنی تکمیل کے ساتھ ) لینے یا لنے دالے یاس اس طرح نوش توسس وابس بوکرده تجه سے نوسس سے اور تواسط ، بس مير ندول ايعنى عبديث د نبرگي كا امتحان ما كرين والول) داخل بوحا ادرد اخل بوجا ميرى عنت بي ديوبس نے لینے مندول ہی کیلئے تیاری سے " بِاً يَبْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَلُبَّتُهُ الْرَجِعِيِّ إِلَىٰ مَرْبِكِ لِي الْمُعْرَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً فَا دُخُلِي فِي عِبَادِئُ وَا دُخُلِي جَنَّتِي ُـ خرم آل روز كزي منزل وبرال بروم راحت مال طلبم وزيئ جانال بروم حجاب جيرؤ جال مى نتود غب رينم خوشا دے کہ اریں جبرہ بردہ برفکسند جس نفس ندسزات يومن الحان است دوم برگلشین رصوال فرع آل ٹمپسنم

# معاشیاتِ عبنیت معاشیاتِ معاشیاتِ معاشیاتِ

اَفَحَسِلْتُ مُ اَنْهَا خَلَفَهُ مَا كُمْ عَلَتُ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَ لا تُرْجَعُونَ و فَتَعَالَى اللهُ الْمَالِث الْحَقُ الْمَعِن الْمَالُ الْحَقَ الْمَعَن وَمِهُ اللهِ مَلِي الله بداكرديا ہے اور (اپنے پداكرنے والے بعن) ہما ہے ہاس مركوبل كرآنا نهيں (كرتهائے بداكرنے كا كينتي بكلے الله تعالى جرايا بافتا ہى ہداس كى شاك (اليمى باطل كارى يا مُبن الله كارى الله كارى يا مُناف الله على الله كارى سے قطعًا لمبند ہے۔

لا بلات نامی انتظار عوی صدی کے دیا صببات دفلکمات کے ایک نامور تخفی نے اپنی ایک بری تعلیمات کی بھی ہیں فلا کا می کہ میں ایک بلی تعلیم کی بھی ہیں فلا کا می کہ میں نہیں بلی کے سے جواب دیا کہ می کو اس میں خدا کے ماننے کی ضرورت کہیں نہیں بڑی کے اسی ذہنی سات کے دارت بہت سے سپولوں نے یورپ میں ما درزاد نگوں کی متنقل کے دارت بہت سے سپولوں نے یورپ میں ما درزاد نگوں کی متنقل

ال معل بالكليم ، حواله مشيك المضيني .

آبادیاں اور کلیب بنا سکے ہیں ان کا بخربھی بامکل بہی ہے کہ بباسس کی ہیں ضرورت ہی منہیں رط نی رہزاروں لاکھوں سال سے زمین کے اس کرہ برنزائے لا كھول فسم كے جانور كيت بستے بطے آكيے بي كسى كوكبھى لباس كے ايك چیتھڑسے کی بھی تطعًا صرورت نہیں بڑی ، دہ نوغرب انسان ہی کو السن كي انسانيت كي برولت يرى تقى راب اگرنام نهاد انسا نول كي كوني جاعت یا آبادی لینے کومرے سے" انسانیت ہی سے ننگا کرنے پر تل گئی ہو تو فا سربے کہ لیکس ہی کی طرح خدا کی حزورت بھی کیوں محرب س ہوئے مكى أخرجا نورول نے بھی لو بھی فداكی ضرورت قطعًا محسوس نہيں كي نہ فود خدا نے ان میں کوئی دسول مجیج کراسس کی تکلیف دی ۔ مجرحب انسان نودى اينى ضراطلب انساني ياخلافني فطرت وخلفت كو تعبلاً كم صرف فام کاانسان رہ جائے توفدرتی معاملہ اس کے ساتھ بی موسکتا سے کہ لینے انسان ہونے کا تخیل ہی اس سے دل ود ماغ سے نکال باہر کر دیا ماتے حتی که اکراکر کو تودی لینے کوٹر صیاحا نور (NIG HER ANIMAL) كَيْنَ لَكُ نَسُوا اللهَ فَا نَسْا هُدُ اَنْفُسَهُ مَرَى تَعْبِيرِكَ السِّي رُحِدُكُمْ بَحْقِ سے کیا مشاہرہ کیا جا سکتا ہے لے

انساینت بزاری کی انتها

غوض خداوا تفرت کے بڑے سے اسی نصورات دعقا مدکو خیراد کہ کہ کر دورہ جس طرح تفود اپنی انسانیت سے دستبردار ہورہا تھا۔ لاہلاکس

سله انشاء الشرىجد مركالسيات ، پس اس بر بورى بحث ہوگى كدانسان كھانے بينے سے بھى زياده خواكا بجوكاپيا ساہنے »

کایرتادیخی فقرہ دراصل انسانیت بزاری کی اس انتہا تی منزل ہی کی نشاندہی کرد ما مشا۔ جوآگے میل کرصدی ڈیڑھ صدی سے اندرسی علمی علی یوری ذریکی زندگی پرجیاگئی -

# تعين مقصد كيغيروسائل كانعين نامكن

لیکن کھانے پینے سہنے مہنے وغیرہ کی صروریات ہو کئے زندگی کے محفن معاشی ڈرائع دوسا کل ہی ہیں اسس لئے حب تک خوزندگی کی کوئی غرض دغایت انجام وا خرت یا اخلاقی قدر وقیمت نزنگا کی جائے اس کے کسی، ذریعہ دوسیلہ یاکسی عام د خاص معارشی ردیش وروبر کے بڑے

بصلے ہونے کا میصلہ کیسے مکن ہے ؟ کسی شنے یاکسی فعل کو مراحملا توکسی معلوم منفسدوم وعاكے متر نظر ہى مظہرايا ماسكنا سے حويز اس مفسد كى تحسيل فكميل مي مدومعادن سے وہ اللى ، بو مزاحم ومانع سے دہ برى ـ جب معاشیات کے سائے مسائل ومماسٹ کا تعلق سر حیر کرانسانی زندگی کی کسی نرکسی معانتی صرورت و حاجب بی سے سے تو حب برک تو د زندگی کی طرورت و غایت منعین نهواس کی معاشی ضرورتوں کی تمیل و تشفى كےسى معانتى نظرى ونظام كے حسن وقبح ،عيب وم نر، يا فلاح وفساً كانعين كيسه كيا جاسكتاب أسى حيركصحت وسقم مخطاء وصواب كامعيار ومنران تودہ غرض و فایت ہونی ہے حس کے ماتحت یا جس سے می ہیں مفند ومضربونے کی بنادیراس کومیحے وغلط یا جانزونا جانز کہا جاناہے ، معاشیات مامعانتی استیاء وا مغال ہی برکیا موفوت، زندگی کی کسی نقل و ترکئت کو مُراتجلا نیک در کہنے کے کوئی معنی ہی نہیں بنائے جا سکتے، مبتک کسی ماص تقعد ومدعا نے اعتبارسے سلے اس کی کوئی اخلاقی قدروقیمن ندم الی جاتے معاسنیات بی کی ایک شهورعالم کا نول سے کہ ر ﴿ كسى ديوارس كجى كوئى كيال جى توبل الفلاقيات كے منہن مطوعى

گئی، ادرآپ کینے ہیں کرنم معاسنیا سے اخلاقی احکام کو مکیسر

اس طرح کی اوازیں سجائے خودمنطقی قوت کتنی ہی رکھتی ہوں نسکین ورمدفرنكي معاشيات محمولدين مجى يسنى سنائي اسى دقت تك كه مانكتي مصی حب کمسیم مزم کے بیچے کھے اخرات کی کھی گرفت ذہنوں پر باقی تھی ورندمها سنسیات کے موتود و مغربی اساتذہ ومصنفین اس فسم کی بختول سے که دیکه «معاشات مقسد و مناج » از دُاکر دارس بن خان صنعید »

ك و كيمود معاشيات مقسدومنهاج ١١ ارد اكر ذاكر

اب عومًا كترابى مات بي تو يجربم مشرقى شاگردر شيروں كاكبنا بي كيا ع ان نجراستا دازل گفت بهال می گويم بات لے دے كروہى ہے كہ آدمى نے مب اپنی زندگى كارت تہ لینے آئا يا بيدا كرنے وللے سے توڑليا تو بجردو سراكون ہے جوعلم ويقين كے ساخراس كى بيرائش كے انجام وانوت كى دوشنى اس كوعلا كرسكے .

مَنْ تَدْ يَجُعَلِ الله مَلْ نُورُ الله مِنْ نُورُ ط

# ظن وخرص كى تارىجيال

معات بیات بی تبین اسیات داخلاقیات ، قانون اورمعافس وغیرہ سا سے عمرانی علوم حاضرہ کے ملماء انسانی زنرگی کے مال و مدعا کو کھوکر لال بجب و كان حرف كى ماد يجول مي بيستي اليركم إن هر مُوالِدٌ يُظْنَوْنَ \* إِنَّ هُمُ إِلاًّ يَخْرُصُونَ ، اوسرنيالال بجركم علم كانعُ نتے دعووں سے ساتھ جبل ہی کی تی تاریکیاں بھیلا تاریماہے فدا تعلا كرے وكر وكر وكر مسين فال كا كرا منبول نے معاسنيات كى عام جالوا در حليتو راه سے بہت کر بعض اصولی واساسی بخوں کا ایک اچھا دلحسب خلاصر خود ارددي مهاس كف فوائم كرديا س- ماسل سب كايه س كروى وتوت كى ردنتنی سے محرومی اختیار کر لینے کے بعد انسان کے پاس اس کے ناتص و مددد روزبردزبدلنه والع تحربات كيسوا يونكه علم وعمل كى كونى راه نهن حاتى ادران بخرفات سن كياسي مسكة آسك "كيابونا جائية " يعنى زندكى سف كسى مقصدى معيارد منران كابية على تنبي سخنا اس كي لبس جركيمه "بع "أي كوقبول كرىيناىيد، يازما دەسىدنيادە ‹‹ چائىنىدى كى كىگە ، بونىدىنى كاكوتى شائن

فلسفر گھڑ کم تخدد النسان کو قدا اور اس کے آغازد ابخام سے ناآشنا موہودہ زندگی ہی کوندات خودمقصود ومطلوب بنابیا جائے ،

امطار موس صدی میں جب شکلین (یا دین اور وی ونبوت سے فلسفہ کی سرد بازاری موتی تھ

دوایک اورفلسفیان عقیدہ معیاری معاشیات کی بنیا دبنا جس کو کائنات کی ہم آ بہنگی کامسلک کہتے ہیں اس نے اپنے تعدور کائنات میں مرکزی مگر فدا کے بچاتے انسان کودی "

بعی بچر بانشین دخلیفه، و امین تنفا وه باغی و غاصب بن بیشما تبحر نتیجه جوبه دنا تقام دا - که ۱ -

د کا نئات کا مفصداب بدندر ہاکہ اس کے مظاہر سے ضالق عالم کی شان وفدرت کا علان ہو، ملکہ برکہ انسان اس مس کھ اور صبن امن وارام سے سبے ۔ ابنی جاست پر جینے کے لیے ازاد ہو کوئی دوک لوک مذہبے ،،

میپ کابندیہ ہے کہ ار

« پاندیاں نرموں توانسان کی زندگی میں خود تخود صلح و آشتی امن و شائتی پدا ہوجائے گی اور ہم آ ہنگی کا دور دور ہوگا جیسے افلاک میں سنناروں اور سیا روں کی ہم آ ہنگی وتر تیب سے "

آگے خود ڈاکٹر صاحب ہو افر ڈاکٹر صاحب میں عقیدت مندی کے ساتھ فرماتے ہیں کرو۔

یرفلسمنیا مذمسلک مغربی روشن خیال کی بهار کامپول ہے جس کی آبیاری میں ڈیبکارٹ ، ٹیوٹن اور روسو کا کا بہت صدیعے دسٹکا

#### قدرت كي ستم ظريفي

دیکھیے کہ بسیوی صدی ابھی اپنے دوسرے ہی جب متی کرمیلی طبکہ م اوا منے اس « روشنی طبع ، کے دربرمن بلا شدی ، کا تبداء کردی اورانس ابتدار پرچیخانی صدی مجی نه گذرنے یا نی مخی که خزال سے ایک اورزیا دہ تُند حبویکے (دوسری منگرات اوا ) نے اعظار صوس صدی کی نوبدا معفری روشن فيالى "كى كېناماسى كىسارى بهارى كولوت ليا يىپولول كى مىجى سارامىن کانٹوں سے معرکیا اورشاعرانہ فلسفہ نے سے روک ٹوک آزا دی کی راہ سے رصلے واشتی ، امن وشائتی ، کا بوخواب دیکھا خنا اس کی تغییرالط کرکیل ری ہے کہ مدمسری جہامگیر حنگ کاخمیازہ دیناامھی میگٹ بھی رسی ہے کہ تعییسری د جهان سوز بنگ اور آلاتِ بنگ کی دیوان وارسرطرت سے بھینکارسنا لی دینے مگی ہے، پہلے اگرا بھم بم ہروٹ یا کے سرف ایک تنہرکو بربا دکرسکنا تھا تواب نواي دام تطروم بم كها جاناس كدامك آ در شهر تبي اور علك ملك مك ريك تان بنادك كااور مرافتي فك كاتصور يكسيني ماتى سے كرسيند واعون وعِنره مختلف وبائى بياريون سيج النيم كورشمن مكتبي كراكراس طرح بيلا دیاجا ننگاکہ

" بورسے ہے ، عورت مرد سب ان امراص ہی گرفتار اورسک سبے ہی ڈاکٹر نرس اسبتال کاسب عملہ بھی شکا رہے ، مزار د لا کھوں انسان دم توٹر سبے ہیں اور حلق میں کوئی بانی کی بوند ک ٹیکانے والانہیں بھرجب اس حالت ہیں جنگ ختم ہوگی تواس سا تھ و بائیں ختم مذہوں گی یا پورے ملک کو قرنطینہ کردیا جا تیگا کرج مرتے ہیں مرتے رہیں۔ ان جانیمی اسلی سے استعال سے
اجد بہت طویل عرصہ کیلئے مفتوح طک سے سب کا رہائے بند
ہوجائیں گئے ۔ اسکولوں میں تالے بڑجائیں گئے اور طاک نظر انسق
ختم ہوجائے گا ، افرات فری اوٹ مارا ور مداخلاتیاں عام ہوجائینگی
دالفرقان رجب سائے مدھ ہے
دالفرقان رجب سائے مدھ ہے

يب كعمين، امن دارام ، كاده نقت، اورشه دوك لوك ادادي

ك اس فلسفيا نرعقيده "كالتعذي من وعوى كياكيا تفاكر

"انسان کی زندگی می خود بخود سلے واستی، امن دشانتی بیدا بومائیگی، ادر اسان کی زندگی می خود بخود دوره بوگا برسیارول اور ستارول بی بائی باتی باتی باتی بیداند

# مجدد کو، کوانسی

کرشاعری کے دوری اتنی بھی عقل زرہی کرستاروں اور سیاروں ہی ہم آہنگی نیچہ ہے ان کی فلقت نے قواول دن ہی ارادہ واغیرا مانت کو اعظاف سے انکادکر دیا تھا ان کی فلقت نے فواول دن ہی ارادہ واغیبار کی اما شت کو اعظاف سے انکادکر دیا تھا ان کی مجبورانہم آہنگی براس عبدار نظرت کا فیاس کس نطق سے میچے انز سکتا ہے مجبورانہم آہنگی بہراں دہ ہے اور ارادہ واغیبار کی اختیار دا صفور نہیں برارا دہ ہے اور ارادہ واغیبار کی ہے معنی وہم آہنگی بہری مون تا ہم اور ارادہ ہیں۔ اور ارادہ ہیں۔ اور ارادہ ہیں۔ اور ارادہ ہیں۔

ریت کی اس طرح کی بنیا دول پر کھٹراکیا ہوا .. معیاری معاشیات "کا کوئی فلسفہ کھڑا ہی کتنی ویررہ سکتاہے۔ آخر معاشیات کی ان مجتوں ہی

کے سلسلمیں اسی کتابیں یہ اقرار لمتاہے کہ یُورپ زندگی کی ہی مذہب کریداہ پر طرکیا تھا۔ اس میں کھائی کر با بیش بریں کچھ ظاہری آسانٹ وآرائش کے ساتھ کھائی کر مرجانے سے موازندگی سے کسی اور مقصدو معیار کی گنجائش میں کیسے کل سکتی تھی

روس آوی کے لئے خود بی زندگی بخود آرام و آساکش قفو بالذات بن گیا، دوسری دنیا کے ادھار برآوی اس دنیا کے نقد کوتر بیجے دینے نگا اور وہ رفتے بوقد یم ندیبی تہذیب بیں سب افراد کواکی مرکز کا منات لینی فوات الہی سے والب تہ کئے ہوئے مقے سبے سب گوٹ گئے اور زندگی کے سالے ابزاد تنریتر بوگئے سبیاسی زندگی میں، ابتماعی زندگی میں، ذہنی زندگی میں انتشار بدا ہوگیا۔ تندن کے ابزاء الگ الگ ہوگئے، دیا است الگ بوقی ۔ علوم وفنون الگ ہوگئے، دین الگ، دنیا الگ، مذہب الگ، معیشت الگ، بوصلی،

"ان می سعدسر چیز خودادر بجائے خود مقعود بالذات ہوگئی ،
آدیٹ کی خاط ،آدیٹ خروع ہوا ۔ بیسوال ندر م کرمیا ننے والا کیا
جانتا ہے ، مکھ یہ کتنا جا نتا ہے اس پرنظر نرب کرتعوی کا موضوع کی لئے ہے مقاصد کا کیا ہے ، مکھنے گئے کہ کسی نباتی ہے مقاصد کا در انع کا عبد شروع ہوا ا در ہوتے ہوتے ذرائع و سائل خود ہی معقد بن گئے یو رمندی

#### ذرائع برسنى كاجنون

معانشی زندگی جو قدرت کی عطاکی موکی فیم کیم ( CAMMON ) کے سہائے تھوٹری بہت انغ ادی واجھا عی محکروں اور تدبیروں کے ساتھ بے غل خش جل دی تھی ، خوائع پرستی کے اس جنوان نے اس کو ساتھ بے غل خش جل دی تھی ، خوائع پرستی کے اس جنوان نے اس کو سرع ملی وفنی معاشی دعو توں اور نظریوں کی بدولت معیشت کی سیدھی سادھی قدرتی زندگی آج زندگی کا سب پرلیتان اور جبیا نک ٹواب بن کم سادھی قدرتی زندگی آج زندگی کا سب پرلیتان اور جبیا نک ٹواب بن کم

"علم (معاشیات) کے امگ مددن ہونے کی وجرا میک تودہی میں مسلم استیات کی دورہی تا داری کا غلیہ اس عہد کی مسلم کی خصوصیت ہیں کی خصوصیت ہیں کی دجہ سے معاشی زندگی بہت بہتی بہتی رہی کہ میں بڑھ گئی "
بہتی رہی ، معاشی جبروں کی دفعت تقدنی زندگی میں بڑھ گئی "
دورہی معاشی جبروں کی دفعت تقدنی زندگی میں بڑھ گئی "

دبیا داری کا غلبه

مقاصدوا فلاق سے پاک "اس درائع بیست ناپاک دیا داری مقاصدوا فلاق سے پاک "اس درائع بیست ناپاک دیا داری فلا کا دکرایک ادرموقع برآگے جل کر علمائے معا مشیبات ہی کے ایک مسلک کی ترجانی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس مسلک کی ترجانی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس مسلک گئی ہے ہے ہے میں فلسفہ دلینی نزندگی کی کسی فرض دغایت کی جہنے اس سے بحت کے مقابلے میں علم کے حامی میں لینی ہو کچھ ہے اس سے بحث کرنا چاہئے «موزا چاہئے سے سے مرد کا رنہیں تمام

ما فوق التجربه ادر ما بعد الطبيعاتى عناصرسد البني علم دمعاشيات، كوياك ركهنا چاسخة ، معامنيات بين اخلاقي احكام كريسختى سد مخالف بين ي

ورا اور آگے کھوالدسن لیں ب

ان کے نزدیک معاشیات کی اسائس نفس انسانی کے عام قوانین ہیں اور تمام توانین کا ماخذ فطرت انسانی کی عسام نفسیاتی صفات ہیں ﷺ

ان نفسیاتی صفات میں ان دیدہ وروں کے نزدیک بر

نودغرضي

سسے زیادہ منفرنفسی میں براکٹر ترتیبی معامشیوں نے اپنی علمی عمارت کی بنیا درکھی ہے وہ تو دبؤمنی ہے ہجد معامشی میدان میں نوا ہش دولت کی شکل اختیار کرلتنی ہے۔ اس

عند کے ساتھ ما انتخت نے فواہش تناسل کومجی توام کردیا سے ادر عرصہ مک یہ دونوں عنام معانتی زندگی کے سامے کا رفاتے کا توجید کیلئے کافی سمجھ جاتے ہے ، گذشتہ مسدی کے نفسف آخریں اس کے ساتھ ایک اور عنصر بھی شامل کیا گیا۔ بینی ادر ب حظور کرب، محاسبہ افادہ بھی افادہ مختتم والے تمام معاتی مظاہر کی تشہر کے کے مرعی ہیں یے دمدہ ہے)

آگے مزیدترقی الاصطربی، ابھی مکسمعاشیات میں انسان کی انسانیت کو کم از کم اتنا دخل تھا کہ ٹو داس کا نفنس بھی کسی شماروفن طاویس بھا، نواہ وہ نفس میوانی عبر بنبطانی یا اتسادہ ہی کیول نہ ہود۔

دو سیکن دوسرے لوگوں نے ان سادہ عناصری تلاش نفس انسانی میں دجمی ، نہ کی ، بلکدا نہیں خارجی ، معاشی زندگی سے حاصل کرناچا ہا اور انہیں کے وجودا دران کی حکات برمعاشی زندگی کو مخصر کیا۔ سستے پہلے توبی کا م مقدار زرنے دیا جیراس معنت کو جواشیاتے معاسمتی میں شکل ہوگئی ہو، آخری عنهر مانا گیا ، اور کی روی اردی مقدار محنت معاشی ونیا کی آخری بنیا داتوجی معیشت میں بیمی مقدار محنت معاشی ونیا کی آخری بنیا داتوجی بنی یے رصوص

اکیب ہی کتاب کے ان مختلف و منتشر حزیا قتباسوں اورعبار توں سے
سرسری اندازہ ان مشترک رجا بات کا بخری ہوگیا ہوگا جوبورپ کی لائی
ہوئی اور بچیلائی ہوئی بے مقعد زندگی کی۔ عدید ملکہ جدید ترین علمی وعلی
معاشی وسیاسی و مہتیت سے بیدا کرنے میں کا رفرا سے ہیں۔

#### بيمقعد طرصيا جانور

فلاصدسب کاوہی ہے کہ جی کمک گری تھلی مذہبیت ڈسیسی کا مغربی دہنوں پر کھی اثر ہاتی رہا بعین علمائے معاسی است کو تھی اس پر امرار ہا کہ السنان کی وں مکوروں رہے ندوں ، پر ندوں کی طرح کا فراحیوان یا صوت بڑھیا جا نور ( HIG HER ANIM AL) نہیں ہے مگراس کی انسانی فطرت میں حیوانیت سے اونچی بھی کوئی جزی اور بڑی جیزے تشرکی ہے۔ اس کی زندگی کا مال وستقبل خالی زمین پر حیانے کے اسے اس کی زندگی کا مال وستقبل خالی زمین پر حیانے کے اسے اسے کھیے اور مرجانے کے اسے

بھی کچھ ہے ادربہت کھے ہے ، امزااس کی زندگی کے معاشی مسائل اوران كى اصلاح وفسا دكامعيار بهى فقط حواينيت نهيس السانيت اور فقط حال تنبي، مآل موناچاسئے ، سيكن دوسرى طرف مذرب برهتى بولى بغادت اس يرمعر في كديم ليف تجربه دمشامره كي أنهول سيد يومكه موف ايني فوانيت اورمال ہی کودیکھتے یا جانتے ہیں اس لئے اس کے ماور ارتحی دوسرے دراجیہ عمرس انساببت كاكونى دوسرامفهم ومدعا ببجاننا بى تنبى چاست نكسادر معیارسے دوچاہتے ، اور نہ چاہتے ، کی بحث میں طرنا لیے ند کرنے ہی الب بو كي سائف ب اسى كوسمجولينا جاسية ، اسي كانام « افهامى معاشيات » ركها ادربتايا گياہے اسس طرح دندگی كے كسى مقعد وستقبل سے فرار كانتيرى نكل سخائفاكرندگى كرو درائع تصوبى مقاصدين كيد يم حب مطرح جانوروں کا کھاٹا مینا ، جناجنا ناکسی وا نستنہ وارادی اعلى مقاصد ربني اخلاقى احكام سے خاتی ہوتاہیے اسی طرح انسان کی ہے۔ وب معيار زندگي كي «معاشيات سيس بحي داس كے علماء) افلاقي حكام کے ( دخل درمعقولات مسختی سے مخالف ہونے کے سواکیا ہوسکتے تھے لازمًا جا نوروں ہی کی طرح انسان کے معاشی محرکات کا سرحیث مرجی فروز فرقی خوامش تناسل " ادراك عظورب " بالفاظور يكر صوف اسى دنياكي زندگي یا دینا داری کا غلب اس عبد کی خصوصیت ا ورمعیشت کا آمید دارس اس سے بھی بڑھ کر انسانی معیشت کے سرامرحیوانی تقور کی حس تازہ ترن ترتی برلوگ رقص و وجديس آپ سے باير بو نے جا اسے بي وه یہ سے کر حب آدمی جانورہی مطہرا تواس سے چارہ کی مقدار کا فیصلہ بھی اس كى محنت ومشقت كى تى بىشى كى مقدارى سے بوناچا سىنے «ماركس

دغیرہ کے نبطانہا ئے معیشت میں بہی بڑی دورکی کوڑی لائی گئے ہے کہ مقدار محنت بی معاشی دنیا کی آخری نبیا د توجید بنی ۔

#### إنسان كااسلامى نصور

اس کے باکل پیکس انسان کا اسسامی تفور ۔۔۔ جیساکہ پہلے اچی طرح معلوم ہو یکا ۔۔ بہ سے کروہ جوان صرف ظا ہر س سے باطن میں اس كي نكا الروزومعلوم بوكا ضاحس كا تصورصفات كما ألى جامع ذات كيسواكير تهي انسال دراصل اس كاخليفه وجالشين يا اس كے صفات کمال کا حامل وامین منظیراتم سے اس سے اندر خدا نے خود اپنی روح بجونحى سبعه اسى روح وروما بنيت كى ترقى و ترببت كى خاط زبين كى خلانت بخشي اسى فلاقتى والمانتى زندكى كعصوق ووائفن كى ادانى كانام عبادت ا دراسى عبادتى ياعدمت ومندكى والى زندگى بى ياس اورفيل بونے كارزلط آ خرت یا جنت وجہنم کی ا مدی صورت میں ظاہر ہوگا اس بندگی سے زندگی ہی یچہم آ بنگی رد مناہوتی ہے وہ ستاروں اورسیاروں کی طرح طبعی قوانین كيجبرواضطرار بيني نهي بونى ، انسان كواينا فليفه بناكر ميراكيف وليليق ابنى جوسفنت بطور خاص اس كوامانتاً سيرد فراني سيعده اراده واختياري آسمان وزمین این جسمانی عظمت دوسعت سے باوتودجس امامنت سے اعظا<sup>سے</sup> سے پیچے ہے۔ گئے تھے وہ خصوصیت کے ساتھ ہی دالتہ وسوری اختیار کی صفیت مقی را ختیب ارواراده کی اس امانتی زندگی می هم آمینگی کی صور میں ہو کتی سے کہ امانت کو امانت رکھانے والے کی مرضی و منت رکے مطابق نه کرکسی ف انونی ، یاجبلی جرواضطرار کے مائنت فود اپنی فوکستی اور سوچے سمجھے

ا فیتاروارادہ سے استعال کیا جائے۔ ارادہ وا فیتار کے استعال میں اسس خلافتی واما نتی ہم آ ہنگی ہی سے دنیا کو اس نراج وانتشارسے جات نصیب ہوسکتی ہے جو دوسری تمام تدبیوں سے روز بروز ہم آویزی میں ترقی کرتی جاری ہے۔

#### حيواني معاستيبات

اسلام کی نفری برب انسان نرامعاشی میوان نہیں تواسلام کی نسانی
معاشیات کڑی آئ کل کی نری میوانی معاشیات دورکا بھی کیا سگا و برسی
سے دریکن کیا کہا جائے کہ فودسلمانوں کا قلم اسلامی معاشیات کوئیسی
کندھیری سے ذریح کرتا رہتا ہے کہ اس موضوع پر بالعوم میوانی معاشیات
ہی کی بولیاں ہم بھی بولتے سہتے ہیں بعنی اسلام کی معاشی تعلیما و برایا
کا خشاء و مرجع بھی سب کہنا جاہئے کہ اسی میوائی یا دیوی ندگی کے
معاشی مسائل و مشکلات کا حل قرار بھیتے ہیں اور اپنی آواز جوانی
معاشی مسائل و مشکلات کا حل قرار بھیتے ہیں اور اپنی آواز جوانی
معاشیات کی آواز دوں میں اس طرح ملاحیتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی
اصطلاحات کے نام کے سوا اسلامی ردح بالیمل نہل ماتی ہے۔

# احيول اجيول كي لغرسش

یرصورت مال کیمعاشیات کے ساتھ فاص نہیں ملکہ اس عہد کی ہوا متیا زی اس عہد کی ہوا متیا ترک میں اس کے مائی ورائی دنیا ہوا تھا دنیا دنیا داری کا غلب اس میں چکے ، وہائی جواتیم کی طرح اس کا متعدی زمراندر ہی اندر اتنا سرایت کر گیاہے کہ دین سے ایچھے اچھے صاحب علم وصاحب ہی اندر اتنا سرایت کر گیاہے کہ دین سے ایچھے اچھے صاحب علم وصاحب

صلاح ملفوں سنغلق محف والے فلموں کو بھی کسی کسی لغرش ہوجاتی ہے
ابھی برسول (۱۹ رسی سائے ؟) کو انگریزی کا ایک پندرہ روزہ موصول
ہوا ، ما شاء اوٹر فالص اسلامی تعلیمات کا وکیل ہے ، سالے مضا بین
قرآن و حدیث کے نصوص و اسنا دسے مرتن ہیں ۔ مھر بھی ابتداء کے نولول
بٹی میں فالص دینی عقامدُ واعمال ، نماز ، روزہ ، نیج ، زکوۃ تک کے جوارار
وفو اند بیان کئے گئے ہیں سبے سب کا تعلق کہنا چاہئے کہ فالص دنیا ہی
سے شال یا گیاہے

دو اسلام کے سارے اساسی حقائد اور اصولی اعمال کی خوض و خایت عالمگیرافوت بیداکرنا ہے ما ذروزہ جے زکوۃ سرسیانوں میں اسی باہمی افوت کی تعلیم و تاکید کے تخیل برجنی ہیں ، احتیار الحق الحق لیے لیے کی فی منازع میں اسی باہمی افوت کی تعلیم و تاکید کے تخیل برجنی خدا کی بیا کے لئے ہوائے دائی مناز با جاعت کی صنبط دنظم کی تدبیری صنبیت کی بڑی فیمت یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں ہما جی مساحات کا احسان اور زندگی دہی دنیوی زندگی کی شمک شوری بقاء کے لئے جمعیت واسحا دکا شعور ترقی کرتا ہے نما زرے میدان کو بائل ہجا طور پر اسلام کا بہلا ڈول و فوج قواعد ہما میدان کہا گیا ہے تھوں ؟ اس افران مسلمانوں کو سیجا مسلمان بننے کی تاکید کرتا ہے کیوں ؟ اس لئے کہ جہ

د صرف چندگاعل سب کونواری درسوانی د ظامرسے که اسی دنیا کی خواری درسوانی ، سے نہیں بچاسکتا سب کسی ریاست کے نتہ لویں کی سہت بڑی اکثر میت لینے نومی اغرامن کو بجانے پر کمریا ندھ لیتی ہے۔ نبی کامیا بی نصیب ہوتی ہے ہوائی ببارلوں اور قبل عام کی ہو منظر شکل نورپ نے اس دور میں پداکردی ہے اس سے لئے ہم میں سے ہرفرد کو سیجے مسلمان کی زندگی ا فتیار کرنے کی ضرور ہے اگرالساکیا گیا تو ہاری روزانزندگی کی بدعنوانیان ختم ہوجائیگی قومی طاقت سنت کم ہوگی ، سماجی زندگی میں نشرافت کا جو مربیا ہوگا ا در بین الافوامی و فار رابطے گائی

دد اگر فتلف مولوں میں سہنے والے شہری اپنی قوت مقبوط کرنا چاہتے ہیں توصرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اسلامی زندگی کی راہ افتیار کریں ۔ اس سے ان سے آئیس سے اختلافات دور ہو سکتے ہیں اور فکر وعمل ہیں اتنا دبیدا ہوسکتا ہے جو ملک سے استخام سے دیئے ناگزر ہے ۔۔۔۔۔

اسلام کے بیج اگراسلامی زندگی کی بیروی تہیں کرتے تو بیشکام وقومی دجود سے لئے لازم ہے عملاً کبھی حاصل نہیں ہوسکتا ... لہذا اول و آخر تمام شہرلوں سے ہماری ایل جو ہے کدان کو اسلام ہی کہے ڈندگی کی موج حاصل کر فاجا ہے اسی سے وہ قوت و وحدت بیدا کر سکیں گے جس کے بغیر کوئی قوم دیز کے باتی

مہیں روسکتی سے

نظا ہرہے کری تومی و تود " قومی بقاء " قومی ریاست " قومی طاقت حس کا اسلام کی بیروی ، اسلام کی زندگی " سے حاصل کرنا مطلوب قرار دیا گیا ہے ، سب لیے دیے کرمرف اسی دنیا کی توہے ، بس وہی مغالطہ کریرہ بیری مسلوب مجی بین تواتوت کی فلاح و بخات کے وسائل کے طور پرضمنا و فریل کیکن اب ہم نے ان کو مقاصد کے درج بیں ا پنے فکرو ممل بر اثنا مسلط کردیا ہے کہ ان وی کرندگی کا نام زبان دہلم راما ہی ہے تواس میں جس طلاب کی اس کرمی ور گرمی کا بہت کہ بہت ہونا جو دنیا کے سی معولی مقصد کی تگ میں ہی ہے اندر بائے ہی کا بہت کہ بہت ہونا جو دنیا کے سی معولی مقصد کی تگ میں ہی ہے ہے اندر بائے ہی باتو مرسے سے ندارد یا دنیا کے مقابل نہو ہے من بیری گئی ہے کہ آخر سے کا غم یا تو مرسے سے ندارد یا دنیا کے مقابل نہو ہے کہ درار ،

تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَكُ لُوُنَ الْأَخِرَةُ لَا

اسی بنبره روزه پر جہی نود معاشیات برجی ایک مفہون ہے جس میں قرآنی تعلیمات کی ترجانی نیاده معیم کی گئے ہے مگرروح اس کی بھی دہی ہے کہ اسلام کی معاشی تعلیمات کا اصلی مقصدو مرعا گویا اس ونیوی زندگی ہی معاشی مشکلات سے السان کو بجات دلانا ہے اخروی بجات ہیں ان کو کئی خاص دخل نہیں ہے ، مفہول کا عنوان بھی ہی ہے کہ "انسانیت کی معاشی میاریاں اوران کا اسلامی علاج "ا بتداء اس طرح ہوتی ہے کہ معاشی مشاغل کے دائرہ ہیں اسلام کا مقصود پورے ساج کی عام خورشی الی ہے نہ صرف بنی مشاخل کے دائرہ ہیں اسلام کا مقصود پورے ساج کی عام خورشی الی ہے نہ صرف بنی مشاخل کے دائرہ ہیں اسلام کا مقصود پورے ساج کی عام خورشی الی ہے ترصرف بنی مشاخل کے دائرہ ہیں اسلام کا مقصود پورسے ساج کی عام خورشی الی ہے تو صرف بنی مشاخل کے دائرہ ہیں اسلام کا مقصود پورسے کی انتہائی کی عام خورشی الی مقام نے دی ہیں سب کی انتہائی

غرمن وغایت معاشرہ کے مختلف طبقات وافراد میں کسی منایاں فرق وامنیان کو مٹانا ہے "

یہ وہی اشتراکیت کی بندبند لولی کے سواکیا ہے۔ آخری ما صب مضمون کے نزدیک سب بہلی بات یا در کھنے کی بہہ ہے کہ اسلام بس بہی بات یا در کھنے کی بہہ ہے کہ اسلام بس بہی بات یا در کھنے کی بہہ ہے کہ اسلام بس بہی بات یا در کھنے کی بہہ ہے کہ اس اس جو فائل ہر جو ٹایٹر الیٹر آج کل ہر عگر کیا نا بھرتا ہے وائزت کا منکر یا اس سے فافل ہر جو ٹایٹر الیٹر آج کل ہر عگر کیا نا بھرتا ہے لیا معیاری کا یہ خبط بہاں تک بہنے ہے کہ ابنی اس اس من اس نوا کے اعلان فرایا کہ ان کی بہبودی ریاست بیداری میں اپنے اس نوا کے اعلان فرایا کہ ان کی بہبودی ریاست بیداری میں اپنے اس نوا کے اعلان فرایا کہ ان کی بہبودی ریاست بیداری میں ایک کیان الیک کا ایک کا ایک کا ایک کیا ہوار ہوگی۔ اور اس کی آمدنی آ کے سور و بہرا ہوار ہوگی۔ اور اس کی آمدنی آ کے سور و بہرا ہوار ہوگی۔

#### معاش كارخ بهى معادكي طرت

مالا کی قرآن کی کثیراً نبی خود معاشیات کے اسی مضمون میں ایسی نقل کی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشیں کے معاملہ میں بھی اسلام کا اصلی وقت معادی سے امثلاثی ورورشی مصالح کی طرف ہے ارشاد ہے کہ تمہارا ال اوراولاد (سب درحقیقت تمہاری) آزمالٹ اوراولاد (سب درحقیقت تمہاری) آزمالٹ اوراولاد استحان کے لئے ہیں ماورلاس امتحان میں کا میائی پرآخرت ہیں تم کور) انڈرکے باس مرال اجردا نعام کے گار

إِنْهَا ٱمْوَالْكُدُوَا وَلَادُكُدُ فِيثُنَةٌ وَّاللَّهُ عِنْدَهُ ٱجْزُعَظِیْمُ ط

مّا فِي الْاَرْضِ جَدِيْعًا طسے الى مَعْمُون ہِي عِينِيْجِ ير دِكاللا كَيابِ كُولِ الْمَاسِ كُولِ الْمَاسِ عَلَيْ وَلَمْتُ كَ ساسِ اللّٰ كُرر اللّٰ بِهِ كَهُ مَعَاشَى دولت كے ساسے اللّٰ اللّٰ اللّٰ بِهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ بِهِ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ بِهِ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ بِهِ اللّٰ اللّٰ

هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّلْوِتِ وَالْاَنْ صَ ..... بِيَبْلُوكُهُ اَ تُكُدُا حُسَى عَمَلًا مُولَئِنُ قُلْتَ إِنَّكُمُ مَّبُعُوْتُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هِلْهَ الِلَّاسِحُنَ هُبِينَ » (هود- دكوها)

فرار دیں سمے۔

# غيمعادي معاشبات كي نقالي

اکی بی مفنون دمفنون نگار مہیں اچھے اچھے صاحب علم وصلاح مضرات آج کل کی خانص دنیوی اور غیرمعادی معاشیات کی نقالی سیرول صفرات آج کل کی خانص دنیوی اور غیرمعادی معاشیات کی نقالی سیرول صفی سے اسلامی معاشیات کے نام وعنوان سے اس طرح تکھتے چلے جائیں ہیں گرگویا قرآن و حدیث کی ساری معاشی تعلیم کا مدعا بھی نے دے کویس اسی د بنوی زندگی سے معاشی مسائل ومشکلات کا حل سے وہ قرآن حب کا ایک مرکزی مقدیم اکرت کی معاشیات براسی کے اننے والوں کے قلموں سے سے فالی نہ ملیکا اسی کی معاشیات براسی کے اننے والوں کے قلموں سے معاشی مسائل واحکام کوقرآن واسلام کی نگاہیں سی احدود مری زندگی کے معاشی مسائل واحکام کوقرآن واسلام کی نگاہیں سی احدود مری زندگی کے معاشی مسائل واحکام کوقرآن واسلام کی نگاہیں سی احدود مری زندگی کے معاشی مسائل واحکام کوقرآن واسلام کی نگاہیں سی احدود مری زندگی کے سے فطعا کوئی ربط و واسطر منہیں۔

ماشاوکلا برمطلب برگرنین که اس طرح کی باتیں تکھے والے مفرات قعا محردہ آخرت پرابیان واعقاد بنیں دکھتے ، کہنا مرف پر ہے کہ اس غلب دنیا داری یا دنیا پرستی کے ذور نے غیر شعوری طور پراچھے اچھے مسلمانوں تک کے دل دوماغ پر اننا قبغہ جالیا ہے کہ دین کے انجام میں بھی ان کی سب ہما اور زیا وہ تر نظر فالی دنیا ہی کے معالی و منافع پر پرنے نگی ہے۔ بجات اس کے قود قرات و صربت کو ذرا فالی الذمین ہوکہ برخصو قوان کی دعوت کا اصل رخ تمامتر آخرت کی فلاح بیاب و سنوار کی طرف یا وکے دنیا کے مربی وراحت ، قونگری و ما داری ، تندرستی دبیماری ، خوشعالی دبد مالی سب وراحت ، قونگری و ما داری ، تندرستی دبیماری ، خوشعالی دبد مالی سب کا مرجع و رائ کی تعلیمات میں کسی فرسی عنوان سے آخرت ہی کی طرف

#### مجرواب،

#### التخرت پرائيان كى حقيقت

اس کے سوا آخرا در کیا ہے کہ اس دینا کی انفرادی زندگی ہی نہیں خواہ وہ عمر نوح کیوں نہو زمین و آسمان کی بوری کا ننات کو اکیہ دن فنا دہو کہ رہنا ہے اس کے بعض بن نندگی اور ننی دنیا میں ہم کو داخل ہونا ہے وہ کروڑوں ، ادبوں سال ہی با تی سنے والی نہیں ملکہ قطعاً غیرفانی اور نا متنا ہی ہے حب ہی تواس آخروی زندگی کے مقابلہ میں موجودہ دنیوی زندگی کی صدیت میں اتنی تخفیر و تذلیل ملتی ہے کہ خواکی نظریس اس دنیا کی وقعت اگر محجر کے میں اتنی تخفیر و تنوفو ا و آخرت کے معکوں کو بانی کا ایک کھون میں دنیا و رسری روایات کیا تو دقران کی اس طرح کی آبات کا فنیسر میں اور ایس موجودہ کی آبات کا فنیسر کے سوا کی اور بی میں دنیا اور دنیا کی زندگی کی حفارت کو بار باراور با مرار دسرا باگیا ہے ۔

تُكُ مَتَّاعُ اللهُ نَيَا طَيْلُ وَمَا مَتَاعُ اللهُ نَيَا فِي الْاخِرَةِ الدَّ فَيُكُ ، وَمَا الْحَيُوةُ اللهُ نَيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُودُيْ ، وَمَا هِلْ إِلْحَيُوةُ اللهُ نَيَا إِلَّا لَهُ وَقَا لَحِبُ ، وَإِنَّ اللهَ الْمَا لَا خَرَةٌ لَهِ كَالْحَيُواتُ -وغير ذلك من الذياتِ

نه ندگی کا دنی و میس تصور

مير معلا زندگی کاده دنی وسیس نفورس کی نغیری ازادل ناآخرکسی

خیر د کیفی آخرت یا معاد و معادیات کے انکار ونفی پر موئی ہے ۔
اسلامی معاشیات ہی کیا ، اسلام کی معادیج زندگی کے سی جو لیے سے جو
شعبد ویزیر کوجی اس سرایا معا دگریزہ ما ڈرن "زندگی کی میزان بر کیسے تولا
اور کہاں تک اس بر لورا اتا راجا سکتا ہے ؛ خدا اور آخرت براییان کی شا
تویہ ہے کہ مردمومن اس دنیا کے فقروفاقہ اور دولت دسلطنت مزدودی
وسرایہ داری دونوں کو خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنے کا کیسا
مرایا جین کرتا ہے اور دونوں ہی کو مردانہ دار اس راہ میں نگانا ہے

یبالگ بات ہے کہ حکیم ورجیم اور قدیر خالق کی حکمت ورخت اور قدرت کے اجتماع نے انسان اور کا نئات کی خلفت و فطرت کو آخرت کے ساتھ کچوالیہ اہم آئیگ بنا دیا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کو دین یا یوم دین دائرت کے ساتھ ایما نا وعلاً بوری طرح ہوڑ دیا جائے توریجی اسی طرح ہوند یا جائے توریجی اسی طرح ہوند یا جائے دندگی کے معاشی جنت بنائی جا سکتی ہے ۔ جس طرح آخرت سے نوٹر کر آج زندگی کے معاشی وسیاسی ، انفرادی و اجتماعی ہر شعبہ کو د جال کی جنت نماجہ ہم بنالیا گیا ہے جس میں سرکہ ومہ دیوانہ وارکو دا پڑرہا ہے حالا بحد لینے ہا محقوں کی بنائی ہوئی اس جہنم سے فود بنانے والوں کو بھی نکلنے کی اب کوئی راہ نہیں مل رہی ہے اور آخرت سے پہلے ان ظالموں سے لئے دینا ہی عذاب بن کررہ گئی ہے اور آخرت سے پہلے ان ظالموں سے لئے دینا ہی عذاب بن کررہ گئی ہے وارت لاگ یوئی طاکم ڈوئی ڈوئی ڈوئی ہے۔ دوئی المعدن المعدن المعدن کی کرے ہے۔

#### مقصور بنائے بغیر مقصود حاصل

موقع باكر معرب بوسته دل كى اس مقور ى سى عطراس نكال لينكا

مدعا فقط انتاہے کہ فدا وا تفرت پر قبرا معلا ایمان کیفنے والے ہم مسلمان اپنی انفرادی و اجتماعی و مساسی و معاشی زندگی کو مقصو د بالذات سمجھنے سمجھانے کے بجائے فدارا ذرا اس کو آخرت کے تابع و ما تحت کرے تجربہ کر دیکھیں کہ یمقصود جمی مقصود نبائے لینے کس سلولی و خوبی سے آخرت ہی کے طفیل میں نعیب ہوجا تاہید .

ردنے کا جی چاہتاہے

کمسلان مکوں تکے اکثرائم و تواص یا مسلان لیڈر تو ای ترکستان کی راہ پر بڑگئے ہیں توعوام کا رُخ کعبہ کی طرف کون مھیرسکتا ہے ، مسلمان

جس کواہان لانے ہی ہر شرک اور شائبہ شرک کاٹ ڈالنے والی لاَلا کی تلوار اسی لئے دی گئی تھی کہ اس کی کاٹ کے سامنے کوئی غیدا دللہ دی تھی کہ اس کی کاٹ کے سامنے کوئی غیدا دللہ مذکو ہمیت، سیاست و معیشت، متدن و ثقافت د کلچر، وغیرہ ما ڈرن دیوتا وَں بر اسلامیت کا کھیہ لگاکے مستقلاً ان کا داعی ورسول بن گیا اور زبان دقلم کا سارا زور لگانے لگائی مستقلاً ان کا داعی ورسول بن گیا اور زبان دقلم کا سارا زور لگانے لگائی گویا قرآن کے قراکو معا ذائلہ و طنیت قومیت ، سیاست و معیشت ، گویا قرآن کے قراکو معا ذائلہ و طنیت قومیت ، سیاست و معیشت ، انسانیت و تفافت وغیرہ کی کوئی مستقل صاف ، صاف دعوت دائیڈیالو) بیش کر ناز آتی تھی کہ زنم کی سرزادیہ سے سر سم کرادل وائٹر آخرت ہی کو بیش کر ناز آتی تھی کہ زنم کی سرزادیہ سے سر سم برادل وائٹر آخرت ہی کو دکھتا و کھلا تار ہا۔

کیاکستی ادرکس طرح کہا جائے کہ کیسے کیسے علم و فہم و لئے بالعوم اسلام کی اس توحیدی دعوت سے بے برواہوکرج پوری زندگی کے برکل و بزوکو صرف اور صرف ایک ہی مرکز کے گرد گھانے برمصر ہے برنی مشرک برور دعوت کے لفظی ہمراسر تفظی و اصطلاحی مغالطات کا فٹکار ہوجا نے ہیں اور تا زہ بتا زہ نحداؤں کے پکار نے ہیں اپنی اور تا زہ بتا زہ نحداؤں کے پکار نے ہیں اپنی اور تا در ملائے گھتے ہیں۔ داما دیث کو طاط کا کم طانے گھتے ہیں۔

اس سرایا بے علم وعلی طبیعت توان روزووزکے تازہ فداول سے اس سرایا بے علم وعلی طبیعت توان روزووزکے تازہ فداول سے اس درج گفنا اور جو گئے ہے کہ بخدا با سکل ظائم ربیرکا ہم مشرب بنجانے کاجی چا ہتا ہے اور کتاب وسنت کی عطا کی ہوئی اصطلاح کسی نہسی مادرت سے بھی بخاوز کرتے ڈدہی گئے سگاہے کہ ہرا دشن اصطلاح کسی نہسی مادرت فراکو بغلی دماغی اختراعوں کی دی برایمان فراکو بغلی دماغی اختراعوں کی دی برایمان الساما البرکر تی ہے اور ہم نا دان مسلمان اس ما ڈرنزم دخبرد کو قران

و مدیت سے کمی نرکسی طرح بھردینا ہی اسلام کی ست بڑی دوستی جانتے گئے ہیں اس سے طرے فلتنے نے شایر ہی کھی ایمان واسلام کو گھیرام

طاسم كاتور

اس طلسم کانوڑ کلمہ اسسلام کی خالص وکا مل ابہانی وعملی تخدیدا ور دعوت تنجدید وابیاء کے سواکچہ نہیں ۔

ابوابِ بالا میں صب طرح رزقی یا معاشی مسائل کے اساسی و نظری مباحث کو خدا و آخرت کی ایمانی مجدید و تذکیر کے ساتھ بیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے آیئدہ اوراق میں انشاء اللہ اسی نقط نظرسے رزق ومعالمنش کی علی تعلیمات آتی ہیں ۔

وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْ لِهِ التَّكُلُا كُنُ طُ

# معاشياتانفاق

# معاشی زندگی کے دواصل مسئلے

ہماسے اس مقصد کے لئے معاشی زندگی کے بنیادی مسائل اصل بیں دوہی ہیں۔ دا ، دولت کا حصول ادر دم ) اس کا استعال ر اورمعا شیبات کا یہ عام تصور وتعرب ہماری بحث کی اساسس ہوگی کہ وہ نام سے دولت کے حاصل اوراس کے استعمال کرنے کے انسانی مشاغل یا سرگرمیوں کا۔ دولت کا لفظ تواس مفہوم ہیں اردوی حل گیا ہے ورزع نی میں اور کتاب وسنت یا شریب کی اصل اصطلاح مال ہے اور مال کے حصول واستعمال کو کسب وانفاق سے تعبیر کیا گیا ہے اس طرح اسلامی معاشیات کی جی اہم واقدم ہجٹ مال کا حصول یا کسب اوراس کا استعمال یا انفاق مظمرتی ہے۔

حيريت ادراكتشاب عظيم

اس نقط نظر سے بب اسلام کی معاشی تعلیم کو سمجھنے سے لئے خود اسلام کی کتاب قرائ مجید ، کا مطالعہ کمیا تواول نظریں ششدر رہ گیا کہ ال کے نفس کسب وحصول کی تعلیم و ترغیب کہنا چاہتے کہ ۲۰ پاروں والے قرآن کی ایک آیت ہی تہیں در اصل معاذیا کی ایک آیت ہی تہیں در اصل معاذیا کی ہی حجب اس پرنظر گئی تو الحمد الله معادی ہی تہیں معاشی صلاح و مشاد کی ہی سے بی براے مرحی کے کا حظیم اکتشاف ہوا۔

اسلام نے اپنی معادی یا دینی حثیت بیں انسان سے مال ومعاش کے نفس کسب وطلب کا دراصل کوئی مطالبہ می نہیں کیا سے معاشی

رله اکنا کمس کی پیمبرهی سا دهی نفرنیف انسا تیکلوپرڈیا برٹیا نکا بیں بھی کی گئے ہے۔ ۱۲ سله انسان کی آبادی سے اربوں کھولوں زیادہ دوسری جاندار محلوقات کاراڈی نزانسان ہے داس کی معارفی منصوبر بنویاں جعلنا لکم فیھا معالیش ومن لسنتم لد بولے ذقایت رسورۃ جمرظ ۲)

ورزقی صمانت ٔ جیساکہ اوپر کاب کے پہلے ہی باب دمعاشیات عبرت میں تفصیل گذریکی ، انسان کیا زمیں پر جلنے والے ہرجا نمارکی اس کے بیا ہونے سے پہلے ہی بیداکرنے والے نے اپنے اوپر سے دکھی ہے و کہ کا میٹ دَا آبیہ نی الْآئرض اِلدَّ عَلَی اللّٰهِ دِنْدَقُهَا س

#### احا دبیتِ کسکا صبحے مطلب

انسان کو معاسف کے معاطبی اصلاً کسب معاش کا نہیں ملکہ معاش کو تمام ترمعاد کے تابع سکے کا ذمہ دارا درجواب دہ محفہ ایل گیا ہے۔
صدیف میں جویہ آتا ہے کہ آدمی کو قیامت کے دن جار با توں کا جوا فیسے نیز بینے بغیر بینے بطیعے تک کی ا جا ذہ نہیں ہوگی ان میں سے دو مال ہی کے متعلق ہوں گی کہ کہاں سے کھایا اور کہاں خرچ کیا جن آیٹی اکتشبکہ و فیلی اکتف کے معاشل مشام ہر تک کو مغالط ہوگیا کہ بروہی جدید معاشی ما موضوع ۔ دولت کے حصول واستعمال ... کی نص وصراحت ہا عقد آگئی ۔ حالا تک صراحت معاشی مسائل و مشاغل برقطی نہیں معاشی مسائل و مشاغل برقطی نہیں کہ اس برسے کہ ان معاشی مسائل و مشاغل برقطی نہیں کہ اس برسے کہ ان معاشی مسائل و مشاغل برقطی نہیں کہ اس برسے کہ ان معاشی مسائل و مشاغل برقطی نہیں کہ اس برسے کہ ان معاشی مسائل و مشاغل بیں بھی اس نے معا دی بنا قد کہا درا استام رکھا یا نہیں۔

اسی طرح مثلاً کسُبُ الْحَلاَلِ فَرِلْضَنَةُ بَعَلَ الْفَرِلْضَةَ بَعِلُ الْفَرِلْضِكَةِ مِنْ مِنْ الْفَرِلْضِكَةِ مِن مِنْ مَعْن مُسب كاتعليم وترغيب مِن مَعْن مسب كاتعليم وترغيب ما أنْكَا حَبِينْ اللهِ سے مراد مجمع ملال می كاكسب كرنے والا مودد اگرنفس كاسب يا كمانے والا مراد محوثو تقول مجدد مقانوی كے بہور در اگرنفس كاسب يا كمانے والا مراد محوثو تقول مجدد مقانوی كے بہ

الیسائی ہوگا جیسے کوئی ڈاکوکانام کاسب کے ادراس کو انکامیٹ حینیٹ اللہ کا مصداق بنا نے لیگے۔ (علاج الحرص صفا)
بات بہرے کہ طلب معاش یاکسب رزق آدمی کی دنیوی زندگی
ادر بقائے جیات کے لئے اس درجہ ناگزیرہے کہ زمین پرقدم سکھتے ہی
جس چیز کا سب زیا دہ مخاج ادر جس پرسب سے ندیا دہ مضطر ہوتا ہے
ادر جس سے بے بیاذرہ کرا کیک دن بھی بسرکرنا دشوار ہوتا ہے وہ کسی
کسی صورت میں رزق و معاش کا کسب وحصول ہی ہے،
کسی صورت میں رزق و معاش کا کسب وحصول ہی ہے،
والے ۔ سب العالمین ۔ نے ال بنیں ہونا سا ہے جہانوں کے پالے
والے ۔ سب العالمین ۔ نے ال باب کے اندرالیسی زبروست
کمائر بیانی کی پردر شی شفقت مجردی ہے کہ خود خالی بیٹ رہ کو

# ترغيب كسب كى عدم ضرور

غرض رزق دمال کے کسب وصول کی ضروری طلب ہی مہیں ،
انٹی حراصیانہ ترکیب انسان کے اندر خوداس کے فالق کی پرورشی شخت
یا را در بیت نے رکھ دی ہے کہ اس سے غفلت اور ہے ہروا ہی کا کسی
سال میں کسی آن اندلینیہ وا مکان نہیں ۔ خود فرایا کہ تیجیئی ک انما ک
حُتگا جَسگا۔ شاہ عبدا تفاور حرفے اس کا ترجہ کیا ہے کہ وہ تم بیار کرتے
ہوال کوجی بھرکر، مفروات واغب و عیرہ لغت کی تمالوں میں جسکا
کے معنی استے بھر جانے کے یا اتنی زیا دئی کے فیئے ہیں کہ مزد کی گائی نات سے دیا ہوا کہ انسان ہی

بيدانشي طوريرال ومعاش كى محبت اتنى بيداكردى محى بدكراكس کی طلب و تخمیل سے لئے کسی مزمد ترغیب و تحریص کی قطعًا صرورت س رمتی ۔ صرورت لگا نگائے کی ہے ا طریکانے کی بالکل نہیں ۔ ائب ملج مال ودولت کے ساتھا در تھی کئی الیبی میزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کی محیت وزمنت انسان کی گھٹی میں ڈال دی طحیٰ ہے کہ ہہ وُتِنَ بِلنَّاسِ حُدُّ الشَّهُوَا بِ لَوْلُول كَ لِعَ عُورتُول بَعِيْول مِنَ النِسْاءَ وَالْبُنَانَ وَانْقَنَاطِيْدِ اور دُهِرون بردُ حِرسون اور الْمُقَنْظُرَةِ مِنَ النَّ حَبَدَ عِلَى كَمَ الدَّكُورُول ، الْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ مُولِثِينِ اورزراعت دوفيو) دَ الْاَنْعُامِ وَالْحَرْثِ ط مِعْوِباً ثِنْ فَى مَعْدِبْ كُولَاسَة وآل عِنْ اَنْ عَمَى اللَّهِ وَوَرَتُنَا بِنَا وَيَا كِيابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل سا تقهی ساته اس بریمی متنبه فراد با گیا که بیب برساری چنری برحال مرف اسی لبیت یا دنیوی زندگی کا سازوسامان ورنه انجام کار یا آخرت کی اصلی وابری مطلانی کا شمکان الشدی سے یاس ہے۔ ذُ لِكَ مَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّ مَنْيَا وَاللهُ عَنْدَةَ حُسُنُ الْمَابِ مچراس حُسُنْ الْمَالْبِ " يا الخام كي خيروفلاح كي ترغيي تفعيل بي قُلُ أَوَّ نَبُّ ثُكُرُ بِخَيْر كموكةم كوايسى جزنبلا ددل بوانسب مِنْ ذَ بِكُمُ بِلَّانَ بِنَّ فَيْ د نیوی سامالول سے بہتر ہے وہ یہ سے کہ ان لوگوں سے لیے جنہوں نے اتُّقُو اعِنْدُ مَ يَهِدُ دان دنیوی چنرول پی) میرمنزگاری

جَنْتُ تَجُرِئُ مِنُ تَحْيَهَا

یا تقویٰ سے کام بیا ان کے پروردگا کے ہاں آخرت ہیں ان کے لئے لیسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں ماری موں گی جن میں دہ ہمیشہ رہیں گئے ادر ماک دیا کیزہ بویاں ہوں گی۔

ہوں ی بن میں وہ ہمیشہ رہیں ہے۔ ادرپاک دپاکیزہ بیریاں ہوں گی ۔ اوران سب جیوں سے بڑھ کریرکہ ان کو لینے اصل انسانی مطلوب مجبوب اسٹرتعالیٰ کی رضا و توکشتنودی کی دولت نعیب ہوگی وَ دِصنْوَاتُ حَّتَ اللّٰهِ ط

### فطرى وص مال كااصل راز

الْاَنْهَا رُخْلِيٍّ بِنُ مِنْهَا

وَانْوَاجُ مُّطَهَّكَ يَ

ر العدرات )

وفطری رفیت کے با وجود ان کے استعالی ہی تقوے سے کام لے کر "حُثُ الشّھُوَات " کے تقاضوں کو خداکی باندھی ہوئی صدول سے اُگے نہیں ٹرصنے نیتے ۔ انجام واخرت کی کامیابی اور خداکی وشنود و نبدہ پروری کے اصل حفدار دہی مول گے

# امس حرص كى انتهاء

واقعی تربیس کے بیٹ کومٹی ہی بھرسکتی ہے ادر مرنے سے پہلے مال دمتاع کی کوئی بڑی مقدار اس کوقا نع منہیں بنا سکتی - بقول شیخ میٹراز کے گفت مشیم ننگ دنیا دار را یا قناعت پر کمن دیا خاک گور

# اس حرص کو ابھائے کی تہیں دبانے کی ضرورت ہے

حب ہما سے امروضلقی وطبعی طورہی برمال کی طبح وحرص کو اس طرح

بجراور محبوب ومزین کردیا گیا ہے ، تواب اس سے کسب ومعدل ہی کسی ایسی کوتا ہی کا احتمال اوسرے سے مارج ادبحث ہوما تا ہے جس ہماری معاشی ما جول یا مصلحتوں میں کوئی معتدر خلل وفقور سراسے م ملكه مال ومعالت سك اس طبعي كسب وطلب كومزيد ترعنب وتحسين سے تتزومهم كرني كانتخداسي طرح كوناكول معاسى مقاسدى صورت بين كل راج تَبَس طرح خُرِيُ الشَّهُ وَاتِ مِنَ الدِّسَاءِ بِامْنَفَى بِهِجانِ و نوابش کے مزیر شہوانی محرکات بسینا اور تقبیر، ناول، ڈرامہ، رقص وسرود وفحش تعياوير برمينه دنيم رمنه لباكسس أوربي يرده يا مخلو سوسائك وعنره كى بدولت آج صنفى باء عنداليول اوربدعنوانيول كازدر روزا فزدں ہے ، قدرت نے نسلی بقاء و تخفط کے لئے نود ہی جنسی اعیہ کواتنا قوی کردیا ہے کہ اس می کمی یا تفریط کا کوئی اندلیتہ ی بنہی اس لئے اب اس كوخارجي محركات سے منتہ شيئے مي مگير معاشرہ ميں مجاب دعرہ كاليبي بإندمال مكاني كم مزورت سيحب اسس كومدود واعتدال میں رکھا جا سکے نہ کہ الٹے بقائے تسل کے مقاصدی نترو بالا ہونے مگیں بعینہ یہی صورت الی دمعاشی معاملہ میں مورہی سے ، قدرت نے کسب معاش کا داعیه انسان کے خمیر ہی میں اتناز روست رکھ دیا ہے كدا عُدَّال يركف كے لئے ضرورت ال كو دبا نے كى سے ذكر اورابال کی ۔ مگر ایک مفسد فی الارض بہودی ذہنست نے اس دردست فطری دا عید کی محزوری سے فائدہ اٹھاکہ بیفلسفہ نیا کر کھڑا کردیا کہ آدمی صرف بيط سه اوراوري الساني ماريخد متديب وتدن ، مزبب وروحانيت ، اخلاق دمعا مشرت ، سب كالمشاء دمرجع معاش ياييط

کے سواکچے نہیں ، بھرکیا تھا ؛ دیکھتے ہی دیکھتے بہلطیٰ فلسفہ عاش ہی نہیں ساری دیا کا قومی اور مبن الاقوا می سیاسی وسماجی نعرو بن گیا۔ اب کسی طرف کان پڑی کوئی آ واڑ اس کے سوامٹ کل ہی سے سنائی پڑتی ہے کہ بس کسی ذکسی طرح معاشی معبار ملبز ہو ناا ورکڑنا ہی زندگی کا واحد سئلہ ہے کسی مکسی ذکری کو تی حکومت اورکوئی سیاسی بارٹی اس دعوے ودعوت کا نعرو ملک کی کوئی حکومت اورکوئی سیاسی بارٹی اس دعوے ودعوت کا نعرو مگائے بغیر تو مکواپیا منہ نہیں دکھلاسکتی ۔

#### كسي رص كوابهان كاخيازه

اوبرکہیں گذرجی اسے کہ ایک وزیراعظم نے کا تفرنس میں اپنے ملک کی معاشیٰ زندگی کوملبند کرنے کے اس معبار کا اعلان فرایا کہ ،۔ د، سرشخص کے یاس ایک مکان ہوگا ، ایک موٹر موگی اور انتظامو ماموار آمذی ،،

کوئی نازک و دفیق تنہیں بائک بین وبدیمی بات ہے کہ اکی طرف انسان کے دل ود ماغ کو اس کی موجودہ نیک وبد زندگی کے سی نیک وبد ابخام و آخرت سے اس طرح بگیا نوغا فل کیا جارہ ہو کہ س جو جو ہے لئے می بہت سے بہت کم و بیش ۱۷۰۸ رسال کی زندگی کا لطف ولائت ہے اپنے لئے بھی ، اپنے اہل وعیال کے لئے بھی اور قوم وملک اوری انسانیت کے لئے بھی ، انفرادی بھی ، اجتماعی بھی ، اوری واللہ کے لئے بھی اوری واللہ کی دیتا یہ ہے کہ سنیکروں بی کی میار اوروں بی بھی دوا کی سے زیادہ ایسے دہوں کے جو دین کا دکر ہیں خور ملک خور ملک خات کی این اوروں کی جو دین کا دکر ہیں خور ملک خات کی اینے زندگی کے معیار کو موظر کیا موٹر سائیکا خور ملک کے معیار کو موٹر کیا موٹر سائیکا خور ملک کے معیار کو موٹر کیا موٹر سائیکا خور ملک کے معیار کو موٹر کیا موٹر سائیکا

نک می آسانی سے لبند کرسکتے ہوں ایسی صورت میں کوئی فردیا شہری سمی آخر کس امید برمبرو تناعت کرے اور جائز دناجا نزکی تیز کے بغیر خود لینے اور لینے بال بچوں کے معیار کو مقدور بھرزیادہ سے زیادہ ملبند کئے بغیر مرجانے برکیوں راضی ہو۔

نود غرصی دافر اپردری ، نفع بازی د ذخیره اندوزی ، رشوت دخیات حعل و فریب بچری فر اکے دغیره کی جنت نئی بدعموایناں یا معامشی بدمعا شیاں روز بروز دنیا میں زور کرفتی جاتی ہیں ، ذرانف یاتی تحلیل و بجزیہ سے کام میں توشعوری طور پران کی تدہیں عیز معادی معامشیات کی حیلائی ہوئی معاشی بلندمعیاری کا سودا ہی کارفرا نکلے گا۔

یهی وجرسے کداب بید معامشی برمعامثیال میشدور برمعاشول جاملوں یا مضطرفاقہ کشوں بیں معدود تنہیں رہ گئ ہیں۔ خاصے کھاتے پیتے برطے تکھے، اعلی تعلیم یا فتہ الشنینی شریفوں اور شریفی زا دوں برصیلی جارہی ہیں ، سرحیوٹا بڑا لینے معامش کی موجدہ سطح سے فیرمطائن اوراس کو مذہر سے مبارش کی موجدہ سطح سے فیرمطائن اوراس کو مذہر سے مبار نک بہنجانے ہیں دیوان وارمنہ کے سے ع

یسطری مکھمی رہا تھا کہ اکیت دن کے اخبار داہر ابریل سے کہ میں اکسطرت کیے ہندوستان بلکہ لینے صور ہو پی کے ایک نائب وزیر کے دورہ کی دیورٹ میں اعظم گڈھ کے یہ وا قعات بڑھے کہ فعلوں کے کئے سے پہلے ایک دونہیں سولہ سو کسانوں کی درنوا ستیں محومت کو موصول ہوئی تھیں کہ لوگ غول سے فول سکتے کھڑی فعلیں کا شے لیتے اورزین بر زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں کئی مقاما ت بریہ صورت بنیس آئی اور یہ کام صرف برما شوں کا خرا با کہ ایک سیاسی پارٹ دیرجا سوشلسٹ کے کارکن بھی ماخوذ ہیں رخود نائب وزیرصا سے کہ اعظم گڈھ

میں جو مالات بدا ہو گئے تھے اس کی ذمہ داری زبادہ تر برما سوت اسٹ یار کی کے ممرول برہے "

ائو بهمم جوکبق د ن رات دوسرون کویرهاتے بی تود کیسے مجلالیتے ای ا خباریں پاکستان وہ مجی فاص دارالحکومت کمراجی کی خربہ ہے کہ دنین دن پہلے جوکبرا بازار میں معراتھا وہ کنٹرول ہوستے ہی چور بازار پہنچ گیا اور چیف کمٹ نرکی کنٹرول کی اسکیم کا میاب ہوتی نظر نہیں آتی "

ادرچیفی شنری دنتروں کی اصیم المبیاب ہوی طرع ہیں ہی اسی المحدل کا بیوبار المحدل کا بیوبار کا مرہے کہ یہ کام فاقد کشوں کا نہیں کیوے کا نہاں ولا کھوں کا بیوبار کرنے دلے چوٹے بڑے کومٹانے اور کھٹائے بیسے زندگی کا معیار ملند کرنے اور معاشی اور نے نیچ کومٹانے اور کھٹائے سے نورے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ہی ویسے آئے دن سرطبق میں سرطرے کی مدمعا سنیاں اور مدعنوانیاں بڑھتی جاتی ہیں اور اس قسم کے واقعات اس غیر عمولی باکل مہیں سے ہیں ۔

فرد اکوئی طبق اکوئی فام امعاش و معیشت مال و دولت کی جس نیچ اونجی سطح و معیاد مرسمی بواس کو اوراو بخاسے او بخاکرنے ہی بیں جائز و ناجائز کی بحث سے بغیر آخرانی ساری جدو جبد فکروسعی کو کیوں نہ سگاھے

## معانت بے معاد کی ذہنیت

یبی بے معادوالی معانتی دہنیت ہے جہ انزونا جائز ملال دیوام کی
ساری اخلاقی ودینی قدروں اور قیدول کو توریح و کرانسان کو نراج وال
بنانی جلی جاری ہے کسب مال و معاش کی بہی نوب کھسوٹ دالی استعمالی
نفسانفنی افراد ہی بیر نہیں اقوام پر بھی مسلطہ ہے ، ہر ذر کی طرح ہر قوم بھی
جنگ فی صلی کی جس تدہیر سے ہوستے دو سری قوموں کو نوبی کھسوٹ کر اپنا
معانتی معارزیا دہ سے زیادہ ملند کر نسیا جا ہتی ہے رہی معافتی نفسیت و
نفسانیت آج پوری دیبا کے سامے انفرادی واجعاعی قومی اور بیل توای
فتوں، فسادول، حنگوں اور جنگی تیاریوں کی سب بری مراجے جب بوت
کے بعد کسی زندگی اور اس عالم کے علاوہ کسی دوسے عالم کاکوئی خوف و
خیال ہے ہی نہیں - تو بھر مرف سے بہلے ہی کوئی فرد ہموئی جا عت کوئی
مکلک اپنی والی کوئی کسرکسی امکانی راہ سے بھی اس زندگی کا زیادہ سے
ملک اپنی والی کوئی کسرکسی امکانی راہ سے بھی اس زندگی کا زیادہ سے
زیادہ عیش ماصل کر لینے ہیں کیوں اسٹھارکھے ، ،

بعیش کوشش که عالم دوباره نیست اگر اس عالم سے سواکوئی عالم نہیں اس زندگی سے سواکوئی زندگی نہیں تواس سے بڑھ کرکون احمق اور زیال کار ہوگا جواس زندگی کی لوِری لوری قیمت وصول کر لینے یا عیش کوشی میں رتی بھرکو ناہی روار کھے۔ اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ معانتی نیچ اوپٹے کو مٹانے ہا گھٹانے کا دن مات وعظر کھنے والے بیٹر دوں اور نسٹرول میں شاذہی کوئی اتنا احمق بننا پ ندکرتا ہوگا کہ اپنے بیٹکے اور گلے موٹر وشوفری ضرورت ہی نہیں شان وشوکت میں بھی مقدود بھرکوئی کمی گواما کرتا ہو۔

### اسلام کی معادی معاشیات

اس حقیقت کوپوری طرح سمجر کری اسلام کی معادی معاشیات کی بنا ہر ندسمجر میں آنے والی بیعقیقت بھی خوب محجدیں آجانی ہے کہ الم مسلام کی محتاب میں مال ممعاش کے نفس کسب و تحصیل ریروں کیا اس کی محسین کے کوئی آیٹ کیول نہیں ملتی۔

قرآن میں ال کی مدح کی بجائے مدمت

معاشیات کی ایک مختفر تعرب علم دولت یا علم المال سے بھی گئی معاشیات کی ایک مختفر تعرب علم دولت یا علم المال سے بھی گئی ہے لین جو گناب مال و دولت کا ذکر بھی مدح کے بیلوسے لپ ندنہیں ال دواموال کا ذکر کوئی ہے کے آن مجیب آیا ہے تیکن ایک بھی ال اوراموال کا ذکر کوئی ہے گئے آن مجیب سے میں آیا ہے تیکن ایک بھی السی نظر نزآئی حس میں مال کی طلب و تحصیل کی کوئی ترغیبی تعدیم ہویا انساق کے سوا مدح و تحسین کے مواقع میں اس کا ذکر آیا ہو زیادہ تر اس کے ذموم و قبیح بہلووں یا مقاسد ہی پرجا بجا تنبیہ فوائی گئی ہے اس کے ذموم و قبیح بہلووں یا مقاسد ہی پرجا بجا تنبیہ فوائی گئی ہے

#### مال ودولت كے دومغالطے

مثلًا مال ما رویه کی اصلی وطبعی *غوض و غایت تو دین و دنیا کی ص*لا وفلاح میں اس کا استعمال وانفاق سے مگر بہترے آ دمی نفس مال دوست ى كوبالذات مفصود ومعبود بالنيزي ، ننانوي كي عيري طركم انفاق سے زیادہ جے کہنے میں لگ جانے ہی اورمغالط برموماً اسے کہ اگر رویہ یاس را توضرورت برہمائے سرطرح سے کام بہ قاصی الحا جات بناتا ر منا برکار محسی معاملہ میں کوئی خرابی و د شواری نربیدا ہونے دےگا، بیماری آزاری ، برهایے اورمعزوری آل واولا دسب سی کی مشکل کشائی کرنا رسکا اوراس حرضی مغالطہیں روزانہ کے ریجربات معبول ماتے ہیں کہ يذمال ودولت خود سدا سين والى جزرب يدمشكل ومصيب سالزماً سخات شینے والی ۔ آئے دن ارضی وسمادی آفات ملی رہتی ہی ٹرے تا روں کے دیوالے نکلتے سے ہی مینک مک فیل ہوتے سے ہی قارولو اوربادشا مول كي اولاد محبيك ما فكية وكيمي ما تى سے بمزارول لا كھول روبه یا نی کی طرح بهانے بر بھی بیماری آنداری کا دور موناً ضروری موتلے ندموت سے حیث کادا ملتا ہے

غرض مال ومتناع سے معاملہ ہیں پر دونوں مغالطے کروہ تو دیمیشہ سے والا یا ہر در دکی دوا ثابت ہونے والا سے معا لطے ہی مغالطے ہیں جمع مال کی اس دہری ضلالت کو قرآن نے دوہی بلیخ فقروں ہیں بیان کر دیا ہے جب مسلال تی جَمّعَ حسالاً قَدَّعَ لَا دَوْ یَ خَسَسُ اَتُّ حَدَا لَدُ اَحْدَلُکُهُ مِعِنَ ہِ مال جمع کرتا اور اس سے صاب کتاب ہیں کھیا رہتا ہے اور مجمع ہے کہ برسدا بانی رہگا اور کسی کام میں کوئی خلل وزرائی نہ آنے دیگا، وہ کان کھول کرسٹ سے کہ السا ہر گزنہیں دھ لآ، ملکریش خص الشا ہر گزنہیں دھ لآ، ملکریش خص الشخص مد میں جبونک دیا جائے گا اور جانتے ہو کہ خطعہ سکیا ہی ہوئی آگ جو دلول برجھا جاتی ہے ....

ا خرت می توج بوگا، بوگا، دیا می بحی ننانوے کے بھیر میں بڑنے والے حس جھوٹے بڑے کوچا بو ذراقر بھی ہوکر دیکھ لو تو دنیا میں بھی اسی سططید یک بھی میں اس کا دل محبستا ہوا یا دھے۔ مال جو قدر قا استعمال وانفاق کے لئے بنایا گیاہے اس کے دیوان وارکسب وجیح کی دھن سراست وعافیت زیادہ اس کولاز ما دبال وعذاب ہی بناکر جبیش ٹی ہے۔ معریت ہیں اس دعا کی تعلیم فرائی گئی ہے کہ د

سه مفردات داغریس خلود کے تنوی معنی میں بتاتے ہیں کہی چیز کا فرائی سے مخفوظ لینے مالی پرقائم رہنا الحفاد و تعلیم المشی من اعتوا من الفسا دو بقا و ها علی المت التی هو علیها التی هو علیها ست ایک بہت بڑے الیے ہ دائی ملک و قریبے دیکھا جن کی نسبت متہود کیا مسلم تھا کہ نقدات ذیا وہ دنیا بس شا کہتے ہاں ہو اشرفیال لاربول میں بھری تھیں بھر بھی جی تہجرتا مقا باد شاہ ہو کہ فقری بیتے بہتے نہ اپنے اور ترقیج دل کھول کر کرسکتے نہ اہل و عمال پر النے برت و مقام کا لیا قرکتے بغیر برقا مناسب نامنا سب اور برنما سے برنما راہ سے جع کرنے ہی کی دھن میں گے رہے ۔ نتیجہ جانے و الے جانے بہی کہ بالا تر ان قنا طیو مرقاطوں کی ملکت و تھوٹ سے عملاً محردم ہو کہ کہتے۔

#### مال كاست برا دبال

عقلاً بھی دمکھاجائے توال تفرار یابت اس کا برامذموم سلومیے مصارت بی صون کرنے کے بجائے کمانے اور جمع کرنے بی کھیارم ناہے، أتح معلوم بوكا كرمم دبنس سارے معاشى مفاسداسى فاسد د مبنيت كانتيجه بموت بي البسامال اور كماني دييا وآخرت دونون بي كى تبابى بهوتاب مَا أَغْنَىٰ عَنْكُ مَاكُ لَهُ وَمَاكَسَ مَ الدرست مِرُاوِمِال بركمال بي تھمنڈمں آدمی اکٹر خداسے بھی لینے کویے بیانہ سمجے بیٹھتا ہے۔ حالا محکہ اتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُفُرُوا لَنْ تَغُنَّى جَبُول فَ كَفْرِي رَاه افتيار كي عَنْهُ المُو الْهُمُ وَ لَا أَوْلاَ دُهُمْ مَا كَمِقالِمِين ، مال اصاولادكون بيزيجىان كحكام ننبي أسكتي بالآخر مِّنَ الله شَيْءً المَعَادُ لَكُك ان کوجہنم کا ایندھن ہی بنیا پڑیگا حُمُدَ قُوْدُ النَّادِه كُدَأْب اللفِيْعَوْنَ وَالْكَذِيْنَ مِنْ مِ جيسا كه فرعون اوران سے يہلے فَبْيِهِمْ كَنَّ لَكُوا بِالْمِسْطَ فَأَخَذُهُمُ وإلون كاحال بواكه دمال دادلاد اللهُ مِنْ نُوْبِهِ هُ وَاللَّهُ شَلِيْكُ کے مندس باری آیتوں کو حصلامانس ان کوان گنابول کی الْعِقّاب و (العران ركوع) يا داش بن انركار خدان يرطيا اورخدالنيوں كو) سخت عذاب دينے والاسے ۔

مذمت مال کی کثیر آیات

ا در مجی ما باکٹر آیات میں اموال پر فخرو عرور و مخیرہ کے جو طرح کے

مفامد مرتب ہوتے ہیں ان کا ذکر مندست ہی سے ملتا ہے،

النَحْنُ ٱكُنْتُوا مَنْوَالَا قَادُلَادًا اللهِ عَلَى مال مِي تُمْ سع برها بوابول

ا اَنَا ٱكْنَدُ مِنْكَ مَاكَةً وَ اور بِهَا لَى بَدُولَ كَيْ مِنْكَ مَا لَكُ وَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اَعَذُّ لَفَدُّ اللهِ سَمِعِي اللهِ

ا يك ميكه سورة كبف مي مي فراياكه

اَكْمَاكُ مَا الْبِنَكُونَ يُنِينَةُ الْحَبْوَةِ الله الداولا وزياده سازياده

الدُّ نَيْاَ وَالْبَائِيّا مِنْ العَثَالِ حِنْ سَ اسْ لِسِت نَدُلُّ كَى رَوْتَى

حَيْثُ عِنْدَى تِيكَ تَوَا بَا تَدَ اللهِ الدماقي سِمِع والع بِيك

خَيْرًا مَدَادً (ع ۵) اعمال ننها سے پروردگار کے

یاس ٹواب کے اعتبارسے بھی

وسراردرم بهري اوراميرك

اعتبارسے مجی ۔

مورة موتون میں سے کہ اس

اَ يَحْسَلُونَ اَنَّمَا نُمِنُّ هُمُ مِنْ اللَّهِ مُمَّالًا مُعَلِّمُ اللَّهِ مُمَّالًا مُعَلِّمُ اللَّهِ

مِنْ مَنَالٍ وَيَنِينَ نِسُادِعُ لَهُمُ

فِي الْخَيْرَاتِ بَكُ لِأَكْيَنُ عُرُوْنَ ه

(かと)

ہم ان کوج مال واد لا دفیق یلے جاتے ہیں تو کمیا وہ خیال کرنے ہیں کہ اس طرح ہم ان کو حلد ملد والئے کے بہنچا سے ہیں بلکہ یہ دا حمق سمجھے منہیں دکہ یہ دراصل ڈھیل ہے)

حضرت مولی علیہ انسلام عر*من کہتے ہیں کہ* ۔۔

رَبَّنَا إِنْكَ الْمَيْتَ فِنْعَنُ نَ مِرْدِدُكُارِ وَمِنْ الْمِدَالِيمِ وَرَدُكُارِ وَمِنْ الْمِدَاسِ مِعْ الم مِنْ مَا إِنْكُ الْمَيْتَ فِنْ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

وَمَلَاَ كُو يَدِينَةً قَ آمُوَاكً سر*دادوں كو دينا كى زندگى مي دون* 

ا ورمال دیا جس کی بیرولت وه لوگو<sup>ن</sup> في الْحَيْوَةِ اللَّهُ نُبُارَبُّنَا لَيُضلُّواعَنْ سَبِيلِكَ کوتیری راہ سے بہکاتے ہیں لیے يروردگار توان كے الوں كورما د رَبُّنَا اطْ سُعَلَىٰ آمْوَالِهِمُ

کردے۔ ستیطان کوسب اولا اکم کے گراہ کرنے کی مہلت ملی تواس کی گراہی كے ذرائع ميں تھي اولا د سے ساتھ اموال كا ذكر خصوصيت سے فرما يا كہا اور ان کی گراہی سے لئے ہو کھے ہوسکے کہ ... ادران کے اموال وادلادمی اینا سابھا لگا اور دعدے كر مالائحة شيطان جركيمي (مال ودولت كے منافع وفضائل کالالج دلاکر عده کرناہے وہ (در حققت فریے سوا کچهنبی بونا۔

وَشَادِكُهُ دُفِي الْاَمْوَالِ وَالْاَدُلَادِ وَعِلْ هُدُ وَمَا لِيَعِدُ هُمُ الشَّيْطَانَ الدُّعُومِيَّ الْح دِينَ الرأيل) نفس ال کے علاوہ کسب ال کا بھی جہاں ذکر آیا ہے تو تحسین و ترغیب کے عنوان سے نہیں ملکہ کستے باطل وفاسد ذرائع کی مذمت ومانعت کے ساتھ، مثلاً بہودے بڑے بڑے جائم کے سلسلمیں ان کی سود خواری اور دوس باطل ماناس طریغوں سے توگوں کے مال کماتے كاذكرة اللهم أموال النَّاسِ بِالْبَا طِلِ - دومرى مجب کہ بیود ونصاری کے اکثر علماء دمشانٹخ لوگوں کا مال ناجا تزیاباً طل طريقول سے کھا جاتے ہیں۔

إِنَّ كَتِٰيُوًّا مِّنَ الْاَحْبَادِوَالرُّوهُبَانِ لَيَاٰ كُلُوُنَ ﴿ مُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ـ سورهٔ بقرو میں دبگرامکام کے سلسلہ میں نو دمسلمانوں کوخطا<sup>ب</sup> کے مبر

وَلاَ مَا حُكُوا المُوَالكُدُ بَيْنَكُدُ

بِالْبُسَاطِلِ وَتُكُنْ لُوْابِهَا اِلْىَ الْمُكَامِ يِتَاْحُكُفُا

فَرِيُقًا مِنْ أُمُوالِ التَّاسِ

بِالْهِ تُمُونَ اَنْتُمُ لَعُكُمُونَ ۗ

(347)

آ بیس بی ایک دوسے کے ال باطل دناجائز) طوربرِمت کھا ڈ اوران دکے جھوٹے مقدمے ، ماکموں کے ہاں اس فومن سے نہ ہے جاؤکہ داس فریعہ سے ہوگوں سے کچوال گناہ کی راہ سے کھا جا وّ درانخالیکہ تم لینے رکھا ہ یا ظلم کو جان بھی

اسى طرح سورة نسارىي مسلمانوں بى كومنى طب فراكر آبسى ايك دوررے كے مال كو ماطل يا مائى طور بركھانے سے منع فرا باكر مد يا يُھا اللَّذِيْنَ الْمَنْوَالَةُ ثَنَا كُلُوا اَمْوَالْكُمُ بَيْنِكُمُ

باالباطِلِ- ٥

سورة نساریکی میں نتیموں کے ال میں مختلف امتباطی احکام دینے کے علاوہ بیہاں کک فرایا کہ جولوگ منیموں کا ال طلم دزیا دنی کے ساتھ کھاتے میں وہ اس کے سواکھ پنیں کرنے کہ لینے پیٹ میں اگر بھر سے ہیں۔ اَکْدَ بْنَ مَیْا ڪُلُونَ اَمْوَالَ الْمِیْسَا مِی ظُلْمَا اِنْفَا

يَاْ كُلُونَ فِي لِبُكُو نِهِدُ نَارًا لَمُ

سورہ صدیدیں اس دنیائی نسبت و بے نبات انفرادی واجناعی زندگی اور پراس کی بربادی کا ہونفت کھینجا گیا ہے اس کا مقطع بھی اولاد مان لوکردنیا کی ، سبت زندگی دی مین فران کودکا دی این مین توام سے کھیل کودکا دیوائی میں اورائیش دیوائی میں اورائیس می فرونازاور دیرائی اورائی دور کی اموال واولادیں امک دور کی سے شروع انے کا جنون س

كى ان الموالى مقالم ومسابقت كى ندمت اعْكَمُوْا أَنْهَا الْحَلُوةُ الدُّنْيَا جان لوكرد لَعِبُ قَدَلَهُ وَقَدْ زِنْيَنَة قَ قَدَ رَبِي مِي الْمَوْلِ وَبِي مِي الْمَوْلِ وَبِي مِي الْمَوْلِ وَبِوالى مِي الْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالِي وَالْمُؤْلِ وَمِلْ وَعِي الْمُؤْلِ وَلِي النَّلُ الْمُؤْلِ وَلِي النَّلُ الْمُؤْلِ وَلِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَلِمْ وَعِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَلِمْ وَعِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَلِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَلِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَلِمْ وَعِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَلِي النَّلُودُ الْمُؤْلِدُ وَلِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَلِي النَّلُ الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي النَّلُودُ وَلِي النَّلُودُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي اللْمُؤْلِدُ وَلِي اللْمُؤْلِدُ وَلِي اللْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي اللْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ ولِي اللْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي اللْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلِي الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَا

اوراب اولاد سے معاملہ میں اس جنون نے کثرت تعداد سے زیا دہ جاہ وال میں اولاد کے مقابلہ کی صورت ا منیار کرئی ہے کہ میرالو کا کلگر ہو، جج ہو، کونسل کا ممہر ہو، شامر ہو، جراد کیل ہو، جراکاروباری ہو، مدید کہ اس پر فخر کرتے دیکھا کہ میرے لؤکے کی تنخواہ تو کم ہے لیکن مدید کہ اس پر فخر کرتے دیکھا کہ میرے لؤکے کی تنخواہ تو کم ہے لیک بالائی آمدنی خوب ہے اور بعضے اس کے ساتھ ما شاء اللہ ہم جی لیکا دیتے ہیں۔

آگے ہجین سے لے کہ مرنے کک کے اس سب کھیل کود، آرائش وناکش، فخرد مباہات اور جاہ ومال ہیں مسابقت کا تفقیل ابخام بھی سن ہیں۔ کہ جیسے بارٹس سے کھود توں کے لئے کھینوں ہیں بہارا جائی سے اور چورہ وزرد گرکز خشک اور کئ بیٹ کرچورا مجوسا ہو جانے ہی کہ متن کی خرار مجوسا ہو جانے ہی کہ متن کے متن کی خرار کا کہ خب الکفار خبا شکہ خب کہ متن کے خبار کا کہ مسلم خبار کا میں مال دنیا کی میزروزہ سرسبزیوں شا دا بیوں یا بہار کا میں کہ مزال ہے۔ کسب کا انجام موت کی خزال ہے۔

اب اگرزندگی کی کلینی کا بیج اوراساره بھی تھیک نہوا۔ یعنی نیت ومقصد تمامنروفتي وظامرى سرسنرى ونتبا والي بى سيصطف اندوز مونا مما تونتير (آفرت خسران يا عذاب شديد كسواكيانكل سكام -وَفِي الْاَحِرَةِ عَنَابٌ شَكِيْكٌ

اورا گرنظر آخوت دا بخام بریمتی مینی دنیا کی جوجهد تمهی تفی آخرت کی كهيني ( مذيعة الدخرة ) كع طورير حقى توانشاء الترلشيرى لغرش ادركوتا بهيوں كى مغفرت اور بالآ نزيفدا كى رمنا ونوشنودى كى ابدى ولانوالى بهار كاوعده بورام وكررم بيكا - وَ مَغْفِرَةً مِنْ اللهِ وَرَحْنُوا كُ ط .

دینا کے مال وہاہ آورعیش عمنہ رت ہی کو زندگی گی اصلی بہا ر<del>جاً</del> والحادراس كى حرص وموسى مرف كهين والول كى اكتصبر قرآن مجير نے "مُتَرِّحِنیْنَ ،، سے کی ہے ۔ ان کا ذکر مجنی جہاں آیا ہے مذمت کے ساتھ آیا ہے ملکہ بدائی علیش برستیوں اور مال و دولت کے گھنٹر ہی میں کفرو طعیان کی انتہائی سرکشیوں کے جا بہو بختے ہیں ۔ اور انجام برسے ڈرانے والوں یا رسولوں کی باتوں کو مالکل خاطریس منہیں لاتے۔

والاننہں بھیجا مگروماں کے دومندو (مترفین) نے کہاکہ ہم تو تمہاری باتوں كوماننے والے نہيں ہي اور د ال واولا وہی کے گھنٹریسی کہا كهم مال اوراولا دتم سے كہيں زمادہ کھتے ہیں اور اید کہتے ہوتے ب

نَّذِ يُدِإِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا إِنَّ سِلْتُمْ سِهِ كَفْرُوْنَ ه وَتَا لُوّا نَهُوْنِي ٱكُنْ ثُرُ امْوَالَّهُ وَّادُلُادًا وَّ مَا نَحْنُ بِمُعَدُّ بِاثْنَهُ اسیاع ۲)

کسی عذاب میں متبلا ہو کو الے نہیں متبلا ہو کو الے نہیں وہی مغالط اور دھو کا ، کہ مال و دولت سرمصیبت کا علاج ہے حالاتی معاشی کشاد کی ہویا تنگی دراصل سربات برور دگار کی خاص خاص برور تی معاشی کشادہ معاشی لوگوں یا دولتمندوں کو اکی اور مغالط یا نوٹ فہی یہ ہوجاتی ہیں کہ دوانی نوٹ سالی کو النہ لغالی کے قرب ورضا کی دلیل سمجھنے لگتے ہیں اگے ان دونوں باتوں کی تردید فرمائی ۔

کبردد که معاش یارنق در دزی
بین کمی دزیادتی یه توبانکل میرے
پردردگار (رب) کی (پردرشی)
حکمت درشیت پرمبنی ہے جس کو
چاہتا ہے کم دیتا ہے ادرا موال و
اولاد بجائے خود کوئی ایسی چیز نہیں
جوخدا سے ہم کونز دیک کردیں ہاں
جوخدا سے ہم کونز دیک کردیں ہاں
حسنے ایمان ادر عمل صالح کی ذندگی
عمل کا بدار جند درجند ہوگا۔

قُكُ إِنَّ دَنِى نَيْسُطُ الرِّهْ قُ اِمَنُ يَّشَاءُ وَيَقْدِمُ وَلَكِنَّ الْكُفُوا لِنَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ وَمَا اَمُوَا لِكُمُ وَلَا اُولُورُكُمُ إِلَّتِى تُفَوِّدِ بِكُمُ عِنْ نَ بِالَّتِى تُفَوِّدُ بِكُمُ عِنْ نَ فِلْفَى اللَّهُ مَنْ الْمَنَ وَ عَمِلُ صَالِحًا فَاولِكِي عَمِلُ صَالِحًا فَاولِكِي عَمِلُوا (سام - م) عَمِلُوا (سام - م)

بولوگ جائز فاجائز طور پر کما کماکر مال و دولت باسونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللّٰد کی راہ میں خرج نہیں کرتے ان کو کیسے درو ناک عذاب کی خردی گئی ہے کداس سونے جاندی کو دوزخ کی آگ میں تیاکران کی بیٹیا نیوں مبہلور بيشول كواس سے داغاجائے كاكد لوجو كچة تم في كرد كھاتھا اس كا

زو حکھور

يَوْ مَرَ يُحْمَى عَلِيهَا فِي نَاسِ جَهَنَّمَ فَتَكُولَى بِهَاجِبَّامُ أُ وَجُنُو بُهُمُ وَظُهُوْمُ هُمُ هُدُ هُ ذَا مَا كَنَزْتُمُ

ية نْفُسِكُدُ حَنْ دُقُو السّاكُ نُدُدُ تَكُنْ رُونَتَ و روبع ٥

خود معنور صلى الله مليرد ملم كومخاطب بناكراس پر ننبد فرائ كئى سے كه ، د وَلاَ نَعُ جُبُكَ اَ مُوَا لُهُ مُرك ال

لدَ آوْلدَ وُهُمُ إِنْمَا يُرِيْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اللهُ اللهُ يَعَتْ بِهُ مُ مِنْ اللهِ اللهِ

فِي الْحَلِيقَةِ إِلَّهُ مَيْا دَتَنْهَنَ بِيرُول كَ ذَرَافِيهِ التَّلَان كُو دَيَالِينَ الْحَلَان كُو دَيَالِينَ الْعَلَان كُو دَيَالِينَ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ا

رنوب ع ١١) بالآخريه جان يمي (ان چرول كي مية)

سد یه مزافی و زمین خوم مسلماند ریدهای و دولی سیم اس طرح دراما

سورهٔ منا فقون بین خودسلمانون کومال و دولت سے اس طرح ڈرایا

اے ایمان والوا نمہارے اموال وادلاد کہیں تم کو ضراکی یاد او

اطاعت، سے فافل درکر دیں۔

اورجالیا کری کے تودہ گھائے

ہی ہی سہنے والے ہیں ۔

يَا يَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُولُ كَ تُلْهِ كُدُا مُوَاكُدُ دَكَ اَدُلَا دُكُمُ عَنُ ذِكْرِاللهِ وَمَنْ يَّنْعُلُ ذَلِكَ فَأَكُولِاللهِ

هُمُ الْخُسِرُدُنَ ، (ع٣)

مچر بہ تومسلمانوں ا دراہیان دالوں کے لئے ایکے کھلی حقیقہ بنے حس کو بخرت اور با ر مار دسرا ما کیا ہے کداس سے دروزہ لیست زندگی کی الیسی لیساط ہی کیا ہے حس کے مال و مناع کے کسب وحصول میں مركفي كراني اصلى دائري خَيْرَةً أَنْقَى زِنْدَكَى كوبرما دكر مبطيو. ود دیا میں ہو کھ می تم کودیا گیاہے اس کی لساط اس لست وحقرزندگی ا وراس کی الانتش ونما کش کے سا زوسا مان سے نربا ده منهي، ورمزمېترين اور مهنشه بافي ميني والاسرايي تو وہ اجرو تو اسی ہوگا جوابیان وعمل مالے کی زندگی گذارنے والول كوالتدتعالى كع بالعطاموكا مركد اكتراحت آدمى اتني مولی بات مجی تنس سمجھنے رحبلا وہ شخص حبی سے التر تعالی نے آخرت کے اجروانعام کے اچھے اچھے وعدب فرا سيطه بهي اورجه بالأنز بورس بهوكم إورمونوره تغمتن لكر ربیں گی ۔ کیا اس سے لئے زیباہے کدہ اس شخص کی طرف نفراتھا کر بھی دیکھے میں کوفدانے محض اس سبت زندگی کا کچے ساندسامان ہے دیاہے اور آخر کاراس کو قیامت کے دن اس سازوسامان یاعیش وعشرت کا مزه سیکھنے کیلئے ما*منرہو*نا پڑے گا۔ (تفسری ترجم<sub>ی</sub>م دَمَا أُوْ تِيْتُهُمْ مِّنْ شَيْءً فَمَتَاعً الْحَيْوِةِ الدَّهْ مِيَّا وَذِنْنَتُهَا وَمَاعِنْدَا لِلَّهِ خَيْرٌوَّا كُفَّى اَخَلَآ لَعُقِلًا اَفِمَنْ وَعَدُنَا لَا وَعُلَا احْسَنَا فَهُوَ لَا مَيْ لَكُ مَيْ لَمَنْ مُنَّاثُهُ مَا كَا الْحَلِوةِ الثَّلُّ مِنْ الْمُسَّاهُ مُ لَوْمَر

الْقِیمَةِ مِنَ الْمُحَفَّرِیْنَ و تصصعن) اور بھی کتنی مجمع مختلف عنوانات سے دنیا کے ال و مناع یا اس سے تمتع واستفادہ کا خصوصًا آخرت کے مفایلہ میں استخفاف وتحقیر ہی سے ذکر ہے مثلاً ،۔

در کہد دو کہ دنیا کی جزوں سے تمتع وانتفاع کا موقع بہت تقورًا ب اور آخرت برطرح استخص کے لئے بہتری ہے جس نے تقویٰ کی زندگی نسبری "

قُلْ مَتَاعُ اللَّهُ نَياً قَلِيْكُ وَالْهُ خِرَةُ حَيْوُ لِمَّتِ الْفَى" سورة مومن ميں فرعون كى فرعونيت كے مقابليس الكيمون بكارا حُمثا سے كر جيا

" بَهَا يُوْ إِ اسْ لَبِت زَندُ كَى كَا حَظُو اَنْ عَمْ مَعْن جِنْدر فَدْ كَا بِهِ الدَّرِي اللهُ الْحَدْثُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ أ

مِن کو کھی ال ودولت یا رزنی فراغت زیادہ ماصل ہوجاتی ہے دہ اس بیت چندروزہ زندگی پرادری اکرنے گئے ہی، حالا کے رن ق مامانی تعکی و کفتا دگی الله الله کا منت ہے اور یہ حکمت ہم مبنی ہے ورنہ دراصل اس دنیوی زندگی کی آخرت سے مقالم ہیں ایک مناع حقرے زیادہ سباطی کیا ہے جو آ دمی اس کے ال ودولت پر اتا اللہ کھی ،

٢َ لِلْهُ كِينِسُطُ الرِّنْقَ لِمَنْ تَيَشَأَ ءُ وَلَيْتُ لِمُنْ خَوْلَ

بِاالْحَيُوةِ الدُّهُ نُبِا وَمَا الْحَيُوةُ الدُّهُ نُبَا فِي الْهُخِرَةِ لِ

اویر ال و دولت کی فلفی سندید محبت کے سلسلہ میں آل عمران کی وہ آیات پڑھ ہی وں پر ڈھیروں ،
آیات پڑھ ہی چکے ہو حس میں سونے چاندی کے ڈھیروں پر ڈھیروں ،
گو ما مال و دولت کے بہا شدن کک کواس لیست زندگی کی مناع سے زیادہ تنہیں فرار دیا گیا ہے اور اس کے مقابلہ میں سارا زور آخرت ہی کی مطلوبت سرسے ۔

سورة زفوفسي سع: - كه: \_

در آگریر بات نم بوتی کیرص وظیع می آگر کم دبیش سب به کافرو جایش سب به کافرو جایش کی توانشد تعالی لینے باغیوں یا کافروں کو اتنا دھن و دولت دیریتا کہ ان کا ساراگھ اور سازوسامان ، مجھین ، در وازے ، زینے تخت وغیرہ سب کے سب سنے کے بن جانے کیو تک یہ سب چیزی لبس نریا وہ سے زیادہ ای لبست و فائی زندگی کا حقر سرایہ میں اور اصل زندگی تو لبس خرت کے نہیں کی ایری زندگی ہے اوروہ الشر تعالی نے مال و دولت کے نہیں تقوی کے سرایہ داروں سے لئے محفوظ رکھی ہے (عس) . اوروہ الشر تعالی نے مال و دولت کے نہیں تقوی کے سرایہ داروں سے لئے محفوظ رکھی ہے (عس) . اوروہ الشر تعالی نے داروں کے لئے محفوظ رکھی ہے (عس) . اوروہ الشر تعالی نے داروں کے لئے محفوظ رکھی ہے در عس) . اوروہ اللہ دولی سے ایک محفوظ رکھی ہے در عس کی دیا دولی سے ایک مولی داروں کے لئے محفوظ رکھی ہے در عس کی دیا دولی سے ایک مولی داروں کے لئے محفوظ رکھی ہے در عس کی دیا دولی کی دیا دولی کے دولی کی دیا دولی کی دیا دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی دیا دولی کے دولی کے دولی کی کا دولی کے دولی کے دولی کی دیا دولی کی دیا دولی کے دولی کے دولی کی دیا دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی دیا دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی دیا دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دیا دولی کی دولی کی دیا دولی کی دیا دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دیا دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی کی دولی کے دول

ایک اور طبیب آیت کا فروں ہی سے متعلق ما دی دنیا میں ان کی دنیوی و ظا مبری کا میا بیول کی آل عمران میں السی ملتی ہے کہ دبیا ہیں آتی ہے تو کفراور کا فروں کے دنیا میں موجودہ غلبرونسلط کا نقث کھینیے جا ناہیے

ارت دہے۔

د کر کفرادر کا فرانہ نہندگی اختیا ر کرہنے والوں کا بیرسا سے مکوں

میں دور دورہ نظر آرہ ہے اس سے تم دھوکے میں نہر جا ناکیو کم یہ بہار بہت عارضی ہے بس د کیھتے ہی د کیھتے سب کا فائمت مقور سے ہی دنوں میں آخرت کی امری جہفی زندگی پر ہونے والا اور وہ بدنرین ٹھکا مذہبے ۔

اور وہ برنری مسکانہ ہے۔

لا بیکر نگ تقالی الله یئ کفروا فی الب لا ح متائع فی الله فی ال

### مال کے بجائے مال کی نر غیب

فلا صدید کر معاشیات عس دوعلم المال کا نام ہے است ویکھ الکال کا نام ہے است ویکھا کہاں مال کی طلب وتحدیث کے بیک تے اسلام کی کا کیا اصل ندور اس کے مفاصدا ورخوابوں کی تنبیہ برہے اور ترغیب تحسین مال کے مقاطبی کم و بیش سر مگر قال یا آخرت کی طلب وتخصیل کی ہے مال کے مقاطبی کی معامتی تعلیمات اور دعوتوں کا ماصل اس کے باکس ریمکر مامن کی معامتی تعلیمات اور دعوتوں کا ماصل

انسان كوفدا اورآ فرت سے توركر تمامتر منبوة كم بنا ديتاہے .

ایات کے بعدامادیث

آبات کے بعد روایات صریت کولیج تواس میں مال ودنیا کی مذہبر پر وم المال والدنیا کے عموان سے سنقل باب ملتا ہے عبس میں اس قسم کی روایات درج میں ہ

معضرت ابو ذر رُنّا وی بی که ایک دن دسول الشملی الشدت الحا در الم و الم الله و الم و الم

دو بحسرین سے مضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باس جب
ہزیر کا مال آیا اور انصار اس کی خبر پاکر خدمت اقدس میں حاضر
ہوئے تو آب نے ان کو دیکھ مسکر اتے ہوئے فرما کہ تم جرامید
لے کر استے ہو بوری ہوگی، ساتھ ہی فرما یا کہ خدا کی قسم میں تنہا کہ
فقر و فاقہ سے منہیں ڈر تا البتہ اس سے ڈر تا ہوں کہ تم بر دنیا
کشا دہ کی جائے جیسا کہتم سے بہلوں برکی گئی اور تم کو اس کا
حرص و مقابلہ اس طرح ہلاک کہ دے جس طرح ان کو کہا "

اسی طرح د دمسری متفق علیہ ردایت ہے کہ ۱۰ در میں حبس بان سے تم پر لینے بعد ڈر قاموں وہ دنیا کی سرسٹری وشا دابی ا در آدائشش کے دروازوں کا نم پر کھل عانا ہے "

ین اسی مطلب کوترندی می*ں حفرت کع*ب بن عیا م*ن طنے اس طرح روا* کیلہے کہ ہر

در سرامت کے لئے کوئی ندکوئی فنندرہ سے اور میری امت کافننہ ال سے "

ن سر می می ایک مدینی میں بطور مدد عاز بان مبارک سے پرالفا مردی ہن کہ ا۔

د. بلاک بو منبرهٔ درهم ودینار (ردبیریسیکایجاری) --نَعَسَ عَنْدُ الدِّ نُیْنَادِ دَ الدِّ مُ هَدِ-

#### ابتياني أسوه

کوال ودولت سے نفرت کرنا یا افلاس وغرب کودعوت دینا مندات خود ما مورومطلوب نہیں تا ہم مضرات البیاء علیم اسلام نے بالعموم اور بنی الا نبیاء علیہ السلام نے بالحضوص امت وانسا سے لئے جو اسوہ حجود اسے وہ فقر و قناعت ہی کا ہے ، دولت وامارت کا نہیں ، کون نہیں مرنی زندگی اور پورے ملک عرب کی با دشاہی کے عبد میں جی کا شانہ نبوت میں امک دودن نہیں دو رہ فار مینے منواتہ جو لہانیں جات تھا یاتی اور کھی در کند ہوتا تھا صفرت دور کند ہوتا تھا حضرت میں امک دودن نہیں دور کر مینے منواتہ جو لہانیں جات تھا یاتی اور کھی در کند ہوتا تھا حضرت

عائنه فرانی ہیں کہ دیا

رسول الشمسلى الشرعلبه وسلم حب مدنبة تشريف لات وفات مك التي عمل الشريف الدوني بيث مكر الت محركم بهول كى روني بيث محركر منهن كان ك

اور مجی اسی طرح کی بہت سی دواتیں حدیث کی عام و متداول کتا ہوں میں ملتی ہیں کہ ا۔

مورسول الشرسلى الشرتعالى عليه والهوسلم دنياسه اس حال مي رخصت بوت كه تجوكى روثى بيث عبركر تنهين كهائى " ويا يتول كى بولى يرف تحر المائي والى ي شواب كم ورتك ميث مواك ي مواك ي شواب كم ورتك ميث بوت معربنهي نوسش فرات » بعثت سه وفات تك مبيره كى روئى ننهي » بجهنه بوت آث كى روئى منهي مي بيهن كوائى بولى المربي كربس منه سه معيو تك ديا جاتا اس سه منه ي موت كونده كر كاليا جاتا اس سه منه ي كونده كر كاليا جاتا ي

براقيمتي سبق

مدنید کی زندگی میں اس طرح کی تنگی پرظاہر ہے کہ آپ جبور مضطر برگزند تنھے، دبیرہ و دانستہ اس حال کوا خیتبار فرماکہ ظاہر ہے کہ آت وانسانیت کوکوئی بڑا قیمٹی سنگن دینا تھا وہ سبق یہی ہوسکتا تھا کہ آدمی کی نظر خداد آخرت پر ہو تو دنیا کے مال ومٹاع ، عیش وعشرت کیا معنی ا معمولی آمودہ حالی کو بھی زندگی کا مقصد مہر جال نہیں بنایا جا سکتا ۔ آدھا پیٹ کھاکر بھی گذر کی جاسکتی ہے نہ کہ پوری زندگی کو میٹے ہے ہیں ہے

يتعردك انفرادي وأبتناعي لرانئ محكوون اقومي ادرببي الاقوامي شر ونسادادر ملکول می تبدیل کردینا . مساکه ما درن معارشات اوراس برمنی سباسیات نے کررکھا ہے یہ انسان وانسانیت کی ائتمانی دلت ورسوانی اور پریوں برکتوں کی الوائی کے سواکیا ہے۔

#### ایک ادر بہت ٹرا نیا د

مال ودولت کا یہ ہے کہ اس کا کبروغرور اور برص وطح بالعموم تی کے تیول واعترات سے مانع بومانی سے فرعون وفارون کوما ہ ومال کے فریب کے *موا می مش*ناسی یا ایمان سے کس نے محروم رکھا اور *حقیروفقیر* ما دو گرجن کو مال ہی کا لائح ولا کرداعی تق مصرت موسی سے مقابلر پر أماده كياكيا تفا. وه اسس لا لح بى سے بي كراورى كو بيجان كريكالم

> م مم تو م رون وموسى كربيرايان لات بي و جا لوا المَنْنَا بِرَبِّ لِمُؤْسَى دَهَادُوْنَ إِ

معرفرون نے ان کے ہاتھ پاؤں کاشنے اور سولی بڑھانے مک کی دیا دى مگر دېن ق كامزه ياكران غړيون كا بواب كيا شاكم

تَاكُواْ لَنَ كَنُّ أَوْ يُركُ عَلى مَ مِهُ وَقَى كَ ال كُعلى عَلَى الْوَلَ اوركيني رورد كارك مقامله من تخركو دیا ترے حکم کو اسرانتا نەكىن كى ، كىس تۇكونو كى كىرنا سے کرنے تو ہو کھی کرسخاہے

مَاجَاءَ نَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالَّذِئُ فَطَوَنَا فَا قُضِ مَا اَنْتَ قَاضِ انْهَا تَقُضِىُ هَا نِهِ الْحَلُوكَةَ

زیا ده سے زیاده اس دنیا کی زندگی ہی کی صرتک کرستخاہے۔۔۔۔۔ا ورانشر سرطرح پدرجہا بہترا ورباتی رہینے والا ہے۔

ا بهان لانے والے زیادہ مساکین ہی ہوتے ہیں

ادر جی عومًا من کی بجار سنن ادر انبیاء برایان لان وللے دیاد مرغ باء ومساکین ہی ہوتے ہیں جربہت می ذلیل وحق نظر آتے ہیں - هم اُدا و لگ منا برہ کے کہ حضرات میں اُدا و لگ کا دیا ہے کہ حضرات انبیاء کے بیرواکٹر غرب ہی لوگ ہوئے ہیں -

ددید اوگ قرایش سے منا صب اعظمی سے کوئی منصب نے رکھتے تھے بلکہ اکٹر ایسے تھے مثلاً عمار، خیاب، الحد

صهب وغیرہ رضی اللہ عنہم ہمن کو دولت وجا ہ سے دربالہ میں گر بھی دہل سکتی تھی۔ بنا پنہ آنخفرت میں اللہ وسلمان لوگوں کو لئی بنیس کر کہتے کورڈ سائے قریش بنیس کر کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن بر فدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کرا حسان کیا۔ (اَ هُوَّ لُوَّ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ ال

لیکن میں بیز تفی حب کی دجرسے ایمان کی دولت سب سے پیطے انہیں کے ہاتھ آسکی سی ، دولت و مال ان کے داول کھ سیاہ بہیں کرمیکا تھا، فحزہ غروران کوا فیبارتی سے روک بہیں
مکنا تھا۔ ان کور ڈرنر تھاکہ اگربت پرستی بھوڑ دیں گئے ترکیجکا
دمال وجاہ برقسم سے نظیم با بخف سے جاتا ہے گا۔ غرض ان کے دل
دمال وجاہ برقسم سے زنگ سے پاک شفے اور تق کی شعا عیں
ان پرد فعتہ برقوا فکن ہوسکتی تھیں ، یہی سبب ہے کہ ابنیا عیں
علیہم السلام سے ابتدائی بیرو ہمیشہ نا دار ومفلس لوگ ہوئے ہی
عیسا سیت سے ارکان اولین ماہی گیب رہفے معزت نوح
میرالسلام سے مقربین فاص کی نسبت کفارکور یہ کہنا پڑا جیساکہ
سورہ ہود میں ہے مدکر بیری بیروی ابنی لوگوں نے کی بور ذیل
ہیں اور ہم تو بنی کوئی برتری بنیں پاتے بلکہ ہمارا خیال تو یہ
کہتے سب جھوٹے ہو۔ "

#### حكومت محيطوان

آج ہم مسلمانوں کے مذہب پانی ست نیا دہ حکومت وسلطنت کے نام سے محرآرا ہے بہندے اسلام کا نام ہی حکومت کی چاط میں لیتے ہیں کیا گانے والے اکثر الیسے بی ندیجے نیکن اسلام کی حکومت خود حکومت کے حبودوں سے سرگز قائم نہیں ہونی ملکہ خداد آخرت پرداسنے خود حکومت کے حبودوں سے سرگز قائم نہیں ہونی ملکہ خداد آخرت پرداسنے ومضبوط ایمان سکھنے والوں سے

کہ جن کی دربدہ د ہنیاں پاکستان قائم ہوجانے کے بعدیہاں مکر بہنچ ہی کہ دنیا میں ہوج کہ میں اسلامی مح مت قائم جی ہوتی ہے ؛ یہ پاکستان کے ایک دزیرے الفاظ ہیں "

افتباس بالا کی اگلی سطوں بیں ہے کہ د

موید شاکفین اسلام حس فسم کا را سخ ایمان لاتے نفے اس کی تفصیل آگے آئی ہے حس سے ظام رموگاکہ فرلیش کی سخت نخصیل آگے آئی ہے حس سے ظام رموگاکہ فرلیش کی سخت نخوار بال ہور د طلم سے نندائد اور انومال کی انتہائی نزینییں کوئی جیزان کوئیزلزل مذکر سکی اور آخران ہی کمزور ما مخوں نے فیصر کسری کا نخت البط دیا م

رسیرز البنی موسد اول از علام سنبی نعمانی رحمة الدّعلیم اسلام کی محومت حقیقی معنی سی ایسے ہی یا مخصول سے بہلے بھی قائم ہوئی مختی اور جہاں قائم ہوگی ایسے ہی باعقول سے ہوگی ربرتو موقع کی ایک اسلام کی کی ایک اسلام کی معاشی موقع کی ایک اسلام کی معاشی نعروں کی طرح نفس مال ومعاش کے معاشی کی تخریب ماتی ۔

### ديني معاش تمامترمعاد ك تابع

رازوہی ہے کہ دحی نبوت کی تعیام و دعوت کا بالدات تعلق ضرا واکتر اللہ معادی میں معاملات سے یا دیوی معاملات سے متعلق دی الحدیث معادی کی اصلاح وفساد متعلق دینی احکام جرکیم ہوتے ہیں وہ تمامتر معادی کی اصلاح وفساد کے تابع اوراس سے بناؤ کھاڑ کے مدنظہ ا

البتہ جو محربان والے نے دینا کو تمام تردین و انٹرت ہی کے لئے بنا البتہ جو محد بنا کا بناؤ بھی دین ہی کے اوامرونواہی یا

اسکام کے اتباع میں منحصر ومضمرہے بن سے دین بنتاہے ورنرآسمانی
کتابیں ندمعاشیات کی کوئی علمی ونئی کتاب ہوتی ہے اور ندانبیائی
دعوت براہ براست کسی معاشی دعوت یا آیڈیٹا یوی کا نعرہ ہوتی ہے
بخلاف اس کے غیرمعاوی یا غیراسلامی و لا دینی معاشیات کا نعرہ
مب تمامتر دیناہی کے معیار زندگی کو مبندسے مبندتر کر ٹاہے تو ف رزہ انفسرادی واجتماعی تو می دبین الاقوامی طور پراس کا علیم کا ندر بھی دو کر افرائی طور پراس کا علیم کا ندر بھی دو کر انفسرادی واجتماعی تو ف مناظری اینا رسے تربا دہ نو دغرضی اینے افراد جماعتوں اور فوموں کے مفاطری اینا رسے تربا دہ نو دغرضی اینے سے نیادہ میں مادی ومعافی زندگی کا معیار کسب وکسیت یا مصول پر بوگا کے وی کہ اس مادی ومعافی زندگی کا معیار کسب وکسیت یا مصول بر بھی کی راہ سے مبند کیا جاسی ایسی ایسی ایسی کے دور کی اسے مبند کیا جاسکتاہے۔

#### اصل روح انفاق یا ایتا رہے

دوسری طرف اسلامی یا معادی معاشیات کی اصل روح انفاق
وانفاقبت یا بتاروقر افی ہے اس یک کسب کی گنجائش ہو کچے ہے بھی نو
ذلی بنن برائے فوردن " کے لئے نہیں ملکہ «فوردن برائے ذلی تن " کیلئے
اورزی بن " مجرکے «فوردن " کی ما جوں کو بورا کرنے کے لئے ایک تو
فود انسان کی فطرت میں کسب و معول کا داعیہ اتناقوی اور عقل محاش
اس کو اتن کا فی عطا کر دی گئی ہے کہ معاش میں کسی خفلت و اختلال کا
احتمال نہیں رہ جاتا اور اول و آخر بہ کہ عبب مک اس کو جلانا ہے کھلانے
کا ذمہ بیدا کہ نے والے نے فود لینے اوبرانسان ہی کا نہیں سرجاندار کالے رکھیا
ہے۔ ان مقدمات کا منطقی نتیجہ ہی ہے کہ اسلام کی معاشی تعلیم یا معاشیا

ہو کچے بھی ہو اصلاً واصولاً معاشیات انفاق ہی ہوگی ۔ اورانفاق سے مراد ظاہر ہے کہ دہی ہوگا ہو معا دی معاشیات کے چوکھٹے میں شیک بیٹھ سکتے بعن حس کا بنیادی مقصد معاشی نہیں معادی معیار کو متبدسے مبند ترکم فاہو

## كسك لئ قراني اصطلاح ابتغاء فضل كاداز

قران مجيد معرس دويار ميككسب كى تعليم سي سي اس ك لية ابتغاً فعنل كى اصطلاح استعال فرائ كن مع وَا يُنْعُولُ مِنْ فَصَرِل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اورفداكا ففل وبى بوسكا سفصس سداس كى زياده سعزياده رمنا مامسل مور بالفاظ ديگرجس سے معادي كامعيارادى يا بوسكين يو كه ظامرى صورت طلب فسل كى مى كسب بى بونى سے لىزامكم يا ماكيدكا عنوان -ابتغاء مفل کے لئے بھی نہیں اختیار فرایا بس اجازت یابہت سے مبيت استخسان كادرجر ركها بسارشاد بسركتب مازجوس فارع بوعي تواینے اینے رزقی مشاغل کی مجمول میں مجیل کر ضلاکا ففیل تلاکشش کرد -فَإِذَا قَضِيرَتِ الصَّلَاةُ فَا نُتَشِرُ وُانِي الْأَرْضِ مَا نُبَعَثُوا مِنْ نَصْل الله وحب كامطلب بيكوني تهي نهبي ليتا اور مدك سخناب كمنا زحمعه کے بیدکسی نرکسی کاروبار یا معانتی و صندے میں مگنا فرحن وواجب سے بكمقصوديب كركان كماني كروصند يساس اتنا منهك نهوكمانه کهاجاؤ جیسے بی نمازی بکار دا دان برسب کارم پار محور حیار کے خداکی یادیے لئے دور رو اسی می مماری حقیقی محلائی اور بہبودی سے ۔ إذا نُوُدِئَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ لِتُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّ ذِكُول اللَّهِ وَذَى وَا أَلْهَيْعَ وَلَيكُ حَيْنَ لُ لَكُمُ إِنَّ كُنْهُمْ تَعَلَمُونَ ٥ مِلْ

جب نماز ختم بو چیکے نو مجرا پنے معاشی کا موں پاکسبی منتا فل میں خدا کی رضا اوراسکام کے نابع رہ کرنگ سکتے ہوکرت ہی پیکسٹ فضل انٹر" کا مصداق مولكا درنه نعدا كاففل كيا الطيخدا كاعفب نوميدكي، فاكيد ب تواس کی کر مازسے فارغ بوکر بھی جب سیٹ یا دینا کے دھندون یں لگوت جی خدایا دسے ففلت سرگز نرمو برار کنرت سے اس کی یا دہمی ساتھسا تھ جلی جائے لینی اس کے احکام سے معاشی ودنیوی کا موں کے دوران میں تبجا وزو سرتابی قطعاً نه موکه خدا کی حقیلتی وعملی یاد میمی ہے۔ اور اسی پر وبنا وآخرت دونون كى فلاح وببود منصرب و اذكر موالله كتينوًا لَعَ لَكُمْ تُفَلِحُونَ و اسى طرح دومرى ميكم محم ب تويدكه ويكمو درم الماني الميا زبون باست كه نمائ مال و دولت آل وادلاد كونيوى تجيير عماكم خدا کی با د سے غا،قل و بے بروا مکردیں ۔اور توجی الیسا کرسے گا بالا تفردین و دیابرا عتبارسے وہ گھائے ہی گھائے میں سینے ولملے ہوں گے يَا يُهَاالُّهِ بِنَ الْمَنُوالاَ تُلْهِكُمُ إِمْوَالكُمْ وَلاَادُلاَ وُكُمْ عَنْ ذِكْرِلِللَّهِ وَ مَنْ يَتَعْلَ ذَلِكَ فَأُولِكَ هُمُ الْخُسُوفَكُ ۗ ر منافقون عام

معادى معاستيات والول كى فاص بيجات

ایک اور گردینی یامعادی معاشیات والوں کی خاص بیجان رتبانی که دوان لوگوں کی تجارت یا کاروبار اور فرید وفروخت کے مشاغل ان کو اللہ کی یا داور (اس کے اسحام) نماز زکوۃ دوغیوی سے غافل نہیں ہوستے شیٹے ریے الٹ لاک تکلیم پڑھیڈ قبیجائ کا کیٹ کئی بیٹے عن ڈیکٹو اللہ

دَاِقًا مِرالصَّلُوةِ دَا يُتَاعَ الذَّكُوةِ - عَاقَلَ مُعِوسَفِ كَارَادِيي بِ كران لوكول نے لينے معاشى مشاعل باكليدمعادى مصالح كے تأبح کرسکھے ہیں اوران مصرو فبتوں کے دوران میں بھی وہ متوامندہ یا آخریے يَخَافُونَ يَوْمًا تُتَقَلُّكُ اس دن سے ڈرستے ہیں جس میں مِيْدِهِ ا نَقُدُوْبُ وَ الْهَ بُصَارُ ول اور المحيس المط بايس كي لِيَجْزِيهُ عُمَا لِلهُ احْسَنَ مَا اليه ورسه والول كو المشرق الي ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا عَبِكُواْ وَيَزِيْنِ هُنُدُمِّنَ فَضُلِدِد (المؤردكوع ٥) بدله عطافرات كا ادربدله كاسوا فامن ليف فضل سيدا ورمعي ببن کود سے گا۔

اورج يحرآدمي كاروباري باسعانتي كاميابيون كوتما مترابني تدسري سركم ميول برموفف مبانتا سيداس للغسا تحقهى اس برمتنبه فرا دياكه رزق دمعانن كادارد ملار دراصل الثدتعالي كيمثيب يرسيه ووثب کوماہما ہے ( بلا تدبیر مجھی ) میشار دبیرینا ہے کہ یودوق من بنتا ع يعَ يُدِحِسَابِ - الديم الكي وين وآخرت كم متحول باكافرول كي سر كرميون كا بيحسّرتناك نعت كعينيا كياب كرار

الظَّمَاتُ مُا عَدِي عَلَيْهِ إِذَا مِن جِلْنَا بُوارِيت بِالرابِيمِ حس كوسياسا ياني خيال كرما ہو يہا تک کرجیب اس سراب کے پاس

كَيْشَالْاً مَعِينَا كُلُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يېونچا ده ښ کو پانی سمجه رکها تها ، توکچه نه پایا سه تا منکام د ده سر کړنه د که د سر ما پیریمن د د پر سراندا

بر تومنگری دین وائزت کولوری طرح آئزت بی بی نظرات گاجب اسرافالی کاسا منا بوگا اور دنیا کی سرابی اور پوریب عیک دمک والی سرگریو کاحساب وه میکایے گا۔ اور برحساب الٹر تعالی بہت مباد کرنے والاہے اس کے کردنیا کی حذر دندگی خود ہی سراہیے نیا دہ کیا ہے ؟ وَدَحَدَ اللّٰهُ عِنْدُ کُو فَیَ فُنْ کُهُ حِسَا بَهُ وَاللّٰهُ سَرِیْعِی الْحُرسَابِ فَی اللّٰهِ مِماری مرکزمیال خصوص معاشی تدبیری نا مرا دیوں برختم موتی اور سراب بی شابت بوتی رہتی ہیں۔

## اسلامى معانيات تمامترانفاقي معانيات

فلا صدیرسے که آج کل کی معاشیات یا علم المال کی دوہری جنوں راء مال کا کسب وحصول ،

رد اس كااستعال وانفاق .

ان میں نفس کسکے ترلیری مشاغل یا سرگرمبول برکوئی زورقرانی یا اسلامی معاشیات میں سرے سے ندارد ہی ہے اور جو کچے ہو یا اسلامی معاشیات میں سرے سے ندارد ہی ہے اور جو کچے ہوہ کسب کی ناجائز یا باطل تدمیروں اور طریقوں کی روک تھام بڑور ندامسل نرور کسب کی بجائے انفاق بی انفاق براتناملما ہے کہ اسلامی معاشیات کہنا چاہئے کہ نما متر انفاقی معاشیات کا نام ہے .

اس انفاق کے معنی

اوراس انفاق كے معنی بھی آج كل كى طرح من مانى راہوں بن تربيع

كرف كے خطعاً مني دنيوى زندگى كى آرائشول اور نمائشول مي بزمحن دنيوى منافع ومقاصدكي نبت سيرجوخانص مادى ياغيمعاد معاشیات کے ملی انفاق واسنغمال کے مباسٹ کاماصل ہوتا ہے ملکہ مال كأبراسنغال باانفاق خواه اينفنس ياابل وعيال سي يركيول نبهو اسلامی انفاق اسی وقت قراریائے گا جبکہ پر دیشرتعالیٰ کی راہ ورمناکی سنت بعنی احکام شریعیت کے مطابق اور فلاح آخرت کے مد نظر ہو۔ أسكيفود قرآن مجبركواس نقطر نظرسه يرهور فا تخة الكتاب كى منبدى سائ آنيول كے بعد سلى سورت ديقو، كالتدارمين اسلام كي أس كمتاس برايت يا بي ا دربالاً خوفلاح دكامياني كى جومات شرطس نُكانى محتى بين ان مين ايمانيات (يُؤْمِنُونَ بالْغَيَّبِ اورعما وات يُعِيْدُونَ الصَّلْوَةَ الْمُعَيِّرِي شرط الفاق بی کی لمتی ہے ۔ انفاق سے مراد بھی رویہ سیسری کانورے کریا تہیں حیمانی وذمنى قوت وقائبيت وتت وفرصت وتجيمي الثرتغاكي نيحبس كو فيع دكھاسيے مسب ہى كوحسب موقع نوزج كرنے كا مطالبرسے وَمِشًا

انفاق پرسلسل دورکوع

رَزَفْناً هُدُ يُنْفِقُونَ ه

آگے قرآن کی اسی ست بہلی اور ست بڑی سورہ میں جس امکی فہون کا نقط امکی دو آتوں میں نہیں مسلسل پورے دورکوع ( ۳۵-۳۹)
میں ذکر حلا گیا ہے وہ الفاق ہی کی مختلف ودلنتین تمثیلات و تعبیر سے ترخیب و تحریص سے ۔

ان لوگول کی مثال جواپنے الول کو
اللہ کی راہ بین خربے کرتے ہیں۔
دالیسی ہے، جیسے ایک دانہ (بوق)
حبی سات بالیاں بیدا ہوں دائر)
مہرالی بین شنو دانے ہوں اور اس عمی زیادہ اللہ علی دائری وحت
عطافوانا ہے اور اللہ برای سوحت
وعلم والا ہے (اس کے پاس کسی جیز
کمی تو ہے نہیں اپنے علم وحکمت
کے موافق جس کو حبنا بھی چا ہتا ہے
دیتا ہے)

مَثَلُ الَّذِبْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَ الَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَّلِ حَبَّةٍ النَّبْتَ سَبْعَ سَتَاجِلَ فِي مُلِّ سُنْبُلَةٍ مِا تَةَ حَبَّةٍ وَاللهُ يُفعِفُ لِمَنْ تَيْشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ يُفعِفُ عَلِيْمٌ مَ

## به انفاق کسی ادی نفع کے لئے نہیں

میراس انفاق میں دنیا کے سی مادی نفع پرنظر سکھنے کی اجازت توالگ رہنا اور رہی کسی طرح کا احسان کک سکھنے کی اجائت تہیں۔ نظر صرف اللّٰہ کی رمنا اور آخرت کے اجربر کہتے ۔

اَكَنْ مِنْ مُنْفِقُونَ اَمْوَالُهُمْ فَى سَيُلِ اللهِ تُمُرُكِيَيَعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنّا قُلَا اَذْتَى مَا اَنْفَقُوا مَنّا قُلَا اَذْتَى

كَلَّهُ اَجْكُرُهُ مُ عِنْكَ كَابِّهِ مُ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمُ

جولوگ اپنامال انشرکی راهی اس طرح خرب کرتے ہیں کرنداس برزمان سے کوئی احسان خبلا نے ہیں اور نر دلینے کسی برناؤسے کوئی آزار بہنجا ہیں توالیسے ہی لوگوں کو لینے انفاق ہیں توالیسے ہی لوگوں کو لینے انفاق کایدله اینے برور د گار کے ماس کمیگا اورىزان يركونى نوت بوگانه عم زمان سے کوئی اچھی ماست کبہ دیٹا یا دکسی معاملیس مکسی دکی زیادتی) کومعات کردیا السی خیروخیرات سے بهترسي كي بعدكوني أذار بيخايا جائے (لہٰذا) لے ایمان لانے والو (الشّراورآخرت ربمهائے ایمان کا نقا ، بى يرسه كارى تم احسال ركوكر ما أزار مبنياكراني نيرات كواستخص کی طرح سرباد کر ڈالوجر لوگوں کے د کھلانے کے لیتے نوع کر ماہیے او اببال نزادشري يردكفناسي ندة فرت براس کی متال اسی سے صیب اکیب بطان ہوجس رکھی می پڑی ہے تھر اس برزوركى بارش برسے جواس كو کوئی رو ندگی یا سرستری بخشنے کے بجائے مبیانتاولیا ہی سیاٹ كر تيورس السيادكون كواني راس بظامرنك كمانى سيحجيني باته منیں لگتا -اورا نشر د خداد آخرت

وَلاَ هُمْ مَ يُخْزَنُونَ وَ قَوْلٌ مُعُودُونَ وَمَعْقِرَةٌ حَبْرِهِنِ صَدَقَةٍ يُتَبِعَهَا اذَّى وَالله عَيِنٌّ حَلِيْمٌ وَيِا يَهُا الَّذِيْنَ الْمَتُواْكَ تَبْطِكُوْا صَدَقَاتَكُمُ يِا نُهُتِّ وَانْ َ ذَىٰ كَاالَّذِنْ رُنْفِقُ مَــاكَ دِنِكَاءَ النَّاسِ وَكَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِفَمَتُلُهُ كُمَتَٰ لِلصَفُوا عَكَيْبِهِ ثُرَابٌ خَاصَا مَهُ وابك فتتركه صلاا لاَيُعَنْدُرُمُوْنَ عَلَىٰ شَكُرٍ ۗ مِّعَاكُسَيُوا وَاللهُ لاَيَهُ لاَيَهُ لاَ الْقَكُومَ الْكَافِرِينِيَّ هُ کا) انکارکرنے والوں کو ( انفاق کی مجی صحیح راہ نہیں دکھاتا ۔

اسك برظان وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفَقِونَ اَمْوَالَهُمُ الْبَعِنَاءَ مَرْضَا اللهِ وَتَثْنِيَا مِنْ عِبِثِ بِ النَّهُ مَ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِوَنُوَةٍ آصَابَهَا وَابِكَ بِوَنُوَةٍ آصَابَهَا وَابِكَ اِنْ لَمُ يُصِبْهَا وَابِكَ اِنْ لَمُ يُصِبْهَا وَابِكَ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ

ان لوگوں کیے خرچ کہنے کی مثال جو لينه مالوں كو النكئ فوسٹنو ديوں كى خاطرلینے نفسوں ( یا نیتوں کی نجنگی كے ساتھ فزچ كرتے ہیں السيے باغ کی ہے جرکسی کیرے پروا قع ہو کراس برزور کا مانی ٹرسے نب نووہ دو گنا چوگنا محبل لاتے اور اگرزور کی بارش نرجی موتو محیواری کافی ہوجاتے ابرما دہرحال زمور اور تم وکھیمی کہتے ہوانداس رکے متعلق تهاري ظامري دباطني حالت ونیت سب سے آگاہے داسی کے اعتبارسے اجردیگا)

### كسب كا ذكرجى انف اق كے لئے

اس کے بعد کمائی ماکسی کا ذکرہے مگر خودکسیے لئے نہیں ملکہ انفاق ہی کے لئے بہتول کی عا دن موتی ہے کہ اپنی کمائی سے فیروفیات کے نام پر کچھے شینے ہی ہی توالیسی بیکارردی جزیں جوخود لبنے کام میں لاناك ندىنى بوتا، منلاً مجعة بران كيرب الكامر اناج، باسى تواسى

کھاما - ایساانفاق میں اسلام وابمان کی شان کے خلاف ہے -کے ایمان والوائی کمائی مس عمده حيزول كوراه خدامين نزيع كياكرد ا دران میں سے مجمی حربم نے عمہا سے لے زمین سے پیدا کی ہیں اور السی خرا بيزول ك فيف كا فقد ندكروم كو تمخود لين برآماده منبي بوبجراس کے کرحیٹم بیٹی سے کام او (براور بات سعے اورجان رکھو کہ اساتھا

رمحتاج منبي كراس سے لئے تم سرى

هملی میزخرج کرو) وه توسرطرح بینا<sup>ز</sup>

اورلائق سنائش ہی سے

يٰ آيُهُ الَّذِينَ الْمَنُول ٱنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَاكَسَنْتُمْ وَمِثَّا ٱخْرَجْنَا لكُدُشِكَ الْدَرُّضِ وَ لَا تَيْمَكُمُ وَاللَّخِيئِتَ مِنْهُ تُنْفِقُ إِن وَكَسُتُكُمُ بِالحِدِ يُهِ الْأَاكَ لَّغْيِضُوْ احِيْدِ دَاعُلَمُوْا اتَّ اللهُ عَسَٰ يَ كَا حَلِيلًا لِمَا

# ا نفا تی کو تا میون دوسب

ا نفاق میں اس طرح کی ساری کوٹا ہیوں سے بالعموم دوسسب سونے من ایک فود انی متمامی کا ڈرکر مدقات وخرات میں خرچ کرنے سے ہم خود خالی ہا تقد نہوجائی یا بال بحول کے لئے نس انداز نہو سکے دوسرے جولوگ عیاشی واوارگی شراب د قمار اور دانس دغیرو کے فراحق میں منبلا ہوتے ہیں ان کے پاس نیک راہوں ہی خوج کرنے کی گنجائشش ہی کہاں رہتی ہے آگے ان دونوں مشیطانی دیوسو

اور سر کتوں بر تنبیہ ہے۔ اَلشَّنْطَاتُ لِعَدِلُ كُسُمُ الْفَقْرَ وَ يَا مُسُوكُمُ بِالْفَيْثَا وَ اللَّهُ كَعِب لُكُمْ مَعْفِوْدَةً حِنْهُ وَفَضَاكُ وَاللَّهُ وَاسِعُ حَـِلِيْمٌ هُ

اَنْصَادِهُ .

نَفَقَدِ أَوْ نَنَانُ اللَّهُ خَّنْ نُنْ يُنْ فَاتَّ اللهُ يَعْدَمُهُ وَمَسَا لِنظَّا لِمِينَ مِنْ

شيطان نم كودا كمي طرف مفلس وراتاسے ا ور (دوسری طرف سری باتون محم كرماب اور الله داس برخلاف نيرونيرات مي فرح كرفير آخرت مین تمسے مغفرت کا (اور دنيامين زيا ده فيني يا فضل كا وعده فرما ناہے اوراںٹری کشا دگی فينے والا اور خوب جاننے والاہے (کرکسے لئے کیامنا *سیمصلحت)* ہو کھے بھی تم ترج کرتے ہو باکسی طرح كى نذر مانىت بوسب كوالترخرور م نتاہے (اس لئے اس کے رانگال بونے کا تودہم ہی ذکرو) اورایسے اللالولكا دوشيطان كيمكان سے مفلسے ڈرنے ہیں یا فواحش میں اڑلتے ہیں امٹرے مقالم میں ان کا) كونى يارو مددگارىنىس بوسكةا دائبتر جوالنُّرگ راه می خرج کرتے ہیں وہ أكركسي وقت متماج تعبي بوحائين أبو الشران كى مدويرسرطرح قا دري

غرض ترغیب و تاکید مذکمانے کی ہے نہ کماکہ جمع کرنے کی اور نہ اپنی علیت برستیوں اور نفس بروری میں اڑانے کی بلکہ کھلے چھپے حسب موقع میک رابول میں خرج کرتے سہنے کی ۔ ارشا دہے کہ

# كحل يجيه برطرح انفاق كي ترغيب

تم صدقات ظام کررکے کھلے طور بر دو تب بھی اجھا ہے اور حاجتمندوں کوچیبا کر دو تو اور بھی تمہائے تی ہیں بہتر ہے دیڑی بات تو بیہے کہ ہ اللہ اس کی برکت سے تمہاری ابنوں کو ممادیگا اور تم مو کھیے دکھلے چھیے جس طرح بھی کرتے ہو وہ سب بوری طرح جانی ہے "

اِنُ تُهُلُ واالصَّدَقَاتِ فَنِعِتَّاهِى وَانْ تُخْفُوْهَا وَتُؤُنُّوُ صَاالْفُقَدَاءَ فَهُوَ خَنْدُ لَتَّكُمُ وَيُكَفِّرُعَنْكُمُ سَيِّعًا سَكُمُ وَاللَّهُ بِسَا سَيِّعًا سَكُمُ وَاللَّهُ بِسَا تَعْمَلُوْنَ خَبِنِيْ هُ

#### عجيب بات

ہے کہ ظام اُلومدقات دخیات کے نینے میں نفع نینے والا کانہیں ملکہ عس کو دیا جا تاہد اس کا ہے کہ اس کی معاشی تنگی د دشواری دفع ہوتی ہے۔ مگر کہا اس کے بجائے یہ جارہا ہے کہ کھلے چھیے جس طرح بھی کسی کو دو مجلا احد بہتر بمنہا سے تی میں ہے کیوں ؟ اس لئے کہ انفاق کی اصلی غرض ماجتند کی معامتی یا رزقی حاجت روائی نہیں جیساکہ نام نہا داسلامی شیات والے زور فیتے ہیں کہ زکوۃ وغیرہ کا حکم معاشی مسائل کے حل کے لئے ہے کوئیم

لينه متناج بندون كورزق توان كافا درطلق رزان مزارطرح يهنيا سكتاسي مَ مُوجِ انفاق كاحكم ديا كياب اس من اصل نفع منها را بي بن المراكب خدا اورآ خرت برایمان موا ورنیت اصلی معایثی مسائل کے مل کرنے کی نہیں ملکہ خداکی رصنا اور آخرت کی فلاح ہو۔ اُسکے ارشا دیسے کہ

## ننرج كرني يرنفع نزج كزيواليهى كانركوس يرخرج كيا

تم و بھی نوج کرنے مواس میں نفع خود تنبارابى سي كيوبحة مانشركي رضاحوتي كيسوا اوكسى مطلت منبى خرج كرت بوادر (اس طرح) تم جركي سي ترق يَّوَتَ الدَّنْكُمُ وَالنَّنْدُ وَ الْمُنْتُمُ الْمُرْمِ الْمِلْمُ الْمُورُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ لُولِكُمْ مسير كاكمى بإفلم ذره براريمي تتبار سی میں زموگا۔

وَمَا تُنفُوعُوا مِنْ خَيْرِ فَيلاَ نَفُسِ كُمُ وَمَا تُنُفِقُونَ إلدًّا نُبَعِبًا عَ وَجَهُ اللهِ دَمَا تُنُفِقُوا مِنْ خَايْرِ لاَ تُظُلُّهُونَ هُ

#### مصارب انفاق

یران لوگول کے لئے بیں جواللہ يلفع والثناث أخصوفا كى راه (خدمت دين مي بنري فِيْ سَيِيْكِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْ ہوتے ہیں جس کی وجہسے (تلاس اِ ضَنْعُبًا فِي الْآثِ مِنْب معاش مير الجبي اتجامين سكة يخسبه كمراثب هيل اورج دكحه وه سوال مصيمي سجيتين آغُنيبَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ اس ليخ ناوا فعث ان كواتسوده حال تَعْرِفُهُمْ بِسِينَاهُ مُ

لاَ يَسْتَكُونَ النَّاسَ فَالْكُرِ الْهِ عَالَا كُومَ الْكُومَ الْوَرِيُ الْهِ الْكُومَ الْوَرِي الْهَ الْكُومَ الْوَرِي الْهَ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ ال

حبتم خداکی نوستنودی کے لئے نوج کرتے ہوا ورخدااس کونورجا بنا مجی ہے تو مجراس کے خرامز میں کمی کیا ہے ہواس کا بہترسے بہترا ور مجروبر مدلہ زیار کا لہٰ داس صورت میں آدمی کیول نہ دن دانت کھلے چھیے خرب مدلہ زیار کر

بدور سے مہرہ کا مورف یں او ی میوں نہ دن دات سے بھیے دل کھول کر خرج کر نا ہے۔

اَلْكَذِيْنَ يُنْفِقُونَ امْوَالَمُ مِهِ اللَّهِ الْهِمَ الْهِمَ الْهِمَ الْهُمَ الْهُمُ الْهُمُ الْمُواتُدُمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عِنْدَ مَ يَبِهِ مُددَ لاَحَوْثُ مِن مِي مِن مِن الْ كَ كُونُ فون وَخُمَّ كَلَ عَلَى مُونَ وَخُمَّ كَلَ عَلَى مُ مَلِكُ اللهِ مُدَكِدُ لَا فَعُرْتُ كُرِفَ سِيمِ عَلَيْهِ مُدوَلًا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مفلس باہماری آل اولاد ہے سہاراً موجائے گی م

## سورة بقروك علاوه يمى أخرقران تكمختلف غنوانا سانفاق برزور

یہ توسورہ بقرہ کے دورکوع سے زائد کے اقتباسا تھے بن سے پوری طرح واضح مہوماتا ہے کہ رزق و معاش کے معاملہ میں اسلامی وقرآنی تعلیما کا اصل زورکسب و تحصیل برمہیں ملکہ انفاق اور اس کی تفصیل برہے ال مورة کے علاوہ مجی آخر قرآن تک مختلف عنوا مات سے انفاق کی تر دخسین اور امساک کی تقبیح ومذمت ہی ملتی ہے سورۃ انفال ہیں بکا اور لد المسلمان میں زیم روز ان از الدر سے

پرامسلمان ہونے کے لئے ارشاد ہے۔
اکسیونی گفیٹی کو الفسلاۃ جولوگ نماز بڑھتیں اور جو کچے ہم الکو دیا ہے اس میں سے فرق کرنے کہ انکو دیا ہے اس میں سے فرق کرنے گئیڈی گئیڈی کو کیا گئیڈی کو کیا گئیڈی کو کیا گئیڈی کو کو کیا گئیڈی کو کہ کا اپنے پروردگا ہے گئی کا کو کھی اس می کے لئے اپنے پروردگا ہے گئی کہ کو کہ کہ کا در تھا ہے اور آخرت کا در تی ہے گئی کے کہ کا در تی ہے کہ کی در تی ہے کہ کا در تی ہے کہ کی در تی کی در تی ہے کہ کی در تی ہے کہ کی در تی کے کی در تی کے کہ کی در تی کی در تی کے کہ کی در تی کہ کی کے کہ کی در تی کے کہ کی در تی کے کہ کی در تی کہ کی در تی کے کہ کی در تی کے کہ کی در تی کی کی در تی کے کہ کی در تی کے کہ کی در تی کی کی کے کہ کی در تی کے کہ کی در تی کہ کی در تی کے کہ کی در تی کی کی در تی کے کہ کی در تی کی در تی کی کی کی کے کہ کی در تی کے کہ کی در تی کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ ک

## زکوۃ انفاق ہی کی مفروض صور ہے

معلوم مواکد ایمان داسلام می رسوخ دیختگی نمانه کے بعد صب جیزیہ ستے نہا دہ موقوت ہے وہ انفاق ہی ہے اور بھی اکثر عگر نماز کی فرضیت کے ساحۃ ساحۃ ساحۃ میں جیزکو حبادت ہی بتاکر فرض کیا گیلے وہ انفاق ال ہی کی فاص صورت ذکوۃ ہے ۔

سورهٔ مومنون حس کی انتدادگذ ا فلنح المند مندن سے فواکم خصوصیت مسلمانوں کی دبنی و دنیوی فلاح و مسلاح کی جو شرطیں قرار دی گئی ہیں ان میں بقره کی ابتدائی آیات کی طرح تیسری شرط زکواہ ہے واکڈوئی کھنڈ دلاڈ کو بخ فاعیلؤت ہ اورکہیں ہے کہ نماز ٹرچو اورزکوہ دو ، وَاَقِیْمُوْا الصَّلُوٰجَ وَا تُنْ الذَّ کُوٰۃٌ سورۃ توبہیں النترکی دعبادت گاہوں ) مسیروں کودہی آباد کرتا ہے جا النترا درآ ترت پر ایمان لایا اور نمانزی پاسندی کی اور اللہ کے سوا اور ذکو اقدا اللہ کے سوا کسی سے ندرا توالیوں ہی کے لئے آب دیا اللہ کا وعدہ ) ہے کہ راہ یاب ہوں گے

اِنْمَا يَعُمُّوُ مَسَّاحِدَ اللهِ مَنُ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْمُخِودَ آخَامَ الطَّللَةَ وَالْنَى النَّرِكُونَةَ وَكَمْ يَخْشَ الدَّاللهُ فَعَلَى اُولئِك اَنْ قَيْكُونَوُا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ه (ركوى ٢)

## مسلم كى حقيقت كادوسرا بزر زكوة

مسلمان یا مسلم حس کے معنی ہیں انڈکا کا مل فرا بردار، سورہ جے
کے آخری مسلمانوں کو خطا سبے کہ بچ لقب الند کے فرا برداروں کو
تزول قرآن سے پہلے بھی عطا ہوا تھا اور بھی قرآن نے تم کو بھی عطاکیا
سے تاکہ امکی طرف اس کامل اطاعت کے گواہ یا اسوہ و بنوندرسول اللہ
صلی انڈ علیہ وسلم تنہا سے لئے ہول اور دوسری طرف تم تمام انسانوں کے
لئے اس کی شہا دت یا مثال و بنونہ بنو،

آگے بیاسوہ و مثال یا مؤرد بننے کے لئے جن دو بنیا دی باتوں کا مطالیہ ہے ان بیں امک وہی نمازگی پا بندی اور دوسری زکوۃ کی ادائیگی ہے فَاقِیْمُواا لَصَّلُوٰۃً وَ الْکُوالذُّ کُوٰۃً مسلمانوں سے پہلے بھی بنائیر کے عہدو میثاق کے سلسلمیں الشرتعالی نے اپنی معیت واعاشت کا وعدہ جن شرائط کے سامنے فرا باہے ان بیں مجی ال دو بنیا دی شرطوں کو مقدم دکھاسے کہ اگرتم نمازی بابندی اوز رکانہ کی ادائیگی کرتے سے توہیں تنہائے ساتھ ہول - دُفّالَ اللهُ اِنْ مُعَلَدُ لَدِّنْ الْخَاصَةُ مُو الصَّلَوٰةَ وَالْتَيَسُنُّدُ الدُّ كُوٰةَ (ما مَلَهُ عِيسٍ)

غُرَّمَن نمازگی فرضیت جوبورے دین کا ستون سے المَصَّلَوٰ ہُ عِمَا الْمَصَّلُوٰ ہُ عِمَا الْمَصَّلُوٰ ہُ عِمَا ال المَدِّ نِیْنِ وَاس ستون کے ساتھ ہی جس دوس فرض کو قریب قریب ہم جھ خود قرآن میں فرض ہی قرار ہے کہ باندھ دیا گیا ہے وہ انفاق کا خاص فریفیہ ذکا ہے ہے

#### مطلق انفاق كي عجيب تشويفي عنوانات

با فی مطلق انفاق کی تشویق دخویس کے لئے جیسے جیسے عنوانات افتیا دفر ملتے گئے ہیں ان ہی سے ایک خود خدا کا لینے لئے قرض ما گئا ہی کیسا عبیب عنوان ہے کہ جس کا سب کچیر وہی النے اس سے قرض ما نگ رہا ہے جس کا کچھ نہیں اور پھراس کی ا دائیگی میں کیسے کیسے انعاما کا وعدہ فرایا ہے ۔ اوبر بنی اسرائیل سے ان کا ساتھ جینے یا ان کی نفرت فرانے کی جرایات و شرائط ابھی نقل ہوئی ہیں ان ہی ہیں اکب مشرط یہ بھی ہے کہ ا

وَاَ تُرَضْ ثُمُ اللهُ قَرْضًا الرُّمُ اللهُ وَاللهُ وَيُوكَ اعْتَباً مَصَانًا لُا كُوكُ اللهُ قَرْضًا الرُّمُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ عَنْكُمْ مَا عَبَا لَهُ اللهُ وَلَيْ مَرُولُوكُ اللهُ عَنْكُمُ مَهَا رَى بِالْيُولُ كُو دور كردول كا اور حَيْنَا حَيْلُ وَلَا يُحَدِّدُ كُمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے **ک** كون سع بوالتركوقر من شے قرمن مَنْ ذَالَّذِى يُقْرِضُ الله قُرْضًا حَسَّاً قَيْضُعِفَهُ احیا جس کووه منید در منید سرها تا ہی لَهُ اضْعَاضًا كَتِّ يُرًّا ميلاماستے اور برانٹری توسے ہج وَاللَّهُ يَقْيُضُ وَيَيْسُطُو برصانا كهناناك اوربالأخسر اِلْهُ عُرُّجَعُوْنَ هُ توداس کے یاس ملط کرتم کو مِانا بھی سے۔

اوریمی درمیان میں اسی عنوان سے انفاق برا بھارا گیا ہے اور أتمى المحانيسوال ياره كسورة تغابن ك أتزيس سيكيه . اگرتم الله كو اچها قرض دو تووه تمهاك لية اس كوررها تاحلا جائيكا ا ورامز مدراک اس کی برکت سے تمہا سے دوسے گناہ تھی معان فرائے گا اور دکیوں مزموکہ اللہ تومی ایندردان سانته می برد مار (آن براب كر كط جي سيا جان والاسے اور ازیردست ہوکہ بھی اگر قرمِن کے احیا ہونے میں کچھ میول چوک ہوگئی تواس سے ہمیٹم بوسٹی فرماہ را دربیسب اس دیج سے کروہ) بڑی

*عكمن والانجى أثير (حب كاكو في كام* 

إِنْ تُقْبُرِضُوا اللهُ قَرُضًا حَسَنًا يُضلعفُهُ لَكُمُ وَلَغِنْفِوْ لِسَكُمُ وَاللَّهُ شَكُونٌ حَلِيثُةُ هُ عَالِمُ الْغُيْثِ وَالشُّهَادَةَ الْعُسَوْنُو الْحَكِيْمُ ا

#### مكت سے خالى نہيں ہوسكتا ؟

#### كبسالطف وكمم كاعنوان

ذرااس عوان کے دطف وکرم کوسو چے کہ ایک خص جوابتی وات است باکل نقر اور کنگال ہے اس کے پاس ہو کچر بھی ہے سب ایک بہت مرسے یا س ہو کچر بھی ہے سب ایک بہت مرسے یا دشاہ کا دیا ہوا ہے ، قربان مائیے اس مندہ پروری کے کہ بھر بہی با دشاہ دل کا با دشاہ خود اپنے بھیکاری سے دو سے محبکاریوں اور منبروں کور کہ کہ کردلان چا ہتا ہے کہ میال اس میں سے کچریم کوجی قرمن شیتے ہوجس کو ہم زیا دہ سے زیا دہ طربھا بچرھا کہ اور دیں گے۔ اور دیں گے۔ اور دیں گے۔

سبحان اللّه إكياشًا نِ رحمت دم كمت بنے ، اور كيسا پرخبت ج وہ موكارى مندہ مواليے قرضخواہ مولاداً قاكے محم وارشا دمرا پنا محرا ہوا كٹكول نوكٹس فوكٹس خالى كرنے ئے بجائے كچے مقودًا بہت مجى والبى كرنے سے جى چرا تا اور مين ميخ كالنا ہے .

## اكك اورعجيد غرسي عنوان

مطلق انفاق بي كاسورة بقرومين بيرا فتيار كيا كيا كه و . يَسْعَلُونَكَ مَسَاذَا يُنْفِقُونَ لَوك بِوجِية بين كركيا فرچ كري ؟ قُلْ مَا أَنْفَقَتْ مُنْ مِنْ خَنْدِ (عبلايه عبی كونی لوجِعة كي بات ع

فل ما ده فقه م من هي هي الماد الماد من الماد و الماد الماد و الماد و

وَ الْبِيَّا فِي وَالْمُسَاكِلَيْنِ اوردل ودماغ ،علم وفهم كيهم

وَابْنَ السِّبَيْلِ وَ مَا تَفْعَكُوا مَعِولٌ بَرْي صلاحيت وكومي تمك دى گئى سىدىسى خرى بى كرائے كو تودی گئے ہے ہاں پوچھنے کی بات يرالبنب كركسكامس فرج كري

مِنْ خَيْرِفَ إِنَّ اللَّهُ يِهِ عَلِثُهُ

تواس کا بواب یہ ہے کہ خود اپنی مسرفا نرعیش وعشرت، زیب وزینیت پر تنبس ملک موکیرهی تم فرح کرد مال ماب برایجانی بندون برا متیمون مختابول اورمسا فرول برا در (اكينوج كرنے بي بركيا موقوت، بوكي ترایکی کا کام کرو اللهاس کو توب جا نا ہے۔

#### ا مک اورزمایده توجیطلب انداز

بحرآ گے ہی سے رکوع میں اسی سوال کا جواب ایک اورزیا وہ توجہ طلب انداز میں ملتا ہے کہ اگرمتم دینا دآ خرت کی حقیقیت مثلاً ایک کی بے ثباتی اور دوسرے کی تبات و دوام ہی سبر عور کرو تو تمہارے اس موال کاک کیا مرف کری اس معمواکیا جواب وسکتا ہے کہ اپنی ادراپنے بال بول کا اسلی دواجی ضرورتوں سے وکی می بے سے .. دالعفوم وه دنیا کے عیش وعشرت نام و مود کے باتے آخرت ہی کی ابری زندگی یا نے پرخرے کر دما کرو يَسْتَكُوْ نَكُ مَا ذَا يُنْفِقُونَ أَهُ قُلُ الْعَفْوَ ط كَذَ لِكِ يُبَاثِنُ اللهُ لَكُمُ الذَّيَاتِ لَعَ لَّكُمُ تَتَفَكُّرُونُنَ فِي الْدُهُ مُنِيَادَ الْخُخِرَةِ ط

# مال کی محبت باو جود اس کو خدا کی محبت میں نوت کرنا

اس سے بیلے اسی مور ق (ع ۱۳) میں بہاں نیکی و توکاری کی بت اس میں بھی خدا و آخرت ،
ما تحد وانبیاء برایان لا نے کے بعد اعمال مالی میں سے مقدم و کرمال کی میت کے باو بود اس کو خدا کی میت میں فرچ کرنے ہی کا ہے کہ و کرمال کی میت کے باو بود اس کو خدا کی میت میں فرچ کرنے ہی کہ آدی یا ملٹے ق المنی و آئی آخرت کے دن پر، فرشوں باللہ ق المنی و آئی آخرت کے دن پر، فرشوں المنی کی المنی کی میت میں اپنے دواج میں کو اللہ المنی کی میت میں اپنے دواج میں اور خود اس کو اللہ فرک کی میت میں اپنے دواج میں کو خود اس کو اللہ فرک کی میت میں اپنے دواج میں کو خود اس کو اللہ فرک کی میت میں اپنے دواج میں کو خود اس کو اللہ فرک کی میت میں اپنے دواج میں کو خود اس کو اللہ فرک کی میت میں اپنے دواج میں کو خود اس کو اللہ فرک کی میت میں اپنے دواج میں کو خود اللہ کا میت میں اور کو کہ کا بیت المتی کی میت میں اس کو کو کہ کو کا بیت المتی کے کہ کو کہ

## انفاق کے بغیری ماصل ہی نہیں ہوسکتی

اور چی تقے پاسے کے نتروع میں ٹوانفاق کوئی کے معول کا ایسا لازمہ بنا دیا گیاہے کہ وہ تم دیکی کو اس دفت تک دکما حق') ہرگز ماصل ہی ذکہ با وُگے جبتک کہ اپنی مجرب یا لیسندرو میزوں میں سے نوح نہ کرتے رہور کئے متنا کو الگیری حتی تُنفِقو ا مِمّا تَحِبُون ہ

#### عدم انفاق یا تجل کی مذمت

اس طرح انفاق کی تاکیدوبخریس برکتریکے ساتھ اور طرح طرح سے مرف ایجابی طوربی سے نس نہیں کیا ملکہ جا بجاسلبی طور مرعدم انفاق یا بخل وامساک کی شدت کے ساتھ قباحت و مزمت بھی بیان فرائی گئی ۔ وَلاَ يَحْسَنَتُ اللَّهُ بِنَ يَهِ حَكُوْنَ مِرْزِرْ فِيالَ كُرِنَ وَوَلَوْكَ وَالْبِي بِمَا الشَّهُ صُاللُهُ مِنْ وَضَلِهِ بِيرُول مِن مَل كرتے بي بواللَّه هُوَخَيْرِلُهُ مُ لَلْ هُوَسَّرُ لَا الْكُولِيْ فَعُلْ سے دے تَكُهُ مُ سَدُطَوَ تَعْوَتَ مَا بَخِلُوا رَكُى بِي (اورْص سے إس بو بِه يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لَ کچیم بھی سے سب اللہ ی کا دما بوله السي كريه النهيع تي بي احي دعران ع>۱) بات ہے بلکریہ ان کے لئے بہت ہی مری بات ہے قیا مسکے دن دہی چنرس ان کی گردن کا طوق بنادی جائیں گی جن میل بنوں نے بخل کام لیا ج بخل کی مبرترین مدریہ ہے کراکٹر مسلمان زکوہ تک وانہیں کرتے تو اور کیا خرج کریں گئے۔ مدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں ان لوگوں کوسانپ كے طوق بہناتے مائي كے بين ان كامال سائي بناكران كى كردن كا طوق بنا دیا جائے گا درا عا ذنا الله منه

دلت کا عذاب سورة نساوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تاہم کا اللہ تعالیٰ اللہ

بىلىدى يۇرۇ اڭدىنى ئىنجكۇن دىيامۇدن ئىرىخلسەكام كىيى دردىرو کومی بخل کی تعلیم نیتے ہیں ا در ہو کچھ انٹرنے ان کو لینے فیفنل سے ہے رکھا ہے اس کوچیپاتے ہیں اور (یا در کھیں) کہ ہم نے ایسے ناشکود کے لئے ذلت والا عذاب تیار کود کھانے

النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكُمْ كُوْنَ مَا الْمَا هُمُدًا لِلَّهُ مِنْ فَضْلِم وَ اعْتُدُنَا لِلْكَافِدِيْنِ عَذَابًا شُهِيْنَاهُ

#### دنيا ہى ہيں ذِلت

یہ دلت اور عذاب ہے پوچیے تودینا ہی سے شروع ہوجا تاہے میں نریا سخل میں آدمی لازگا دن رات الیں وکئیں کرتارہا ہے جن سے اپنے پرائے سب ہی کی نظروں میں دلیل ہوتارہ ہا ہے ، ساتھ ہی باربار یا در کھنا چاہئے کہ اسلام وقرآن کی نگا ہیں انفاق می دہی انفاق ہے جوخدادا توت کے ایمان بہنی فعالی رضا اور اَفرت کی فلاح کے لئے فرج کی جا جا سے مذکر وگوں کو دکھلانے یا نام دفود کے لئے آج کل جولوگ بنا ہم کی جا جا ہے دلاتے ہیں نیا دہ ترد کھلاہے یا اسی وینا کی جو مشہرت کی خاطر، آگے ہی الیوں کے حق میں ارشا دہ سے کہ انشران کو میں لینوں کے حق میں ارشا دہ سے کہ انشران کو میں لیند نہیں فراتا ۔

## ريائى انفاق كى حماتت

جولوگئیے ال دود ات کولوگوں کے دکھلا ہے کے لئے نوپ کرتے ہیں اورا کیان نرانشریر کھتے ہیں نرآ نوت کے دن مرا درجیں کاسا می شیطان ہو ٱلَّذِيْنَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ رِمُّاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤُمِنُونَ مِا للهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاحْرِرِ وَمَنْ تَكُنِ النَّيْطَانُ لَهُ قَوْيَنَاً دکردہی اس طرح کی خدا تھ وڑی بائیں سکھلا اسے تودہ فرائر اسا تھی ہے "
کرخوج کرا کے مجی بربادہی کرادیتا ہے اس لئے کردیا اور اس کی عزت
وشہرت سب کے دن کی ؛ حالا تک یہی مال اگر خدا کی توشنودی اور آخرت
کی المبری زندگی کے لئے خوج کیا جاتا تواس کی قدر قیمیت تی فرھ حاتی ہے ای
ما قت ونا وائی برا گے تنبیہ ہے کہ

اگریہ خوا درآ فرت کے دن پرایمان دکھتے اور مجھ چھ خرج کرنے فداد اس میں سے (مجھ پھڑج کرنے فداد آ فرت ہی کے لئے) نوی کرنے تواس میں ان کا کڑی کیا جاتا درآ نی لیکہ الٹران سے فوب واقعت سے ۔

وَمَا ذَاعَيْسُ مُلُوْ الْمَنُوْ الْمَنُوْ الْمَنُوْ الْمِنْفُوْ الْمِلْوَ الْمُؤْوَّا فِلْمُؤْوَّا اللهُ مُنْفَقُوْ الْمِنْفُولُ مِنْفَاتُهُ مِنْفُولُ اللهُ مِنْفَاتُهُ اللهُ مِنْفُولُهُ اللهُ مِنْفُولُهُ اللهُ مِنْفُولُهُ اللهُ مِنْفُلُهُ اللهُ مِنْفُلُهُ اللهُ مُنْفُلُهُ اللهُ اللهُ مُنْفُلُهُ اللهُ اللهُ مُنْفُلُهُ اللهُ اللهُ مُنْفُلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

لهذااس كے علم ووا قفیت كے بعد اس كا اصحال تو ہوى بنیں سكتا كرنگ و دركسى عمل كے معاطرين ورہ بحرجی ظلم وزیا و فی ہوگی طلم اس كی رحمت كارنگ توریب كرائي طرف تیكی كاصله نه مرف می گفا عطا ہوگا طلبہ خاص لينے پاس سے مزيد ابر عظيم عمل فرائے گاء إن الله ك يَظُلِمُهُ مِنْقاَ لَ ذَنَّ يَةٍ وَالِنْ تَكُ حَسَمَةً يُضَاعِفْهَا وَيُونْتِ مِنْ لَدُّ نَهُ اَنْجَدًا عَظِيمًا (نشاء ع)

#### نؤد فداسه برعهري ومنا فقت

بہتوں کی عا دت ہوتی ہے کہ جب کوئی کام اٹھتا ہے توخداسے دعا بھی ما تھکتے ہیں نذرو نیانہ مجی سانتے ہیں کہ ہمارا یکام بن جاتے ہم بیضل

## الفاق كى اصل غرض سى معاش نہيں معا دسے

مدیدمعانیات کے مختلف نظریات وتعلیمات مقابلین قرآنی واسلامی معانیات کی نوعیت آپ و دیکھاکہ نرمرف اصلاً واصولاً معاشیات کسب کے بجائے معانی سے مرادیجی وہ انفاق سے مرادیجی وہ انفاق سے مرادیجی وہ انفاق سے مرادیجی وہ انفاق معادی نوزوفلاح مرنظرہو ہا دہر جرآیات نقل ہو یکی ہیں ان کے علاوہ اس انفاق کی معانی نہیں معادی غرض و فایت کو پنی نظر سکھنے کی سورہ لقری میں امکی سکھر کھیے ڈرانے وللے انداز میں تعلیم د کاکید ہے کہ در

هسُدُ الظّالِهُوْتَ ه کروم نرکوئی دوتی دولاکسی کے کام ر بقر ۲ ع ۳۳ ) دکسی کو بجانے والی ہوگ ۔ اور کافر دینی خدا واکٹرت کے منکر ہی قدر گاس نوفناک دن سے نڈر ہوکہ دیگر معاملات کی طرح انفاق کے معاملہ ہیں بھی اپنے اوپر) ظلم ہی کہ تے ہیں ۔ کہ نوج بھی کہتے ہیں مگر آخرت کی نیت نہونے سے وہاں ضیارہ ہی ہیں رہیں گے )

#### اسلامی دغیراسلامی معاشیات کانفنا د

دین اودلادی معامتیات کے اس بنیادی تخالف و تضا دی بنا برا صول می میں نہیں ہوئے تفقیلی مسائل و مباحث میں بھی ان دونو اللہ کو ملائے اور جوڑنے کی کوشش اکٹرا مثل اور ہے جوڑج زوں کو ملانے اور جوڑنے کی کوشش اکٹرا مثل اور ہے جوڑج زوں کو ملانے اور جوڑنے کی منجاتی ہے جسے اسلامی معامثیات کی تعلمات کو صیح طور رہمی جانے سے زیادہ ان میں طرح طرح کی غلطیاں اور غلط نہمیات میں اربر ابواود کردی جاتی ہیں اسلامی معامثیات کے تفوق و برتری کا بیدا ہواود کردی جاتی اس کی جو وں اور کھالوں سے بھی ایسامعلوم ہو قاہے کہ اثبات کرتے ہیں ان کی مجتوں اور کھالوں سے بھی ایسامعلوم ہو قاہے کہ جس طرح محصٰ اسی دنیا کے معامثی مسائل و مشکلات کو مل کرنے کے لئے معاملی معامشی کتھیوں کو سلی اسی طرح اس معاملی معاملی کہ اس معاملی کہ معاملی معاملی کو میں اسی طرح اس و نیا کی معاملی کے بین اسی طرح اس و نیا کی معاملی کو معاملی معاملی معاملی معاملی معاملی معاملی کو معاملی کو معاملی معاملی

## مدینول می بھی اصل زورکسب بہیں انقاق ہی رہے۔

اسلام کی کتاب کی طرح اسلام کے رسول دسلی الدُعلیہ دِ کم فرف ملاہے
کا اصل رُخ بھی کسنے بجائے انفاق بی کی تعلیم در خیب کی طرف ملاہے
ادراس انفاق کا بھی اصل مرہا معاشی سے زیا دہ معا دی بناؤہے، حدث کی کوئ کتاب اٹھالو ال ددولت کمانے کے بجائے فرج کرنے اور خدا واکم خور کرنے کی تعلیم در خیب کرح طرح کے مُوٹر واکم خران سے باؤگے ۔ سب زیا دہ پُرھی پُرھائی جانے والی مقول کتاب مشکوہ شریعت ہے اس میں کتا بالڈ گوۃ اوراس کے تحت انفاق وصد قد کی مفسیلت اور بخل وا مساک کی فرمت وکرا بہت پر ہوستقل اجا بہی وہ اصح المطابع کی جبی بوئ بڑی تقطیع پر ۱۸ اصفوں سے زائد تک جے وہ وہ اصح المطابع کی جبی بوئ بڑی تقطیع پر ۱۸ اصفوں سے زائد تک جلے ہیں۔

#### اوربيانغاق بجى اصلًا ٱخرت كے لئے

زکوۃ ، صعقہ بالفاق اسلام کی تگاہ یں مال کا اساس ہے کہ مبتک وہ اوا نہ ہو مال، ال نہیں قطعاً وبال اور دنیا سے بڑھ کر عذابِ آخرت ہے بہت الزکوۃ ہیں دوسری ہی طویل مدیث صاحب شکوۃ نے جو درج کی ہے اس کا ماصل اسی عذابِ آخرت سے ڈرا باہے نہ کا دنیا کی معاشی شکل کامل بتانا وہ جو سونے چاندی دیا ردبیہ بیب ہوا لا آ دمی ان کا می درکوۃ ، نہیں اوا کرتا اس کے لئے قیامت کے دن اس سونے چاندی ہی کی آتش تیا ہی بنانی جائی گا جن کو جہنم کی آگری ہی تیا تیا کہ اس سے بہلو، بیٹیا نی اور بہتے بنائی اور بہتے

كوبرابردا غاجات كاء

ھاصل یہ قرآن مجیدی کی اس آست کی تفیہ وتشریح ہے ک قُ اللِّينَ مِنْ تَكُنْ زُوْ مَنَ بوبوگ مونا چاندی جمع کرکے مکھتے اور الشركى راهين خرج منبي كرت ان كو الدُّهُ حَبُ وَالْفِظْكَةُ وَ ا کم بہے در دناک عذاب کی خر لاَ يُنْفِعُونَ نَعَا فِي سَبَيْلِ منا دو کیمین دن بہی سونا چا ندی الله نكبت فكثر بعتدناب دوزخ کی آگٹیں تیایا جائے گامپر اكِ يُم يُحُمِّي عُكِيمًا فِي نَا يُرْجَعَنَّمُ فَتُكُولِي اس ان کی پیشا بول اورمپلوؤں اوربيط كودا غاجات كاكرنوبرب بِهَا جِبَا عُمَهُمُ وَحُبُوبِهُمُ وه جوتمن جمع كرركما تقا ابلين وَظَهُوْمٌ حَدْ حَلَىٰ امَا جمع كرنے كامزه ميكوي كَنَوْتُ مُدِيدَ نَفْسِيكُمُ فِنُهُ فَحُا حَاكُنْتُمْ تَكُنِزُونَ ه

بی روایت بین سبے کہ حس کوا مشرتائی ۔ بخاری شرایت کی ایک الفسیر بی روایت بین سبے کہ حس کوا مشرتعالی نے مال دیا اور اس نے زکوۃ ر ا داکی توقیامت کے دن یہ مال ایک سخت زمر ملا اثر دھا بنا کراس کی گردن میں اٹھا دیا جائے گا جواس کے دونوں کلوں کو ڈس ڈس کر کئے گا کہ میں ہو شرامال شراخزان ، یہ فراکر صفود ملی استرعلیہ وسلم نے دہی سورۃ آل عمران والی آئیت بڑھی جو بخیل کی خدمت ہیں او پر نقسل ہو عبی ہے ۔

وَلاَ يَحْسَبُنُ اللَّهِ نِنَ يَنْحَلُونَ بِمَا اللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ نَضْلِمُ

توديضورصلى الدعليهوم كانداق انفاق

احكام ذكوة سع متعلق بهت مى مدنتيس درئ كرنے كے بعد مجر

صاحب شکوة نے ایک تقل باب انفاق کے دینی و دنیوی منافع و برکان اور خبل کی مفرتوں اور خرابیوں کا با ندھا ہے اس بی نود مضور صلی الشرطان ہے کہ الشرطان کی مفرتوں انفاق بخاری خرابیدی کی روایت سے منقول ہے کہ داکر میرے پاس ا حد بہاڑکے برابر بھی سوفا ہوتو مجرکو اس اشترونتی ہوگی کہ تین را تیں بھی اکسس طرح نہ گذریں کراس ہیں سے کچھ بھی باتی رہ جائے بجالوں "

اسی باب بی بخاری بی ایک اور مدیث ہے کہ " امکی رتبہ نمائے فارغ ہوکرا باتن عبت کے ساتھ گوس تشریف نے گئے کہ لوگ ڈرگئے کرکیا بات ہے والیبی برلوگوں کو متعجب دی پیرکر فروایا کہ محجر کو ماید آیا کر کھیسونا میرے پاس ہے اور یہ بات مجھ کو مکردہ معلوم ہوئی کراس کی یا د (اکی لیجہ کے لئے بھی مداکی یا دہیں نمل یا صارح ہو اس لئے ملدی سے جا کر ہی نے مکم دیدیا کراس کو تقسیم کر دیا جا ہے۔

اسی طرح اکی تبیری روایت بین صفرت عالث فرانی بی کرمفنورا کی بیاری کے دوایت بین صفرت عالث فرانی بی کرمفنورا کی بیاری کے دواندیں میرے باس آنے جو سات دینار تھے بن کو فرج کرنے کرنے کا محم فرایا لئین مجرکو آئے در دکی تعلیف میں اس کا موقع نہ مل سکا مجرآئے نے دریا دنت فرایا کہ وہ دینار کیا گئے ؟ میں نے وصلی کا کرندا آپ کے دروکی وقت ان کا فرق کرنا یا دنہیں رہا آپ نے ان کو فور اپن سکو ایااور ہا تھویں دکھ کرفوایا کہ کیا گئان ہوگا خدا کے رسول کا خدا کے با سے میں اگر وہ اسس حال میں خداسے ملے کہ یہ دیناراس کی ملک میں ہوں۔ یعنی نوب کی شان دوندا ق کے منا فی موگا۔ کہ بنی ہوکرا ورخدا پر کامل توکل رکھ کوال کو دل میں انداز کر سے دوالہ الله کم

مذاق بنوت والصحابه وبحي برتعسليم

مجرین صفرات صحابی اس مذاق بورت کا رنگ تھاان سے لئے بھی بہی لبند فرط نے تھے روایت بالاہی کے آگے ایک اور حدیث میں معزت ابوہ ریرہ دخ سے مردی ہے کہ ایک مرتبع ضورا قد سس صفرت بلال فرکے باس تشریعت نود کی جا کہ ختر کھا ہے آپ سے بوجیا بلال یہ کیا گئے تود کی جا کہ ختر کی گائے آپ سے بوجیا بلال یہ کیا ہے عرض کیا کہ آئٹرہ کے لئے میں نے جع کرد کھا ہے فرایا کیا تم کو ڈر نہیں لگنا کہ قیا مت کے دن اس کی دجہ سے تم برجہنم فرایا کیا تم کو ڈر نہیں لگنا کہ قیا مت کے دن اس کی دجہ سے تم برجہنم کی آگ کا کھا فرد سے موالے کی طون سے کی آگ کا کھا فرد سے بلال نوب کو ادرع سے موالے کی طون سے کمی کا اندلنیہ نرکرہ یو مطلب دہی ہوا کہ انٹر تعالی پر بوسے بھروسہ یا کھا لِ قول کے شایات نتان نہیں کہ آدمی روزی یا معاش کے معاملہ میں لینے دل کو کل کی فرد میں انجہا ہے ۔

#### زائداز ضرورت دفضل كالفاق

عرض والدیرکا مل توکل اعتماد کا نصابیت تو نبوت کا بی کسوه سے اور لباور نصابیت شب جاکرده انفاقی دَ مهنیت بیدا بوسکی بیابی سوست بیوت بیدا برسکی بیدا می دافتی اسلامی انفاق کے حقوق ادا کرسکتا بسیدی لینے احد اینے اہل وعیال کی دافتی صروریات و نفقات در کر فضولیات سے انتظام واطمینال سے جو کچرزا مُرم وه الله کی راه میں دل کھول کر ترج کرسکتا ہے اسی باب کی بایخوی صریف میں ابوا کا مرفع سے مروی ہے کہ معراب کا وافیان اوم فضل دلیے زام دار

ضرورت کا فوج کر دینا ہی تیرے ق بیں مجالا ہے اور اس کا روکنا یا جمح رکھنا براہے۔ البتہ بغدر کفایت (وہی کہ جنا صروریات وا جبر کے لئے کافی ہو) کے روکنے یا جمع رکھنے پر ملامت نہیں ، اور اس نرا ند کے فرخ کرنے ہیں تھی اہل وعیال کو مقدم رکھو ، لیغی اگر اللہ تعالی کچے رز قی لبسط دفراخی عطافرائی تو کھانے پینے سبنے سبنے دغیرہ کی صاحبی الی دعیال ہی کے حق میں وسعت ورعایت سے کام لینا چلیئے کہ وہ براہ راست ہماری کفالت میں بہاس کے توب نفقات واجہ سے زیادہ کی گنجا آئش ہوتو توسطواع تدال کے ساتھ مزید راحت وارام کا انتظام جبی اہل دعیال ہی کامقدم بنی ہے اس کے بعد دوسروں کی قدمت اور ان برانفان میں بخل کامقدم بنی ہے اس کے بعد دوسروں کی قدمت اور ان برانفان میں بخل واساک یا تنگہ کی سے کام لینا مرال ملامت ہے

## شیطان کی راه نرنی

ا بن أدم تونرج كرتجور بخرج كيا مات كا-

مشكرة كے اسى بابيس اسى كواكيب مديث قدسى ميں اس عنوان سے

فرا ياگيا سے كه د. ليے ابن آدم توخر*ي كرنو تخبر برخرج كيا جا ئيگا ي*و تعنى توكھ يمي تم التدكى راه درصابين خريج كروكك اس كة للعث وصاتع بون كالذليتر نزكرو اس دنیا میں بھی اللہ نغالی دوسروت متم پرخمت کما ما بھم کو دلا دیں گے مشلاً ملاز می ترتی دلادی ، زراعت میں میدا دار فرها دی متجارت میں نفع زیا وہ ہو گیا۔ اسلا كانفانى معاشيات كى روس خلىت وتكى كانوف واندلىتى نرج كرن والول كو منیں مخبل کرنے والوں کوکرناچا ہتے۔ آگے ہی ایک دوسری مدیث ہیں صفرت ابو بررا در اوی بای که رسول امتر مسلی الله علیه وسلم نے فرایا که سرمیح خوفر سنتے اتر تے ہیں آئی۔ دعاکرتا ہے کہ لیے اللہ خرج کرنے والے کو اس کابدل عطافرہا اور دومراکہتا ہے كرك الشريخ لكرش والي كالمل ثلف وبلاك فواجد ، ظاهر سي كرياً فويك نبول مى د بنا کے مدل وَلفن کا معامل سے ۔ بھراگلی ہی روایت ہیں ہے کہ صنورصلی اللّٰہ على ولم ف والا كر فوج كرد اور دريا وه بصاب كناب كالي كرد فدا بهي تم كوينيان رِيُدُوْنَ مِنْ بِيَشَاء مِلِغَيْدِيدِيا بِم كم بِجائة صاب وكتاب العِن تككي كامعامله نه فولنه لكے اورس انداز يا جمع كرنے كورزيا ده مييرس نرم وكه خدا بھى ا پاہا حدوک لے دکداب تومیری رزاقیت کے بجائے تمام ترا بنی جمع اونجی میرتم کو معروسه بعد بلكر ابنى وسعت وكنجانش معربوكي كم سعدكم مبعى ( نيك راه بي) المع مسكة بو دستة مزور بور

مقرسے مقیرانعاق بھی انعاق ہی سب

مطلب وہی ہے کہ ما تھ کھلا سہد مقول امہت ہو کچر بن بڑے آدمی دیتا اور فرج بہر حال کرمائیے تاکہ فینے یا انفاق کی دہنیت وعادت قائم سے اسی عادت و دہنیت کے بقا راور تربیت کھیلتے عور توں کو خصوصًا خطاب کرکے فرایا (بوعوماً تنگ نفربوتی بین) که ، کوئی عورت ابنی بر دس کو اگر کوئی کا ایک کفر بحک می بوتواس مینے کو بھی تقریز جانے " منی که دو سری مدایت بین ہے کہ " یہ کو بھی تقریز جانے " منی کہ دو سری مدایت بین ہے کہ " یہ کو بھی توان میں بھر میں گرف مرور سٹ ارحبی مِدیت نے منافع اسے کہ مقصودا می سے مبالغرہ میں دمی کہ کھید کھی وی یہ کھی ویت برہنے کی عادت بڑی سے نواہ افرا المجازی المجازی بی مقداریا تیمت میں ایک کھی دمی برابر ہو۔ المدید باک کوئی المدرا بی مقداریا تیمت میں ایک کھی دمی برابر ہو۔ المدید باک کھی تو منافع بھی مقداریا تیمت میں ایک کھی دمی برابر ہو۔ المدید باک کھی نوال باک می برابر ہو۔ المدید باک کھی نوال باک می برابر میں مقدار ماتی ہو المدید باک کھی نوال باک میں برابر میں مقدار ماتی ہو کہ در المدید باک میں میں میں مورس فراکر اس کو اتنا طرحا دیا ہے بار بو بریت سے کھی در برابر میز کی بھی پر درش فراکر اس کو اتنا طرحا دیا ہے یہ بار بو بریت سے کھی در برابر میز کی بھی پر درش فراکر اس کو اتنا طرحا دیا ہے کہ دینی ورثوی بر کا ت کے لیا کوسے دہ پہاؤے برابر ہو میا تی ہے۔

## انفاق لازمراسلام سي

اسلام کی انفاتی تعلیم میں اس مبالغہ کا معاہر بھرکری، نمانا ہے کہ دوسروں لینے بہتریا اسلام کی انفاتی تعلیم میں اس مبالغہ کا معاہر بھرکری، نمانا ہے کہ چاہئے نظر معور البہت بوہوں ہے جینے اور لیانے بہتریا افضل میں جسم برسطان مرب اوی اپنی محنت وشفت بیداکرے کسی کو جو کچے صدور کون ہے و دایا غریب آ دی اپنی محنت وشفت بیداکرے کسی کو جو کچے دیت و ایک مدین بی ہونو یا تی بی دیت و ایک مدین بی ہا ہوئے کا گذر کہ دوادر اپنے ہما یوں کا خیال کردکہ ان کو می بہنے جائے و من کچے دین اور کچے دین اور کے کہا کہ میں ان ہوئے کا لازم مورنا چاہئے حضرت ابو موسی اسلامی کے بیاس مردی ہے کہ علی مسئولہ کے میک دینا لازم ہے لوگوں نے وض کہا کہ اگر کسی کے باس مردے سے کچے مصدقہ دینا لازم ہے لوگوں نے وض کہا کہ اگر کسی کے باس مردے سے کچے صدقہ دینا لازم ہے لوگوں نے وض کہا کہ اگر کسی کے باس مردے سے کچے

کچے نہ ہو، فرایا اپنے ہا مقد سے کچے کام کرے ادر جو طے تحد دھی اس سے ہمتع ہوا در صدقہ بھی کرے ، عوض کیا کہ اگر کام کرنے سے لاچار ہو فرما یا کسی اور طریقہ ہی کرے ، عوض کیا کہ اگر کام کرنے سے لاچار ہو فرما یا کسی اور فرایا کسی صید بنت وہ حاجمتند کی مدد کرسے فرایا کم از کم بری باسے فرایا کسی محملی بات کا امرکرے عوض کیا یہ بھی نہ کرسے فرایا کم از کم بری باسے سے بچا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ کامقصد احتماد کی حاجت روائی یا نفع رسانی ای میں ہے اس لئے کسی برائی سے کسی کو با یا بھی فیڈیا نفع رسانی اور صدقہ ہی ہے جیسے کسی کو سانپ کے کامنے سے بچالیا جائے ہوائی سے طرحہ کر اس کی کھا مدد ہوگی ؟

# عيال واقربا برخرع كرنا بهي خيروضرب

# سی گورے ہوگوں برخرے کرنے کو زما دہ موجب ابر قرار دیا گیا ہے ا اعتقاد کا معلی کا معلی

#### نوداپنے اوبرانفاق بھی خیر ہی ہے

گردانون اور قراب والون سد مقدم ایک مدین می تود این او برتری کورکا ایک در قراب و الول سد مقدم ایک مدین می در این این والی کورکا بین می می می می ایک میرسد پاس ایک می ایک میرسد و این کوروی کرد عرض کیا ایک اور ب و فرایا گودالون برزدی کرد عرض کیا ایک اور ب در ان کے بعد تمها سے نزدیک کون زیادہ مستحق ب

بلااراده نرج موجانا بمى صدفرب واسطرانفا ق بونا بمى صدفه

انہاءائ ترغیب انفاق کی یہ ہے کہ بلہ ہارے اوان ونیت ہے ہے گارہاری مکت کچنرہ ہوجاتا مکت کچنرہ ہوجاتا کودہ ہی صدفہ ہوجاتا مکت کچنرہ ہوجاتا کے دخت یا کھیت سے اگر کورٹی سے متعنق علیہ مدیت ہے کہ کسی مان کے دخت یا کھیت سے اگر کورٹی سے متعنق علیہ مدیت ہے کہ کسی مان کے دخت یا کھیت سے اگر کورٹی مناف سنتخص یا کوئی جا تو وہ ہی معدقہ ہے اس سے بڑھ کر ہے ایک دوات میں ہے کہ تو کھی جو ہو ہے وہ ہی معدقہ ہا ہو تو اللہ میں ہم کسی طرح سے ہما ری ملک میں نہیں اس کے خرج کرنے یا جینے دلانے میں ہم کسی طرح واسط بن گئے قوا سلام اس کوجی صدق یا ابر فواداب ہی کاکا کی عظم آناہے مثلاً کوئی بوجی کورٹے کسی کو دی سے دوسرے کے مل کا خرا بجی یا ایمن ہے کہ کھلایا بلایا دیدیا یا تو شخص کسی دوسرے کے مل کا خرا بجی یا ایمن ہے اور مالک میں جا اور مالک میں واب زنت کے مطابق لوگوں کو دیتا ہے تو ان سب کواس انفاق اور مالک میں دارا لکتے حتم دا جا ذرت کے مطابق لوگوں کو دیتا ہے تو ان سب کواس انفاق اور مالک میں دا اور مالک میں دارا لکتے حتم دا جا ذرت کے مطابق لوگوں کو دیتا ہے تو ان سب کواس انفاق

کا تواب ملیگا اور انناہی ملےگا متناخوداصل ملکنے اورکسی کے ابر میں ذرہ برابر هی کوئی محمی نہ ہوگی کرا کیے عمد سے کچو کم یا کاٹ کرے دوسرے کو دیا جات سبحان اللہ! کیا نتانِ کرم ہے!

# فنوج کونا ہی جمع کرنا ہے

محراسلام کی برمعافتی انفاقیت یا بے دریغ نرج کرنے کی ذہنیت جب بى يدا بوسكى سع جبكر فداد آخرت برايالى نظريو ، كيو كداس نظوالول كى نغرى خرج كرنا مى جمع كرناسية، دينا ، دينا نبس ليناسيد، يا انفاق عين القاب و مضرت عالشرفراتي المرام دابل ميت الفي الكيامي فن كالمحصور نے دریا منت فرایا کر تغییم کرنے سے بعد باقی کیا بیا وعرض کیا کہ الکیدست اتی رسی سید فرایا کروی باخی نہیں ۱ فانی سے اور دوراصل باقی و مسے و وکر كوديديا رجب نك باقى وفانى كى بدايمانى نظربيد انبؤكون سع جزود أيني فوان كويج كردوسرول كواس طرح بانتتا ميرب مبس طرح كيصرت الودرفرادى بي كدائك مرتسنى صكى الشرعليه وكسلم كعبه كعساييس تشريف فراكت بين ما ضرموا تو ديكية بى فرانے لكے كه دہى بي سست كھائے ميں ربكعبر كي تسم الميں نے عرض كياكميك مال باب قربان مول آب براكون بي ده ورجن كوالبيت برحكم كما طيس سمن والايا زيال كارورالم بدين فرايا وه من كرياس مال زياده مير، بهرآي نفواباكم ال دارول كم لية اس كمائے اور فساره معربينے كى مورت اكيبي سعكد ليف الكوفرك موقع يربرونت برطون برارزري كرت دي يوس كوات باربار فراياكم اس طرح ادراس طرح » مجر ودي اس كَ تَشْرَى قَرْمَانَى كُواَكُمْ سِي بِي سِي روا بنف سے ، بائيں سے ، بعني بارون طرف خرن می خرب کرے برتما رسم اہو۔ اس کے بعدارشا دفرا یا کہ بریکن ایسے خرج کی کرنے والے محدور سے ہوتے ہیں کہ قرب اگ خرج کرنے والے محدور سے ہی ہوتے ہیں کہ قرب اُٹ میکا ھٹ ھٹ ھٹ مولاب یہی کہ مال ودولت نریا دہ تر نریاں دخسان ہی کا سامان ہو جاتا ہے .

## انفاق كى تجائے امساكى دہنيت فسادو بلاكت كاسى ج

غوض مي سيلوس د كيمو تناب دسنت كى معاشيت كاصل زور الفاقيت يا خداد آخرت کے ایمان پرمنی الیا ذہنی رحجان پیدا کرنے برسے کہ انسان لینے سے زياده ديني كست زياده انفاق يابروقت برطرت ابني لساط بمرخرج بي خرج كرنے كى فتر مي زما ده كائے ادر ما تھ كورد كئے يا نفس ميں نبل وامساك كا میلان نوج کے موا نبع پر نربیدا ہونے یا ئے نفس کے اِس امساکی میلان ہی کو قرآن مجید میں مشخ نفنس *' سیقمبر ذوایا گی*ا اور دنیا و آخرت کی فلا*ے وکا* میا کے لئے اس سے بینا طروری قرار دیا گیا سے سورہ تغابن میں سے کہ فلاح یا نے والے وبى لوك بول مُعْرِجن كا نفسُ مشيح المجل وموس سع بيايا كما و من تُوق نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمُ الْمُقُلِحُونَ - اورضا وكالرامرم يعمري شح نفسٌ بى سے حب سے مفہوم میں بخل اور وس و ولول د اخل ہیں ۔ ملکہ لازم دمار دم ہیں موجھ اس کی بدولت د ومرول کو دینا تو انگ را اکدمی دومروں سے مجینے نوی کھسوٹ ما استحصال وانتفاع بى كى كرس دن رات مكارستا سعمى كرمديث بي تواس " نظیم نفس "کواگلی امتوں کی تباہی وخونریزی کا بڑاسبب بتایا گیا ہے سیے مسلم کی

مله مفردات واغب میں ہے الشع بخل مع حوص - اور شکوۃ کے متبور تناج اور مگر م

روایت ہے کو سندست بخل دس سے اس مجوع و شق سے بچ کیو تک اس نے تم سے بیاد کر اس نے تم سے بیاد کو اکا در مرام کو انہوں نے ملال کر لیا ۔ معال کر لیا ۔

#### بمبئي كاتازه داقعه

ان سطروں تک بنچ کرفلم سکھنے ہا جارہ اٹھا یا توٹری موٹی اس سرخی برنظریری کہ :۔

م ، ۔ مبئی کے مکمتی تا جادداس سے جواں بیٹے کا فٹل ، معتول مکھتی کا نام محرطیلی اور قاتل کا نام نورمحرسے ،

مد دونوں بڑے ناجر سے ، پرانے دوستانہ تعلقات تھے ، علیلی نے نور محد حجد حجد خور برار میں اسے دوستانہ تعلقات تھے ، علیلی نے نور محد حجد مجر برارر و بیرایا بھا میں کے اداکر نے میں ٹال مٹول کررہا تھا اس پر دونوں میں تلخ کلائ کہ نوبت آ میکی تھی ۔ کل ۱۱ رمی سے اون کلائ کہ دار کردیا ۔ علیلی کا ادلاکا دوکان پر آگیا اور سلام کے بعد اجا کہ جیسے چاتون کال کروار کردیا ۔ علیلی کا ادلاک باپ کی مدد کو دولوا تونور محرف دوسراوار علیلی کی کینٹی بر کیا میں سے شرا نول

اسی پرلیس فرکرکے آمکی اور دار لڑکے کی گردن بچنکیا اور دونوں وہیں شفندے موسکتے ر

سوچنے کی بات ہے کہ مقتول «مکونی تاج» یہ تو کہانہیں جا سخنا کہ چرنزا کا وہ کمی طرح مبدولبت ہی نہ کرسخنا مقا اسی طرح قائل بھی بڑا تا برتھا فاقد کشس نہ تھا کہ مضعط ہو کہ مائے مرنے برائز آیا ۔ مگروہی نینے کے بجائے لینے یا انفا کے بجائے کسب کی اندھا و حند ذہ مہذیت یا پہنل وحرص کی شدرے جس ہر نہ تو "برانے دوساز تعلقات، فالب آسے اور نا جران اسلام ، نه ونیا ہی کا کوئی اور خوت و میال ۔ اس مغل و موس سے بچانے والی فقط ایک ہی شے ہوستی منی خدا و آخرت برایان مرمنی انفاقی فرہنیت اور اس کی اسلامی تربیت ۔ نیکن اس ذہ نریت و تربیت کو در تا بران اسلامیت و الے عوام میں ڈھو نرصنا ہی عبی ہے جبکہ امت کے ان خواص ، علما رومنتائے مک میں کمیا ب ہے جن کے سپر دیہ فرہنیت بیدا کرنا اور اسلامی نزیبیت دینا کیا گیا تھا۔ جن کے سپر در فرہنیت بیدا کرنا اور اسلامی نزیبیت دینا کیا گیا تھا۔ کے فادم کا وینے فادم کا عبیب عبرتناک تازہ باکل لبنے ذاتی علم کا واقع سنایا کہ انہوں نے لینے امکی ختید عبرتناک تازہ باکل لبنے وفاق می کا ویکے فادم کا عبیب عبرتناک تازہ باکل لبنے وفاق می میں ایک کر بالآخر انسار کر دیا اور وہ تا جراس صدم سے باکل عنوان ت سے قرف لے کر بالآخر انسار کر دیا اور وہ تا جراس صدم سے باکل عنوان ت سے قرف لے کر بالآخر انسار کر دیا اور وہ تا جراس صدم سے باکل عنوان ت سے قرف لے کر بالآخر انسار کر دیا اور وہ تا جراس صدم سے باکل یا گل ہوگئے ہیں۔ قوفینی ناگفتہ بر ہیں۔

ادبر تا بر باب بیٹے کے قل کا واقع ابھی حیں اجارسے آپ کوسٹاگیا اسی سے ادریمتی ہی کا اسی کسبی دہنیت ہے کا دوسرا واقعہ جان کے بجائے آبو پر دار کا سن لیں کہ ایک نولیسورن ، اسالہ خاتون سکینہ بائی کواس کے شوہراوں نند نے اس کے سرکے بال کا ط کر برمنہ گھرسے بابر کیال دیا سکیوں ؟ اس کئے کر شوہرا در نند کی کوشش تھی کہ سکینہ معمدت فروشی کے کا روبا رہر راضی ہو جا مگروہ نہوتی ہے دیمیا آپ نے تو دشوہر کی کسبی و مہنیت کا ابخام ۔

یہ تو اس ذہنیت نے انفرادی کارنامے سے جوا جنا روں کے سفات کے علاوہ اس دہنیت ہے انفرادی کارنامے سے جوا جنا روں کے سفات کے علاوہ اس کے ذاتی ہو بات ہم بات ہم بات ہم بات ہم بات ہم بات ہم ہم بات کارفرا نہیں ؟ کہ ہرجا عت وطبقہ اور کی دیں کیا مسطح ہی ریبی ذہنیت کارفرا نہیں ؟ کہ ہرجا عت وطبقہ اور

ہر قوم د ملک ما دی منافع اور دنیوی **برنزی کی دور میں دوسر کے سربر** ما ڈن ركوكراك سواك بكل مانا جائها سع ضعوصًا جب مسياري معديث سے اینا گی محد کر لیا ہے اس و فت سے لواور تھی ہر محومت کی داخلی و خارجی سیاست نے بیٹ ہی بیٹ کو اینا کا میاب نعو منگ بنا لاہے بالكل ڈاكوؤں كى طرح مختلف محومتين حى داكيردالنے ہى كے ليے لينے منتق كورم النا درمفبوط كرن كافكري الكي بي اوركم سد بيل سارى ونيا سرد جنگسے کانب رہی ہے ، حاصل وہی کمافزادوا قوام سب برنیجسے اور کک دایت این آگے بچھے سرطرت سے مالی دمادی شافع وفوالد میں ترقی بعنی کسیل معوت سوار ہے اس مقام کسی یا انتفاعی معاشات كواسلام كاس انفاقى معاشات سے كياواسط بوسكا بي رحس كے رسول کی زبان سے اسی سن جامیکاکست فاسروزیاں کاروہ میں جو ما لدار زیا ده بی اوراس حرال مصبینے کی تدبیراکی بی مے کرا د می د اسنے بائیں، ایکے پیچے ہرطرف سے ادر مرموقع برخرج ہی خرج کر تاہیے

# کسب کی بجائے عدم کسب کی تعلیم

اس اسلامی انفاقت ادرآئ کل کی استصالی یا انتفاعی کسبیت میں اگرکوئی
تعلق بے لونفی واثبات میکد کفروا بیان کے ضدین کا جس طرح کفر کی دعوت
ثمامتر اسی دینا کے معاش وعیش کے معیار کو زیادہ سے زیادہ بلزگر ناہے اس
طرح ایمان کی دعوت دنیا کی زندگی یا عیش کے مقیقی معنی مین زندگی ہونے
ہی کی تعنی ہے ۔ لدَّ عَدِیْتُ الدَّ عَدِیْتُ الدَّ حَدِیْقِ طاور اس کا لازمی نیتیم
کسب عافت کے مسلمی نفس کسب کی ترغیہ فی تحریص کے بیائے اسلام س

کی تدبیریا عدم کسب کی تعلیم دیتا ہے لینی کسکے الیے درائع سے روکتا یا ان کورام
دمنوع کفر آناہے جو مکن ہے کہ بغا ہراس دیا ہے معانتی معیار کو ملبد کرے ہو کئین معادی معیار کو دست بلکہ بریا دکھنے والے ہی موتے ہیں۔
اسلام ادر رسول اسلام کی کتاب وسنت ہیں کہنا چاہتے کہ ایک آیت وحد ہنا السی نہیں ہلتی جس کو بالکلیہ کسب می حیث کسب کا امرونعلیم کہا جا سکے جو آبات
میں کسب ملتی ہیں سب کا تعلق کسی واکل کے سبی وشفی ا دامروا کی ام یا وائی ومنوعات سے ہے تھی کہ ملال ملال معورتیں یا کھانے ہنے کی فلال فلال میں موتئیں یا کھانے ہنے کی فلال فلال میں موتئیں یا کھانے ہنے کی فلال فلال میں موتئیں با طل دیمنوع یا ہوام و فاجائز ہیں۔ راز دہی ہے کہ نفس اکل و کرکے میلات اسان کے حیوائی جزمین حکمار قدرت نے قدرتی ہی اتنا حرص کے درج تک معردیا ہے کہ فردتر اب اس کوئیز کرنے کی قعلی نہیں ملکرقا یو واعتدال ہیں لانے گئی معردیا ہے کہ فردتر اب اس کوئیز کرنے کی قعلی نہیں ملکرقا یو واعتدال ہیں لانے گئی معردیا ہے کہ فردتر اب اس کوئیز کرنے کی قعلی نہیں ملکرقا یو واعتدال ہیں لانے گئی

اسلام کے عدی کسب یا ترام کی سسے شدید صور سود

سب کی ان عدمی و منفی یا حرام صور تون می خود قرآن نے سب نیا دہ شد
کسب کی ان عدمی و منفی یا حرام صور تون می خود قرآن نے سب نیا و در دبا کی ہے
حسا سے حب بخر کہاجا تا ہے کہ مدید تعدل و مجارت یا معاش و معیشت کی گار کی
کسی طرح میل ہی تہیں سکتی اور گونلی طور پراب بھا شیات مدیدہ کے بھی
بہت سے ماہر واکا برسوکہ مفاسد کو محسوس اور ان کا اعترات کرنے لگے
ہیں تا ہم عملاً وہ معاسف و کے رگ وسے میں اسی طرح سرایت سکتے
ہیں تا ہم عملاً وہ معاسف و کے رگ وسے میں اسی طرح سرایت سکتے
ہیں تا ہم عملاً وہ معاسف و کے رگ وسے میں اسی طرح سرایت سکتے
ہیں تا ہم عملاً وہ معاسف و کے رگ وسے میں اسی طرح سرایت سکتے
ہیں تا ہم عملاً وہ معاسف و کے رگ وسے میں اسی طرح در ایت کی کہا کہ نے ان کے ایک نواند
ایسا آسے گا کہ جو مود سے بچا چا ہے گا اس کو جی اس کا دھوال پہنچ کور دیگا
در اور کہا تا ہے گا

ا دہر مورہ بقرہ کے مسلسل دور کوئے سے رائد کی انفاقی آبات وتر غیبات کے معالبد سست بہلا قد عن کسب کی اس سے جبیت مور سود پر نگایا گیا ہے اور کعیی تہدید کے ساتھ اور تہدید بھی پہلے ہی قدم بر دنیا نہں آخرت کے حق میں کہ:۔

أَلَّنِ يْنَ يَا كُلُونَ الرِّيوا جوسود کھا نے ہیں دہ رقیاست کے لاَيَقُوْمُوْنَ إِلَّا حَمَا دن بنرا تھیں گے مگرانسے خص کی يَعَوُّمُ الَّذِي ثَيْخَيْتُكُ لُهُ طرحس کوشیطان نے لگ کرخبطی دحواس باخته كرديا بورسزاان كو الشيُّظ ئ مِنَ الْمَسِّو . دمود نواری کی حربصایز منطق کی بددی ذبك باَنْهُمُ مَسَالُوْا یر کھنے کی ملیگی کہ سے دیا تجارت، بھی ونشكا البيثة جثل التزيو وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ توسودى ببيسا معالمهس ما لانكرائلر نے بیچ کوملا ل کیا ادر سود کوحرام کیا ہے حَرَّمَ الرِّيولِ

اگرچیسو دنوارون کایرانجام در اصل آخرت بی مردگانین وبال کامرحال محقیقت می میمی کی مولانا دریا بادی محقیقت می میمی کی مولانا دریا بادی سلم این تعنسیرا مدی می اس طرح مخروفران می که در

دو أصل منظر توریقیامت کے دن کا ہے کہ ابنی قرول سے اسطے کے بریہ و دنوارسد سے دکھڑے ہوسکیں کے کھڑے ہوں گے بی بریہ و دنوارسد سے دکھڑے ہوسکیں کے کھڑے ہوں گے بی اور کھڑ لمتے ہوسکے بی مارائے اس دنیا میں بھی نظر آجا تا ہوئے دیکن اس کا ایک بلکا سازنگ اس دنیا بی بھی نظر آجا تا ہے دہا تھی مہاجن سا ہوکار مجروبہ کے بچے دیوانہ یا باؤلا دہم ہے واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کوجن یا بھوت لہٹ گیا ہے ۔...

الركشف اورمققين كابيان بعدكرتيا مستمي انسان اسى صورت کے ساتھ اعظے گاجی قیم کی سیرت وخصلت (یا وہنیت، دنیا میں اس رفالب رمنى سے كما فال العارف الرومى سه سيرت كورزتها دن غالباست بم برال نعبور مشرت والحسب مهاجن اودما ہوکار فریب تواب بیجے دیگئے ،عہدما فرکا سا دامعاتی شوروغوغاخصوصيت سے انتراكيت في كمبورك بعدسے وكيا ، رسيطالى خبط، با در محون کی حرکات یا بوشیار کتون کی طریس بر دادانه دار محاری كے سوا كھ اور ہے! - آگے اس سيطاني تسلط والى معاشيات كى حرمت میں مبی سندرت اسلام کی تحاب و دورآن کیم میں اختیار فرائی گئی ہے اس کا اندازہ اس سے کروکہ محمرمت کے بعد تمجرسوکا لوط کر نام لینے والوں کی سزادہی مقرکی گئی سے جو کفار کی سے - دائمی جہنم وَمَنْ عَادَ فَأُولِطُكَ اصَعْبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِلُ وُنَهُ ادر وام مرف آنیده می کے لئے نہیں کیا گیا بلکہ ومت سے سلے کے سودی عاملا کا بقایا سود لینے سے بھی کسی پڑھی کے ساتھ روکا گیا کہ دو اگر تم نے اس کے ظلاف کیا توانترورسول کی طرف سے اس کو لینے تی میں اعلان مبتک جا نو<sup>ا</sup> فَأْذَنْوُا بِحَرْبِ مِنْ اللهِ وَرَسُولهِ

## اسلامی معانیات بی انفاق ہی عین کسیے

آگے اسی مسلسلمیں مجمرانفا فیت ہی پریدا نتہائی زفد ہے کہ سود کا بقایا دصول کرنا توخدا درسول سے جنگ مول لینا ہے ہی۔ اصل قرض سے ادا کرنے میں بھی اگر قرصندار کو دفتواری دنتگی دیکھو تو ہی نہیں کہ آسانی ہوئے

اس کو مسلت دد مکبسرے سے اصل مجی اگرمعات کردوتو بر تمباسے تی میں اورهی بیتر بوگا - وَانْ تَصَدَّ قُوْ اَحَنْ سُكُمْ اوراس بیتری سے مراد اصل میں وسی آخرت کی بہتری سے کہ آخرت برائیان رکھنے والوں کی نظریں اصلی کسب یا کمانی وسی سے تو وہاں کام آئے اس سے ساتھ ہی یارشاد سے کہ اس دن سے ورومبکہ الیف کرانٹرکے یاس جانا ہوگا جمال سرت خص كواس كى كمائى كا يورا بورا بدله طے كا اوران يورتى بحرظلم نبوگار وَا تُقَوُّا يُوْمًّا تُنْجَعُونَ فِينَهِ إِلَى اللَّهِ ثُكَّدُ تُونَى كُلُّ لَغَيْس مَّاكُسَتُ وَهُدُ لاَ يُظْلَمُون هُ قران مجید یا اسلام عب کسب کی تعلیم ذنا کیند کے لئے آیا وہ لبس سی کست مِ آخرست بي اكسس دن كام آئے جو بہاں سے بِماروناچار لوٹ كر ليقرخالق ومالك كيعفنورملي ببثني كابتوكا اس لينة اسلامي معاشيات کی روسے انفاق ہی عین کسب یا نوچ کرنا ہی کھاناہے ۔ اسلام سودك نام دنشان ككويس طرح مناوينا جا بناب اس كا اندازه بخارى شريع كاس مت بوررواين مد كروكسود لين والول ہی برہنی سود دینے دالوں اسودی معاملہ کے تکھنے والوں اس کی وابی شينے والوں سب بر مكيسال تعننت فرائی گئی سنے ا ورسب كو كميسال مجرم محمرا باگیاہے یہ توکستے بجائے کے فیسٹ ترین صورت کی مانعت ماکسٹ کی عدمی و بی تعلیم حق اور عبی جہاں کے کسیمعاش کا تعلق ہے قرات می نفسس کسی بجائے عدم کسب یا کسب کی سلبی ومنفی تعلیمات ہی ع ابجازیا دومتی بی بعنی کسب مااکل کی حرمت و تحدید کی مختلف صورتیں۔

عدى كسك دوكوندامكام

مسب کی اس نفی و غدید کے کلی واصولی احکام دوطرح کے ہیں انکیطر<sup>ون</sup> كسب كى ببت سى مورتول كوسر عصرام وباطل يأنا جائز و ما حى قرار ديريا كي سي كأسيس الك دوس الكوناق والعاز طراقيس نكفا و وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْوَالْكُدُّ مَبْنِنَكُمُ إِللْبَاطِلِ دومرى طون اسى كسب يا اكل كوياك ویاکیزه یا طیب سنگی ماص ماص شراکط و فید کے سابھ مشروط ومقد کرکے محدقہ کردیا گیا ہے کہ ہماری عطاکی ہوئی رزقی چیزوں میں سے حرف یاک جیزوں کو كُلُوْ. يَا تَيْهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَاحُ لُوُ (مِنْ كَلِيّيَاتِ مَارَزَقْنَاكُمُ آ کے چندناماک یا ترام میزوں کو خصوصیت کے ساتھ گینا بھی درا گیا کہ مردار كُونون كور سورك كوست كور اورس كوغيرالسرك مام يونا مزد كياليا بوات كوالشرف تتهاست لي سوام كردياب - إنَّمَا حَدُّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّهُ مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِةِ مَا أُحِلُّ بِهِ لِغَيْرًا لِلَّهِ لِ (لَبُوعًا) مطلب بهي بواكراسلام اكل وكسب يا مال دولت كي حصول وبرايش مي مناتي را ہوں کی آزادی قطعی نہیں دیٹا کھی جو کھا درص طرح می جانے کھاتے کمائے بلداس نے کھانے کمانے کی بہتری بیزوں اورطربقوں کو فرام مونوع مضراكم السي حنرول اورصورتول كوما تزركفا يأملال وطبيب قرارديا بيارين انسان کی معاشی سے زیا دہ اوربہت زیا دہ معا دی خیرو فلاح مد نظرہے

صرميت وفقرمين

كسب واكل كے يوالواب واحكام بي ادر يودراصل قرآن بى ك اصول

وكليات كى نفضيلات واسننبا طات ہيں ان ميں بھی نفس کسب کی ترغیب وتعلم کے بجائے یا تو مال ومعاش کے کسمے طلب کوملال وطبیب صورتوں کے اندر محدود کردیا گیاہے یا اس سے جی زیا دہ ترام را ہوں کی نفی دہنی پر زوردياً كياست مديث كي كوني كتاب المضالو توكسب مال يا بيداتش دولت كالبوسب سعيرًا فرنعير بيع وشراء يا تجارت سعاس كعباسيس كما البيوع می *کثرت سے روایا ت بنی ومما* نعت کی م*یں گی سسے زیا دہ ٹریما بڑھ*ایا ما والامفتول وشبروم عوعه اما دميت كالمشكوة سعداس مي كماب البيوع ك تحت يبل باك عنوان مى كسي ودطلب علال سن اس كى روايات كا مامعل نفس كسب كى ترغيب قيوسيع يا معيار معاش كى لمندى ننبس ملكه طب والمال تح اندراس كى تخديدس ياكسي وأم ومنوع طريقول كى تفصيل اوران كى بنى وممانعت ـ محفرت الومرميه رضى الثرتعالى عندسے مروى سے كدرسو ل لشر صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کہ اسٹر فوریاک ہے وہ قبول نہیں فرانا مگرم و باک وطب حیزوں کو ۔ اور اندرے مسلمانوں کو صرف اپنی بیزوں دے اکل وکسب، كاحكم دياب عن كالبغم ول كوس اورفا سرب كمغمرول كوموت ملالطوب ہی چروں کے کھا نے کا حکم برنا ہے جنائے اس کی سندا ور شہاد میں تو دعنور صلى انشَّرَعَليه ولم في دو آمات الدوت فراسي يا يُها الرَّيْس في مُكان مِنَ الطَّيْبَاتُ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿ الْمِعْمِرُولِ كَالْحِرْنِ كَاوَاوِرْنِيك عَلَى كُرُو الْعَرِيا يَهُمَا النَّهِ يُنَا أَمِنُوا كُلُوْا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَفْنَكُمُ مصراسی رواست می مضور م بی نے ایک ایست غص کا ذکر دَرا یا جو مثلاً حج دغیرہ سى نكم لك يع لي دوردرازسفرك اتن مشفن الماناس كمال يرسيان بي ا ورصم گر دو عبار سے اللہ اللہ اللہ اللہ عنت مشقت سے باو یو د عب اسمال کی طرف

ا نخدا شخانا ہے اور آہ وزاری کے ساتھ کے پوردگار کے بروردگار کہ برد کا رکہ کرد باکہ ا سے توصنور سلی الشعلیہ ولم نے فر ایا کہ ایسے آدمی کا بھی اگر کھانا بنیا موام کا ہے اور اس کی پرورش مرام سے ہوئی ہے تواس کی دعا کیا قبول برسکتی ہے۔

#### سمرام وطال سيريروابي

منت بہ جیزوں مک رہیز ... وال می کھلاہو اسے اور وام بھی ان دولو ... وال دولو اسے اور وام بھی ان دولو کے درمیان کچ مشتبہ میزیں ہیں امن کا حلال ورام ہونا قطعیت کے ساتھ نہیں بتلایا گیا۔ اور اس د تبلات میں تقوٰی کی تربیت وترقی کی حکمت محتی رہیں حس

الن ستبر میزوک معاملی تقوی سے کام لیا دین ان سے جارہا اس نے لینے دین کو رضا کی نظرین اور اپنی آمروکو لوگول کی نظرین (اس موت گیری سے کہ یہ ملال دولی کی برواہ نہیں کرتا ) ہجا ہیا اور دعیس نے اس کی برواہ نہی بلکہ مشتر میزوں میں بللا مرواہ وہ (سمجر لوکہ) مرام ہی میں مبتلا ہوگیا رکونکہ بے برواہ و بے استیاط آدمی دیر سویر مبتلا ہو کہ رہتا ہے ) جیسے وہ برواہا ہو دمنوع مراگاہ کے بالکل کنا رسے جانا مدید میں جاگاہ کے بالکل کنا رسے جانا مرحکہ دومیں جا بڑے ، یا و محکواللہ رکھوکہ ہر با دشاہ کی ایک مفوط یا ممنوع ہواگاہ ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی یا ورکھواللہ توار کہ منوع براگاہ اس کے محادم ہیں دیونی بن جزوں کو اس نے حادم ہیں دیونی بن جزوں کو اس نے حوام و ناجا نز وار دیوبی ہے ہے۔

قلاصہ یہ کہ کسب معاش کے معالمہ میں مسلمان کی شان صرف قطعی یا کیلے ہوئے محوات ہی سے مناب ہون کی ملت وجواز محروات ہی سے مناب ہوں کی ملت وجواز قطعی دفیتین نہیں ہے۔ اسی مدیث کی شرح میں مث کوہ کے شارح ومحدث شیخ عمدالی صاحب دہوی محمدت میں تحریف ملے ہیں کہ ہر

دوسلامتی اسی وقت کک ہے جبت کک (کسٹ اکل کے معالم میں) نبدہ انجی فرندگی کی بھاء کے لئے نسب تقدر مزورت برکفایت وقنا صت کرتا ہے اورجہاں صدخردرت سے قدم با برٹھلاا ورمباحات بی توسیع یا گنجائش سے کام لیا گیا کہ مکروبات سے موات اور محوات سے کفر تک کاراستہ کھل مات اور محوات سے کفر تک کاراستہ کھل ماتا ہے، اللہ نفالی اس سے بناہ میں سکھے ،

اسلام کی معاشی مبندمیراری بیرسے میرے معنی میں اسلام کی معاشی بیرسے میرے معنی میں اسلام کی معاشی معاش کواس فانی وعارضی زندگی کی بس واجبی معاش کواس فانی وعارضی زندگی کی بس واجبی

ضرورتوں مک محدود رکھ کر اُنٹرت کی حَیْنِ وَاَ بَقِیٰ یا اِمِدی زندگی کے معمار کو زمادہ سے زبا دہ بند کرسے میں لگامیے وقی الحالات فالمیتنا خش المکتنا خشورے۔ معلادین کی اس نناعتی معاشیات کا کے دینی کی اس وہی معاشیات سے كبال تكسادركن كن بانوب يبجد الماياجا سكما سيعبس بمي فناعب موست مرادف اورترقی کی شمن خیال کی ماتی سے اور کیوں سرکی جائے جعب اس زندگی سے آگے نہ کوتی اور زندگی بورز اس سے بناؤ کھام کاکوئی سوال اتواس سے بڑا ایمق کون ہوگیا بوطال ووام کی تمیزیا قناعت کے وعظ کوسننا بھی گوارا كرسد، ياكسى منيدو مانگ وزير باندسركا به مليندمعانشي معيار سي كور كسي كورة نع ریات کرستفس کی آمدنی ۲۰۰۰ اموار توا در ستفس کے پاس اپن موٹرا دانی گربوا مبتکدیمای کوئی انگیمس می ۸۰۰ ما بوارسے زائد ما صل کررہا ہو اورمو ترول میں دوجا رسزار داتی پر بس محیوں کر سے جبکہ بازارس لا کھوں والی تك موجود بول ا در محرث و وجأر كرون بركون رافتي بسي جيكان ويناس ردس کی مرعیان النتراکسیت اورمعاشی مساوات کی سرزین براس کے سیسے برسد مدعی اسان کا ففری منبی داس کی قبر مجی لا کھوں کی لاگت سے بائی جارپی بیو-

برتواکی علم معرضه تفاایمی نرکوره بالا مدیث کا مشہوراً فری محرفا ساما ا باتی سے کداورسے زیادہ یہ یا درکھوکہ بدن ہی گوشت کا ایک کر اسے اگر وہ مشک رما توسارا برن محسک رہتا ہے اور وہ محرفانو سارا بدن محرفها تا ہے یا درکھوکہ وہ دل ہے - الدان فی الحسد مضعف دا ذاصلیت

سه یا د بنیں رہا الکھول کیا شاید کرد رُدن کا تخینہ کہیں برُّھا تھا۔

صلح الجسد علم واذافسدت فسد الحسد كلد-الاوهى

سیسی داکل کی توام را بول سے بچنے بچانے کی اس انتہائی تاکیدوا حتیا کھی بعد کومون کھلی ہوئی حرام جنوں سے نہیں ملکہ بن کے حرام ہونے کا شبہ موان سے بھی بجنیا چا جئے کہ سلامتی اسی بہت ۔ ظاہر ہے کہ اس سلامتی سے مراد جسم وبدل کی سناہ تی نہیں ہوسکتی بھی کہ وہ تو ار اسانڈ کی طرح سوام خوری ہی میں خوب فرب ہوتا ہے کہ بس جس کے کھیت میں جی جا با گھس گیا اور منہ اسے لگا ۔ انسان کی سلامتی سے سراد تو اس کے قلب وروسے یا باطن ہی کی سلامتی ہوسکتی ہے جو اس کی انسانی فطرت کا اصلی جو سرج کی کہ میں معاشیات و سیاسیا ہے ہی کا نہیں زندگی کے سرچھوٹے اس کی سناہ بھی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی ہے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی کے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی ہے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی ہے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہی ہے بھا ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہیں ہیں جو تما ورفسا و تما متر اس جو سرانسانیت ہیں ہو تما ورفسا و تما متر اس جو تما ورفسا و تما متر اس جو تما ورفسا و تما ورف

وه معاشیات سی کی اصل فردل کی در تی وصلاح بربراس کامیل اس معاشیات سے کیسے بوسکتاہے جس کی نظر صوبے سم کے بناؤ سنوارسے ایک نرجاتی مو اور گرکہ برب دونوں کی ظاہر صورت محید لمتی ملتی نظر آت تو یہ وہ دُارونی فرسیب نظر ہوگا کہ انسان اور حیوان کی حبرا بنت یا جسمانی شات وصورت کو بنا ملتا دیکھ کر انسان کو جسی ترقی یا فقہ اعلیٰ درم کا جانور ہی محمد انسان کو جسی ترقی یا فقہ اعلیٰ درم کا جانور ہی محمد کے مشہرادیا۔

عام سے ان کون بات کو ہیں جہا تہ کون بات کو ہیں جہا تہ خود میں جہا تہ خود میں جہا تہ خود میں جہا تہ خود میں ان کو ہیں جہا تہ خود میانور کو انداز میں میں کا دوسے اس عقلمندی کی داد کون فی سے بنا ہے جس سے مئی ۔ لہذا سونے کی مئی کے ملاوہ یا مئی سے زیادہ کوئی انجی بنا ہے جس سے مئی ۔ لہذا سونے کی مئی کے ملاوہ یا مئی سے زیادہ کوئی انجی

طلائى حقيقت وقميت نهي ان دانشمندون كانام آجانا سے نوقلم بے قابو بونے مكتاب .

كسب كى نبوى منفى تعليم

ورندا بھی بنورت کی اصل معاشی دانش وسکست کا وہ معنیقل کرنا ہاتی ہے حسے دو ٹوک پر مفیقات واضح ہوجا تی ہے کہ اسلامی معاشیات کی نوعی فیقت کسب کی ایجا بی بنین فی تعلیم ماکسیے امرے سجاتے اس کی بہی دنفی ، نینی کسب کی البی داموں سے رو کا ہے امرے سجاتے اس کی بہی دنفی ، نینی کسب کی البی داموں سے رو کا ہے ہو بھا ، مشکور ہی ہیں آئے ہو روایات درج کی گئی ہیں ان سب کا حاصل ہی ہے کہ رسول مشکور ہی ہیں آگے ہو روایات درج کی گئی ہیں ان سب کا حاصل ہی ہے کہ رسول الشر ملیہ وسلم نے فلال جنری فیمت کی ہی وحمانعت فرائی ، فلال جنری آمدتی یا کھانے براحث فوائی فلال جنری آمدتی یا کھانے براحث فوائی فلال جنری ہی جا بی ارت کو حرام قرار دیا ختلا ۔ فلال جنری ہی جا بی ارت کو حرام قرار دیا ختلا ۔

له جوكراً ميل فيش بنابواب كروك ليغ مم بردوستون المعشوقون دغره كامام وتصوير كروات بي سية يي .

توبہت کام نطخ ہیں مثلاً کی پینوں برطی جاتی ہے کھالیں اس سے برب کی جاتی ہیں۔ براعوں میں حلائی جاتی ہے ایس نے دار جاتی ہیں۔ براعوں میں حلائی جاتی ہے آپ نے درایا کر بہیں (باوجو وان کا میں میں آنے کے) وہ بھی ترام ہی ہے۔ میں آنے کے) وہ بھی ترام ہی ہے۔

## سرام مال سے خیرو خیرات مجی قبول نہیں

اسی طرح اور بھی آگے ہوں نئیں مشکوہ ہیں ہی منظول ہیں ان ہیں بھی سارا زور کسب برہنیں کسب جرام سے ممانعت واحتیاط ہی برہے بیہاں تک کرم آا کائی کو آگر صدقہ کرھے نینی کسی کارفیزیں دید ہے تو وہ بھی قبول نہوگا۔ میکوئی شخص جرام ال کمانا ہو بھراس کو صدقہ کرتا ہو تو ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور نہ ایسے مال کو (خود لینے اوپر) خرب کرنے ہیں برکت موتی ہے اور آگر لیسے ال کو ترکہ ہیں جھوڈ مرا تو وہ اس کے ہیں دورج کا تو سٹسر بن جاتا ہے کیو کی مذابرائی کو برائی سے ہیں مٹاتا ہے ملکہ معملائی سے برائی کو مثاتا ہے ،

اس کے بعد کی موایت ہے کہ احبی گوشت کی برکش حوام مال سے ہولی ہودہ ورخ جی سکے ہودہ وجنت میں سندوا فل ہوگا۔ جوگوشت مرام مال سے بلا ہودہ دوزخ جی سکے لائق زیا دوہ ہے ، مجر کھچ اور احا دیت تقویٰ دامیتا طاکی ہیں جن کا ماصل دہی ہے کہ نظا السی ہی جزول کے کھانے کمانے یا اکل وکسیسے برمیز واحب مہی جناحام ہونا قطعی ہے بلکم شتبہ چیزوں سے بھی سجناحا ہے ۔

دَعْ مَا يُونِيُكَ إِلَى مَا لَا يُونِيُكِ

 بناتے یا دوسروں کے لئے اور بینے والے اور اسٹانے والے پر اور صب دور کے باس اسٹاکر لیجائے۔ اور بال نے والے پر اور بینے والے پر افراہ وہ کسی دور کے بینی طرف سے تبعید وکہ لیا ولال کے بیج رہا ہوں اور اس کی قیمت کھانے والے پر (فواہ فیف لئے فلے بر (فواہ فیف لئے فیدر نے والے پر (فواہ فیف لئے فیدر یا بخارت کے لئے ) اور صب کے لئے نویدی گئی ہواس پر "
معانی کا اتنا بڑا ذرایع بینے ہوئے ہیں کہ مکومتوں کو آب کاری کے صرف محصول معانی کا اتنا بڑا ذرایع بینے ہوئے ہیں کہ مکومتوں کو آب کاری کے صرف محصول معانی کا اتنا بڑا ذرایع بینے ہوئے ہیں کہ مکومتیں اصوالاً منراب کو بند کرنا بیا ہتی ہیں وہ بھی آئدتی ہوئے ہیں کہ جو مکومتیں اصوالاً منراب کو بند کرنا بیا ہتی ہیں۔ میں میں کہ اسلام نے کسب کے اس بڑے وسیع ذرایے رکھنا میں کے سیک آئی ہیں۔ سیک آئی ہو میٹھار کھا ہے۔

اورا کی ابر توں کو حرام دمنوع کی گیاہے جن میں گانے بجانے کے منہوں اور
ان کی ابر توں کو حرام دممنوع کی گیاہے اوراس کی سندمی نو دخران کی
ایت وَمِنَ النّاسِ مِنْ نَیْنَا نَوْ کَ لَهٰ وَالْحَدِیْتِ کُونُو دَخْوَالُ کَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰهِ اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّمِی اللّٰمِی اللّمِی اللّٰمِی اللّٰمِی

#### طرح سے عزت وہمت برطعا نی جاتی ہے

## صحابر کی اسلامی معاشی مزاج متناسی

اس کے بعدوہ مشہور مدین ملتی ہے کہ کشب النسکا کی انہیں کہ بیت کہ کشک النسکال کی انہیں کہ بیت النسکال کی انہیں کہ بیت اور لازما کسب کی جوام را ہوں سے ممانعت ہی مقصو دہے مضرات صحابہ اسلام کے اس معامضی مزاع کو خوب بہجان گئے تھے کہ وہ نفس کسب کی تعلیم و تاکید کے لئے نہیں ملکہ اس کو کسب کے طال وطیب پاک وہ کی خوب پاک فیا پڑو وسائل تک محدود کہ نے کے لئے آیا ہے جا بی کسی نے محضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کھیا تو یہ کیا کہ سست زیادہ یاک داطیب کو نسی کمائی با کسب ہے ارشا د ہوا کہ وسلم کا روا کہ وسلم کے اور بیج مبود یعنی الیسی تجارت یا آدمی کو نود و لین الیسی تجارت یا کا روبار جوالہ کے نزد کی کسی ندیج و مقبول ہو

## اسلام كى معاشى قناعت بسندى

دینی واسلامی مزاج و نداق سے ناآشنا دیگیا دکسی دمعاشی و بنیت کا عام رنگ بیرونلب کراکی کروبار یا ایک بیگیراً ومی کی تجارت احجی خاص کا بیا بی کے ساتھ مل جی رہی ہو تو بھی قانع نہیں رہتا ۔ اور حرص کی نظر و تیت ا دھراً وھر دوڑتی رہتی ہے کہ اور کیا کام کروں کہاں ال بہنچاؤل جواور نفع ہو۔ بیر بجائے خود کوئی حرام نظرونیت نہیں تا ہم کسر ہے معاطریں اسلام کے قناعت لیسندانہ مزاج و نداق کے اتنی منافی ' كهاكيه محالي مفرت ما فع فافرات بي كمرار

دو بیں اپنی بخارت کامال مثنا م ومقرمیجاکر تا مخامیمرا مکی مرتبرعراق
میں اپنی بخارت کامال مثنا م محیجاکر تا مخامیم امکی مرتبرعراق
میاکہ میں پہلے اپنا مال مجادت شام مجیجاکر تا مخا اس دفوع اق کی طرف بھیج
دیا ہے معزت عالث رہ نے فرایا کہ الیسا نہ کردیہ نم نے کیا کیا! میں نے رسول
امد ملی اسٹر علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حب اسٹر تعالی نے تہاری روزی کی امکی
راہ نکال دی موزواس دقت مک اس کونہ جیج وروجب تک اتنافرق نہ آجائے
کہ نفع ہونا بند موجائے یا نقصان آنے لگے "

ظاہرہے کہ جائز تمرابی رہا وہ نفع کیلئے دوڑ دھوپ کو اسلام نے حوام نہیں کر دیا ہے لکین حب سے تریا وہ نفع کیلئے دوڑ دھوپ کو اسلام ہے جوام نہیں کر دیا ہے لکین حب سے تریا وہ جوام اساکا مجل رہا ہوا در آسودگی کے ساتھ گذر مور ہی ہے تو بھر مزورت سے نیا وہ اسلام کی معاشی قناعت بے خواد ھرا وھر ڈوانواں خوول کرنے رہنا یقینا اسلام کی معاشی قناعت بے خواص کے خلاف سے یہ نواس فلا حجوری حرصی معاشیات ہی کا رنگ ہوستا ہے جس کے بیش نظر کوئی معاد نہیں اوراس کے قدرتا معاش ہی کی بندی و ترقی میں مرنے کھینے کے سوااس کا نصاب یہ موہی کیا سکتا ہے۔

 معزت صدیق اکررمنی استرتعالی عند نے اکیے مرتبہ کوئی کھانے کی چیز اپنے غلام سے کے کہمائی۔ خلام نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم بھی ہے رکیا ہے ؟ پوچیا کیا ہے ؟ پوچیا کیا ہے ؟ کہا ہیں نے جا لمیت میں اکر تینے میں کیا جا ہے ؟ کہا نت کی تی اور یہ کام میں اچھی طرح جا نتا مہ تھا۔ دھو کا دیدیا تھا۔ وہ تخص ملا اور اس کہا کے برلے میں پر دیا تھا۔ جو آپ کھا لیا ۔ آپ نے فور اہی حلق میں انگلی ڈال کے برلے میں پر دیا تھا۔ جو آپ کھا لیا ۔ آپ نے فور اہی حلق میں انگلی ڈال کے جو کھے میٹ پیس کیا تھا با ہر تھال دیا۔

اسی طرح سعفرت فاروق اعظم دستی الشرنغالی عنه کواکی مرنبرسی فے دودھ بلا دیا جوا کمپرسپتانچامعلوم ہوا۔ دریا فت فرمایا کدیہ کہاں سے ملا ، کھلانے والے نے عوض کیا کہ فلال کمچے زکوۃ کے ادنوں کا دودھ لوگوں میں تقسیم کیاجا رہا تھا محبر کو بھی دیا گیا ہے دہی دودھ سے راکیٹے مجی یہ سنتے ہی علق میں انگلی ڈال کرنے کردی ۔

## نجارت کی ترمنیب کی بجائے اس کے مفارسے تربہی<u>ب</u>

اسی کما یا بہوع کی ایک فعل ہیں خاص طور پر تا ہروں کے باسے ہیں
کچوردایات نقل کی گئی ہیں ان ہیں نفش بخارت کی کوئی ترغیب تحقیق
تہیں بلکہ اس سے مفاسد سے ڈرایا گیا ہے ، مثلاً فرایا گیا کہ دو تا ہروں کا
حشر فاسفوں ، فاہروں ، یا جھوٹوں اور دغا بازوں کے ساتھ ہوگا ہجر
ال کے جنہوں نے رحیوٹ فریب دغیرہ کی مدعنوا بنوں سے ، ہرہزر کھا۔
الک روایت جس میں تا ہروں کا ذکر مدح کے ساتھ ہے وہ بھی نفش تاہر
ہونے کی بناء پر تہیں ملکہ تجارت میں راست بازی اور امانت واری کا امہم کا اہر بھی اتنا ہی
ہوئے کہ نبایت دشوار ہے اس لئے صادق امین ، تاہروں کا اہر بھی اتنا ہی

عظیم رکھا گیا ہے کہ فرایا اُن کا حشر نیبوں ، صدیقوں اور شہریدوں کے ساتھ ہوگا یہ میم جی سجارت جو کھی ہے ہی البی چیز کہ امات وصدافت کا استمام سکھنے والول کا بھی لغز شول سے بجنا آسان نہیں ہوتا اس لئے خطا ب فاص کے ساتھا رشاد ہما کہ مد لیے بتجارت کرنے والو تم سے خطا ب فاص کے ساتھا رشاد ہما کہ مد لیے بتجارت کرنے والو تم سے خارت یک کھی نہ کچے نہ کچے وہ کھی مد قد بھی کرتے رہا کرو۔ لہذااس کے کفارہ کے لئے کچے نہ کچے نہ کچے مد قد بھی کرتے رہا کرو۔

# سودکے اسلامی فہوم کی وسعت کسبی تنگیال

كخاب البيوع بى مى ربايا سود كاباب مبى أمارس اسمى نولين دین اور کاروبار کے لئے بہت سی ایسی فیدیں اور تھیاں متی ہیں جن کا بنا منا کیا بنا ہر سمجر میں آنا بھی د شوار بی سے آمکے منس کی ابھی مری میزو<sup>ں</sup> مس تمی زیاد نی کے ساتھ تباد لائک ماکل معقول معالمہ معلوم ہوتا ہے متلاً خراب عيول مع كربدك مي التي كير مكينا - ليكن اسلام ك نظريس ريمى مود اوروام ب- ايب مرتنه حفرت بال ره نبي ملى الله علیوسلم کی خدمت میں برفی انام کے بھی مجور لے کرما صربوت آیا ہے دربافٹ فرایاکہاں سے لانے عوش کیاکہ ہما ہے یاس کھٹڑات ہم کے بجور تتے وہ دوصاع احوالب بمامنرے دے کرے برقی تھے رانکے صاع نولد لئے اتنے فرایا اسے برکیا غفنب کیا یہ تو بائکل سودسے الیسانہ کیا کرویاجہ تھی الساکرنا ہو تو (اس کی جائز صورت برے مرزاب کھجور بھے کران کے دا مول سے اچھنے درلیا کروہ بادی النظریں برکسی سرامرخلاف عقل کی ویجائے معلوم ہوتی ہے یہ تومرف ایک شال تھی دریة سؤو کے ماتحت شراعیت نے

معاملات کی جبیری صور توں کو داخل کردیا سے ظا سرنظری وہ بالکل بیجا فیود و تخدیدات ہی معلوم ہوتی ہیں -

بہ چواو فاریراس کی سوم ہوں ہیں۔
یہ کتاب البیوع کے مخلف الواسے اس امرکی کچر مثالیں سخنیں کہ
اسلام میں کستے متعلق ج تعلیمات ہیں ان کی نوعیت کسب کی توسیع ادر
تر غیبی تعلیم کے سجائے درحقیقت اس کی بہت سی رامول کوئنگ یا ہے
سے ندکر دیناہے یہاں نک کرنما بالبیوع کے ذیل ہی میں بع کی ممنوعہ
صور توں پر امکی ستفل مدا گانہ باب ، باب المنہی منہا عن البیوع ہ با خصا
گیا ہے ہیں میں تنگی و تحدید کی اور بھی بہت سی اسی طرح کی صور تی ملی ہی

## کسی پا ندلوں کی ۳۹ مدنیں ایک ہی باب ہی

عبی چالیس دن رجی، کھا نے بینے کاسامان گرانی کی نیت سے رو کے رکھا قاس في مناس اور خداف اس سے اینارٹ تہ توڑلیا ، دوری مدت میں سے کہ مدترین آدمی احتکار ما ذخیرہ کرنے و الاسے کراگرخدانے ارزانی كردى نوغم زده بوما تاب ا درگراتی كردي توخونش توما تاب اور مجي م الواب اس كتار ليبيوع مي بي ان كامفا وجى زيا ده تركسك ذرائع دوسائل پر مختلف صمی نشر طول ا در فنیرول سے لگ جانے سے لاڑا ان کا محدود ہوا<sup>ا</sup>ا ہی تکلما سے یا بچرکسب کی مگر دہی انفاق یالینے کی محکمہ نرلینے اور دینے کی تخریمی سے مثلاً انکے باب « افلاس وان الله رسے عنوان سے ہے کہ اگر کوئی شخص افلاس ونا دارى كى وجرس تمهارا قرمن ادائني كربايا تواس كوباير معات كرفين كاتر عنياج ما اتنامفلس تونيي كرسرك سعادان كرسك كيكن وعده برياطيرا واكرنيعي ونتوارى سيع تواس كومهلت وموقع فينى تاكيدس والياكر وبا ساب كالشرنغال اس كوفيا مت كم مسيت بیالیں اس کوماستے کہ تنگ دست کومبلت سے یا بالکل ہی معات کرنے ، دوسری طرف قرصندار مرنے رسخت سے سخت نتبدید ہے حتی کہ وضاد مرنے ولملے کی آپ خود نماز مبازہ کک بڑھا نا لیسندیہ فرالمستصفے مطلب ہی کرجہال کک بن بڑے آدمی ہے ہی کرمرے اسے اولاد کر نرانے جانے ا الرخرات وصدقات كالنجائش منين توكم ازمم ابنا قرص جبال كالورس طرح بن راسے ا د اہی کرے مرے اکیسطرت قرض وصول کرنے والوں کو مختی کے بجائے زبادہ سے زبارہ نرمی بڑنی ماستے ملکہ ہوسکے توسرے سے نرالے معاف بی کرفت ، ووسری طرف ا دا کرسفوالوں کو ا واکر فے با شيف ك انتهائى المتمام برأما دوكرف كيك السارويدا فتيار فرايا كايان والے کی روح کا بنیا کھے اور تا ہرا مکان مرتے وقت ایک ہمپید کا بھی قرصندار در مرے حب کوئی بنازہ تمازے لئے امّ اقوصنو کی انتذاتعالی علیہ واکہ وسلم خاص طور پر دریا دنت فرماتے کہ اس پر کچی قرض تو بہیں ؟ اگر معلوم ہر تا کہت توجور ریا دنت فرماتے کہ اس پر کچی قرض تو بہیں ؟ اگر معلوم ہر تا کہت حبور اس محرد ریا دنت فرماتے کہ ان اندان تا حیور اس سے جس ادا ہو جا کے اگر اس کا حدود کی کا تصدر تھی پر ساتا ہے ؟ آج جی مسلمات کو بھی سوچا چاہئے کہ گویا حضور انشاری تصدر تھی کرسی اس محرد کی کا فرما ہے ؟ آج جی مسلمات کو بھی سوچا چاہئے کہ گویا حضور انشاری فرا بی انداز پر تھا ہے کہ محدور ہماری محمد میں اور میں کہ محدور ہماری کے دعمور ہماری کے دعمور ہماری کے دور کی تو اور ہماری کے دور کی تو بھی کہ دور کہتا ہو اور مسلم کی اور کی محدور ہماری کے دور کی کو دور کا اور سے کہ اس کے سب گناہ نوان شہمادت سے دھل جائے ہیں مگر معاف تہیں ہوتا اور سب معاف ہوجا نے ہیں ۔

# تنا البيوع كے تمام الوات بھي كست نه يا دونفاق ہي كي ترغيب كاتن م

ادری کما البه بوع میں مختلف عنوا مات سے ذیل میں جننے البوار بیلتے ہیں ان کی مدن بوں میں لینے دیا کہ میں مختلف می مدن بوں میں گئر عنیب زیادہ میں محت وہ کا الناق ہی کا ترعنب زیادہ میں کمتری ہیں ہے کہ جب دو آدمی کوئی کار دہا مشرکت وہ کا النہ تعالیٰ فرما نے ہیں کہ ان کا تیسار نشر کے میں ہوتا ہوں ( بعنی ان کی مدد کر قاموں ) حب مک کوئی ان میں سے اپنے سامتی یا شامی ہوں ( بعنی ان تہیں کرما ، جہال کسی نے جانت کی کہ میں درمیان سے الگ ہوجا آ میں مول ( بعنی خرو برکت اٹھا لیڈا ہوں ) خیانت کی تقیقت ظاہر ہے کہ کسکا ہی لینا

یا مارلیناہے اسی طرح عصد عاریت سے باب یہ منفق علیہ حدست ہے کہ حب کے حب کی جب کے ایک بالشت بھی کسی کی زبن ظلم سے لے لی ہوگی توقیا مسے دن اس کے گلے میں سات زبینیں لئے الی جا تیں گی اسی باب بیں دوسری رواریت کو کسی شخص کامال ملا اس کی (پوری پوری) نوشندلی سے (کسی د ماؤ مروت دعن و سے ) لین حلال نہیں " اسی بنا ، برجمنرت مجدد تقانوی علیالرجمۃ آج کل جندے جس طرح مختلف افرات کا دباؤ ڈال کر وصول کے جاتے ہیں اس کو سعنت نالب خاور ناجا نر نفور فر لمتے متے لین کیا کہا جائے کاس معاملہ یں سونت نالب خاور ناجا نر نفور فر لمتے متے لین کیا کہا جائے کا اس معاملہ یں برطے بڑے دی مدارس اور اکارعلما تک کی احتیا طرفین فرطتے ملکہ التے اس کو مستحدن خیال کیا جاتا ہے۔

ا جارہ کے بابیں ہے کہ رسول السّر صلی السّر علیہ و ہم نے فرایا کرتیں تنف ہیں جن کے مقالم ہیں قیا مت کے دن میں مرحی یا ضعم نہوں گاان میں سے اکیے ہوگا حبن مزدور کی مزدور ہے کام لیا اور اس کی مزدور کی نہ دی، دوسری روات میں فرایا کہ مزدور کی مزدور ہی اس سے لبسینہ خشک ہونے سے پہلے دیدیا کروً لینی حلداز صلدا داکر دیا کرو، آبیا سٹی کے باب میں ہے کہ تین شخصول سے السّر نفائی قیامت کے دن نہ بات کرے گان ہمت کی نفر سے دیکھے گا۔ ان میں سے اکی وہ ہوگا جسے یاس بانی ابنی ضرور سے زیادہ تھا مگراس نے دوسر ضرور تندکو اس سے آبیا شی نہ کرنے دی اور فرائے گاکہ جس طرح تو نے اس ابنی فاصل یا نی روکا اسی طرح میں بچے سے این فضل روکول گائے

عطایا کے باب میں ہے کہ حفر سے مرصی اللہ تعالیٰ نے بی صلی اللہ علیہ وظم . کی خدمت میں ما ضروکر عرض کی کہ خیبرس محرکواکیا ہیں زمین ہا تھ آئی حرسے زیا ڈ نفیس کوئی ال محرکہ میں ملا۔ اس سے باسے میں آپ کمیا محم دیتے ہیں فرما یا کہ . چاہوتواصل ندین وفف کرکے اس کے منافع کوم کر قرار دیدو معفر نظر السابی وفف کردیا کہ اصل زمین نہ بیع ہو نہ بہد بر نمیرات ، اور اس کا منافع فقے وقی وزید مسافروں ہے آذا دکرانے پر مسافروں ہے آذا دکرانے پر مسافروں ہے آذا دکرانے پر مسافروں ہے کہی جبر مہانوں پر اورائٹد کی ماہ میں فرج ہوتا ہے ۔ دوری کو بہد کر کے تھر کھا جانا ہے ۔ دوری کو بہد کر کے تھر کھا جانا ہے ۔ دوری کو بہد دیا دوایت بیں بریہ شیخے کی ترغیب اس طرح فرائی کہ ایک دورے کو دہر دیا کروکہ ہوتا ہے ، افظر مینی کسی کوکوئی گری کر وکہ بیا بہت کو اس کو اس کو اس کا ایک کا بہنچانے کے لئے سال محربک انتظاری والی کو این کسی کوکوئی گری انتظاری والی کہ ایک کسی ہوگوئی گری انتظاری والی کہ این کسی کوکوئی گری انتظاری والی کہ ایک کسی ہوگا ہے ہے۔ اس کو کرنے کے ایک سال محربک انتظاری والی کو این کو کرنے ہوئی کری انتظاری والی کہ ایک کا کہ بہنچانے کے لئے سال محربک

انتظاروا ہتام کا مکم ہے. انتظاروا ہتام کا مکم ہے. میرات وترکه یا فرائف کا با سیمی کتا البیوع ہی کے من مرآیا ہے حب کاحاصل ہی مال وجا نداو کونسسل درسل اس طرح تقسیم کوا نا ہے کہ سب اندازال سبقلن زمايده سے زماده وارتوں كت بنيح مائے الى دمل م وصین کا باب آناب حب کل مطلبے ہے کہ اگرکسی کو النڈنے اتنا دیا ہے کہ وارثوں یا انپول کومحروم ما تن تلفی کئے بغیرغیروں کوتھی کھیے نے دلا سکے تو اس کے لئے وصیت کی النی تاکید سے کہ دوراتیں بھی السی نہ گذارے کہ كها بواوصين نامهاس كے باس موجود زبروالبتداليي اورانني وسيت كى اجا زت نہیں کہ اولاد وغیرہ اصلی وفریسی تعلق والوں کا بی مارام استے ، خرایا كراين وارتول وتم توسسمال حيواديراس سع بترب كروه دوسرول ك ٱلكَ با تفرى للاست تعيري " اصل مقسود انقاق كاج يحكه خداكي فوستنودي اور أخرت كى بهبودى بالبرونواب سيداس لية السنى وسعت اسلام سيها یک ہے کہ خداد آخرت کی منیٹ سے نودا نبی بوی کو بھی آ دمی ہو کھیر دنیا ادر کھلانا ہے اس پڑی تواب بناہے البنہ وصیت وار توں سے بی بی جائز تہیں رکھی گئ کہ ال سے حقوق تو خود شریعیت نے تعیین کے ساتھ فرض کرھیئے ہیں ابگرانہیں کو ا در دے دلایا جانا توانفاق کی مناسب مکس زیا وہ سے زیا دہ نوسیع کے اصول ومصلحت کے مناتی ہوتا۔

فقنہ میں

صر تول کی کم دیش اس کتاب بیوع کے مختلف ابواب زیادہ قانونی وعملى تبويب وتنقط كي تشكل مي فقر كى كما لون مي موست يهي جن كواسلام ك منصبط معاشى الحكام كبايا اسلامى معاشيات كالفنب دباجا سختاب محمران كى نوعيت بهى بالدات معمول مال يا دولت كى بدائش اوراس کے اساب ودراتع کی تعلیم و تفیق منی موتی بلکردہی معادی نطرسے معاش کے ذرائع کی مآئزونا مائز ملال وموام، مکروہ ومباح بامسخنہ ومسنفين بونے كى ياب اس معنى بى ما ہو نومدُبيت وفعہ كى كنال بيوغ کے ابواب دمسائل کو اسلامی معامنیات کے کسبی (یا مال و دولت كركسب وبيدائش كے مسائل كبداو، مكران كارعار نفس بدالت دولت تجيك أن معاشى وسائل كى تفعيل وتخفيق بونى سے جوالسان ا ختیار کرتا اور کرسختاہے اور حدال کی تعلیم و ترغیب ، بلکہ اصلاً معا دی خروفلاح کے لحاظ سے معاشی وسائل بربہتسی فیودو شرائط یا ایسی تخديدات عائدكرديناجن سيكسب ال يابيدائش دولت اورعصول معاش کی دومن مانی آزا دیال ختم موجاتی ہیں جن سے معا رکا بگاڑ ہو اوران قیود و تحدیدات کی بروات ادمی کوبار ایجائے دولت بردا کرنے

کے اللے کھوٹا ٹیانے.

استی برخقیقت واضع موجاتی ہے کہ اسلام کی معادی اور آجیل کی غرمعادی معاشین میں مشرق و نعرب کی دوری ہے غیرمعادی شات میں مشرق و نعرب کی دوری ہے غیرمعادی شات میں آگر مائز و ناجائز کی کچھ شطی اور قیدیں سکاتی بھی جاتی ہیں توان کا تعلق تمام ترام کی اسلامی قیود واحکام سے کہ ان کا اصلی رخ آخرت کی معادی ترق کے بناؤ سکا میں ور تہ جرب اور زاق بانی زئین اور ہوا کی انسانوں سے بہت زیادہ اور بہت مار جاندار نخلوق کو بلائسی معاشی جواز و انسانوں سے بہت زیادہ اور بہت می قید و نبر کے روزی بہنچا تا ہے کیا وہ ایک انسان ہی کی محدود آبادی کو معاشیا سے کیا میں معاش و عظرین میں اکسی انسان ہی کی محدود آبادی کو معاشیا سے کیا میں معاش و عظرین میں دول کے بغیر وزق رسانی سے عاجز تھا۔ ج

رف اسلام کی معا دی معامتیات کی روسے انسان کے لئے ال ومعا کے کسب کا مسئلہ معا دی معامتیات کی روسے انسان کے لئے ال ومعا کے کسب کا مسئلہ معا دی کوئی مسئلہ نہیں ، اصل مسئلہ معا دیے لفظ سے کسب معامل کی لعمن فاص صور توں کے عدم حجازیا حرمت کا ہے ہعنی وہ کسیجے بجائے عدم کسب یا ترک کسب کا، ورز نفس کسب یا مصول رزق کے معاملہ میں ایک طرف اگر دیگر حیوانات کی طرح انسان کی رہنمائی بالیلیہ طبیعت وجبلت کے انتحت نہیں رکھی گئی تودوسری طرف عقلی رہنمائی کے ساتھ ایمانی راہ سے اتن اطبینا ن دائیا گیا ہے کہ عب نک اپنے مقروم عالی کا ایک ایک اپنے ان بوراز کر لے گا مربی نہیں سکتا۔

مگر سوچنے کی بات، کرائیں صنمانت کی صور ہیں بھرانسان کو موامتی مقل و تدبیر کے حقی کے طول میں مسرے سے ڈالا اور حلال وحرام کی نریخروں میں کسا ہی

كعجل كحياب السسوال كوزسويينا ورزسمجين سع معاش بي نبي السلامي زندگی کے ساسے سنعول میں طرح طرح کی غلطیال اور غلط فہمیاں راہ یا گئی ہیں کا کتات میں انسان کا اسلام جومعل و مقام قرار دیا ہے وہ مینی نظر نر تسبنے سے اسلامی تعلیمالیں قدم قائم میر مطوکری لکنا اور بہکنایا گزیرہے ۔ ادر تمبیدی الوائے ایک خاص باب بی اس کی تفصیل گذر می کراسلای تعايمي روسه انسال كالصل منصب مقام اس كاننات مي لين اور كاننا دونوں کے مالق کے فلیفر عبد اور امین کاسے اور فرائض امانت کی اوائی کے ساتھ ساتھ خلافت وعبریت کی ترمیت و ترقی کے لئے حب طرح امکی درجبس خليفرغلام يا ابين كالمجبور وماتخت مونا ادر رسنا صرورى سے اسى طرح الكيمة كمد مختار وأزاد موما بهي لازم سهد، خلا فت ويتابت يا ثما تندي ودكالت كے مفوق و فرائض بجالانے لئے لئے حس طرح الك طرف لامدی كرجس كانائب دوكيل سي برقدم اس كى مرضى ومنشار كے مطابق أعظے . اسی طرح اس کودوسری طرف اس قدم کواس نے کا پورا اختیار بھی ہوجبرو اختيار كي اسى جامعين مبر، كي مند كي ياعيديت كي نز في وليميل منحصر ہے ا بین یا خراعجی کے لیے نزاز کی تفسیم ا دراس میں تھرت کا اختیار حاصل کونا تمجی ناگزیرہے اور اس تصرف وا منتیار کو بالکیہ ماکٹ خزانہ کی مرضی و حکم کے موا فق استغال کرنے ہی میں امانت کی تکمیل وکال سے انسان یا اس کا ج فرد بھی مبتیک زندہ سے اس کی زندگی کے سامان ما معيشت كى صمانت وذمر دارى تواس كواينا خليفر بنان والما اوعيت وامانت كالوجرة للغ والهن بالكلاس طرح ليدركهي سيحس طرح سی عبدیا غلام کی روزی یا صروریات زندگی کی فراہمی تمام تراس کے آف

و مالک بربونی سے ادرغلام کا کام آفاء کی بے بون دجرادکامل اطاعت ہے الیسی کا مل حب کو نفا نہ بھوت کے مجدد و قت اس محایت سے خور واقعے فرمایا کہ ترجیے کہ کسی نے کوئی غلام فریدا اس سے بوجہا تمارانام کیا ہے کہ آج سے جراب کھلائیں کہ آج سے جراب کھلائیں اس بی ذعیت اسلامی معاشیات میں حام وطال کی تحدیدات کی کسالات نہیں ذعیت یا درق کا مہاکرنا تو سرطرح درجی زاق ہی کی دمہ داری سے تعین ہماری عبدست و مند کی کی تحدیدات تعرف کا جرافی تما متراس میں تعصر ہے کہ اسلان میں اپنے یا دو سروں کے سے تعرف کا جرافینیا رطا ہے وہ بالحکید آقا ہی کی مرضیات واحکام کے تا بع روکراستعال ہو۔

ی رطبیت واسه م ساب بی و تو می است و امانتی خلفت و فطرت می کامیاتی معاملات می مقتصا و مطالب کا می و امانتی خلفت و فطرت می کامیاتی معاملات میں مقتصا و مطالب کی بہت کہ معامتی اسباب و وسائل یا لیکٹ دولت کے ذرائع میں افرا د برخارجی یا بندیاں کم سے کم موں اور ارادی کر دولت کے ذرائع میں افرا د مرفارجی یا بندیاں کم سے کم موں اور ارادی کو افیتاری طور برای کی دوستی و توست و دی کے ماتحت رکھ کر طاعت و دندگی کے اعلی سے مالی مقامات کا معروج کر سے ۔

اس نظرسے بھی موتجودہ لا دہنی معاسنیات کا رجمان اسلام کی
دینی معاشیات کی نقیض دنفی ہی ہے ، قومی ملکیت کے نام سے انفرادی
ملکیت یا دولت ومعلیت کی بدائش کے دسائل بڑکومتیں اس طرح
عصبًا وحبر اقا لین ہوتی جاتی ہیں کرافراد کے لئے خلافت وعبدت کو
فروغ دینے والے باکسب وانفاق کے آخرت سازموا قع اور آزادیال مم
سے مم ہوتی جاری ہیں خود ہما سے ملک د مندوستان ہیں اس کی تازہ
سے مم ہوتی جاری ہیں خود ہما سے ملک د مندوستان ہیں اس کی تازہ

منال خاتمہ زمنبداری ہے اس کی اکیے صورت نودہ سے کہ حکومت نے زردسنى زمبندارول كى زمينيس حيين كركا شتكارول كو حيوسطة حيوسط زميندار مباكر غودست مرى جابروفامزرىندارى جاكردارى سيطى - ادرددمرى دىجووان، کی وہ تخرکیہ ہے جو منتلاً ولؤمامیا ہے ۔ نے محاندھی جی کے ندہبی رحما بات کے زنگ میں افنیناری که زمیر تراروں کو اس کی ترغیب دیجائے کہ وہ تو د لینے اراده واختبار، خوستی و نوستدلی سے در دان ، باخبرونیکی کا کام مان کر ليفزياده حاجمتند معاتيول كودبيرس معاشى اصلاح كايبلا يا حكومت كا رأستر لا دىنى بلكددىن وسمنى كاسك اور دوسرا دېن د مذرېب كا -نسيندارون باجاكيردارون كظم وزيادتى كى سروا تغييت اكارب ردا صلاح کی مزورت سے گفتگوا صلاح کے طریقینی ہے اور گوانسان ا ورانسانیت کوآج کل کی دین دسمن معاشیات و سیاسیات نے مسخ کرنے میں اپنی والی کوئی کسرنگی تنہیں رکھی اتا ہم انسان بیرطال انسان ہے عکومت نے جونوروزرجرو فانون کی راہ سے زمنیداری کے ساب کرنے میں نگایا دی اگر محووان مشن کو کامیاب بنانے میں نگاتی تونسبتاً بہت كم نور وزركے حرف سے بہت دیا دہ تون دلى كے ساتھ يہى اصلاح ابخام یاتی اوریمی زینیداراین اختیاروخ من سے این روقربانی کرے دوررول) معاننى معياد البنركسف ساخ خوداينا معادى معياريا كم ازكم اخلافي و انسانی معیار کتنا دی کرلیت اور فرایتن کے سینی ایک دوسرے سے بغض دعداون قنل دغارت كى جرآك معركا دى كى بيد اس كى مكر بابيي ایتارواعتماد ۱ عانت و محبت اورسمدردی و نیرخواسی کے میشیم ایلنے لگنے ا بھی اسی میرنام ورسوا زمیداری وجاگیرداری کے خائر بہا میشور

احب علم وقلم مولانا گيلانى سلمئي اسلامى نقطر نظرسے امكى لسلم مضامين ميل حرعالمانه مجت فراتي ہے اس كى تفصيلات قطع نظر كرك ديني عمق كى بات ين كلتى ب كريغ إسلام ني مى زمنيدارول كو حاكما نروحا مرامز قوانين بناكر منهب ملكه د ضاكا دامة طور يرأس كي تزعيب دي تقي كروزين ان كى صروريات بالكاشت سے فاصل موده اينے عماتيوں كو

تو مضی سے بلا معا وضر کا شت کے لئے دیدیں ۔

اسی کی فرع اسلامی وغیراسلامی معاشیات کایداصولی فرق مجی ہے کہ غيراسلامي معاشيات تواني معراج كحال البي غير فطرى دنيا بناما جانتي بيه كم سرایر دارول یا دولتمندوں سے مال و دولت زیرد تی حبین میبین کرا درا میرو غریب سے نفاوس کو مٹاکرسب کواس درج مک برابرکر دیا جائے کر اوسط درجه کی معانثی ضرورنوں کی مذبک کوئی کسی کا محتاج ہی نرسے بعنی افراد کی نفرد وافنیاری خروخرات ادرمیرات کا دروازه سرے سے بند بومات اورآدی اس معامله میں اپنی رضا کامِار یا مختارا مذخلافت وعید مین کی نرمبیت ونهز دیسے مطلقًا محوم موجاتے کہا عجکے یہاس انتہا کے ماکریے کہ صدقات وخیرات

كالين والا ومورز ها ناسط حس كوبخارى شريف كى كنى روايتورس قرب فامت کی ایک علامت کے طور ریان کیا گیا ہے کرسب لوگ اتنے مالدار موجائيں كے كرمدقد يا زكرة لينے والا دُ صوند سے نہ ملے گا۔

قال دسول اللهُ صلح الله تعامت المن وقت كم قائم نبوكي

عليه وسلم لا تقوم الساعة حب تك ال كما تنى زيادتى رُبوما

حتى مكن ونيكوالساك كرووبها بها معرب من كرما لدار أدمى

بوفکرٹر طیستے گی کہاس کا صدیفہ کون فيفبضحتى يهدرب قبول كرب كاحس كو ديناما مسكاوه المال من يقبل صفيه مه کد کورد کرنے گا کہ مجھ کوئی ضرورت دحتى يعرضه فيقول السذى يعوضيه علييه لااربلى

بخاری کی دوسری روایت میں سے کہ آہنے تاکید کے سانھ فرایاکہ كوگومىدقە كروكيومكدا كبب زانزانسا تصدقوا فائه يأتي أنفوالاسككآدمي انيا صدفه علىيكد زمان يعشمي الوحيل بصدقته فيلا وزكاة لئة مجرك كااوركوني لينغ والانرطع كار یجد من یقبلها۔

رباب الصدقة قبل الودى

غرص آج معاشى نصب لعين جراس ورجزنك عام معاشى أسودكي ومساوات كوقرارف لياكياب كركونى كسى سعدا تناكم اورنيا دبن يا شے كداس كا محائج ودست محربويداسلام كى نظرس غيرمطاوب بي نبي كبكريغ فظري مالت سرب سعاس دنيا اورانسان كيفتم بومان دقيامت ، ي كالين خيمه رو كى حب اس نايتى تخليقى غرض وغاين يني ا فیتاری سه یا خلافتی وا ما نتی به نطرت کی تکمیل و تحقق اور عمد به نت و مبركى - مَاخَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْدِنشَى إلاَّ لِيَعَبُّلُ وَن كاراسة خودہی لینے اور بربرکرلیا - اوراین آفرینشس کے مقصد کی راہ آتی ہی ماردی - تو معروہ اوراس کے لئے زمین واسمان جو کھے بیداکیا گیا ہے اس کے باتی سنے کا جوازی کیارہ جاتا ہے۔

کچٹا دیسے کہ انسان سے ساسے انسانی کمالاسٹ کا بنیع اس کی باطنی ىنىت ارا دى أزادى اور اختيارى عمل سيد كوئى كسى محتاج وفقركورونى كالكي يحمرايا تابنه كالكب بيسهمي نيك نيني ونورت دلىست دمير توبيراس یمبرردی کااخلاقی ا ورخداتری کا دینی فرض ا داکیا ، با طنی وانزوی دونو اعتباد سے محیوز کچونز فی کی دلین اکٹ خص اگر کوئی مشار افقر زبردتی متورہ بہ تھیں لے یا حکومت حیین کرکے فقروں ہی باندے سے توخوداس تتخص کو مذیبی پیمجروه ا خلافی در دمانی تربیت وتر قی نصیب مہوگی ادریتے دہ ان نقیروں کی کسی رضا کارارہ ا عانت وہمدردی کے ابھر کامستحی عُرْبِطَ اس منے بومعاشی دعوت اور پردگرام حاکمانہ طاقت کے زور وحبر سے قوم وافرادكي معانتي سطح كم ومنبش مراكز كر دينا غربيي واميري كي اونيخ نيج كوررك مص محروف يا سب كوا تناعني بنا ديناما بتاب كرمراكي باس ائي موٹر كار موادرسراكك آمدنی المحمش وروپير ما بوار موء نووه در قيقت اميروغرب سرابه وارونادارسب مى برانسا نيت كے ان اخلاقی وروحاً یا دینی وانزوی کمالات کا در دازه مبدکر دینا چا متا سے ، جوعنی د نقیر سرایک اینے اپنے مرتبہ و محل کے لحاظ سے ماصل کرسکنا ہے اور دینی لحاظ سے کو مغانثی دائره میں ایک طرف فناعت و نوکل بمبرورمنا وغیرہ اور دوسری طرف ان انفانی فضائل دکمالات کے لئے گنجائش ہی کننی رہ جانی ہے جن کی تسین وترغیسے کناب دسنت دونوں کی نعلیمات بھری ہیں ۔ اسلام نے انسان کی جرانسانیت یا تکونی فطرن ' خلافت " فراردی'

اس کانشدلی تکمیل وزبت بے اس کے ممکن ہی نہیں کرزندگی سے تسام د انروں اور شعبوں میں افراد کو جیرو فا**نون سے نہیں بلکہ اپنے** انفرادی ختیا ورصاسے خیرکوا ختیار کرنے اور شرکو ترک کرنے کی زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل موا درخارجی یا بندیاں کم سے کم موں بس اننی کہ کسی فردک انفادی آزادی دوسے کی انفرادی آزادی ہی مغل نہ ہو، اس لئے اسلامی محومت کا کا ا انفرادی آزادی کی اس حذ نک بھڑائی اور دوک تفام کرناہے کہ معافتہ کا امر مرفرد لینے اپنے محل و مفام سے اعتبار سے اپنی اپنی انسانیت کی تحمیل میں دومروں کی مرافلت و فراحمت سے محفوظ سے ۔

منزلاً معاننی دائرہ میں ایک طرف محرمت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے مشہر ہوں میں ایک طرف محرمت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے مشہر ہوں میں ایک نیت مازکی نیت یا ندھے تویہ دکر گئی ہوکہ کل مال ہے کہا کھا میں گئے ہ

كوقانومًا ما جائز كردے اجن سے اميرول كو اينا زائد از ضرورت رويدين بني ملك فقرو لكوايني محميك تك صحيح انفاق كع بجائے اسراف يا فضول فرحيوں میں اظرانے کی ترغیب وتحریص ہوتی سے اور میں سے معاشرہ کا دینی وروحانی بى قوام ئېرى گرز تا ملكدونيوى وحبمانى نظام بھى درىم برىم بوتلىنە ئىجراسلامى ريا زائد دولت كي تقب بمكا اكيب السيا فطرى قانون ورأنت ركفتي سيه حبرت ايك طرف آدمی کواس کی مسترت ورابعت ماصل رہتی ہے کہ اس کی کمائی خود اسی کے اہل وعیال اعرووا قرباء کے کام آنے گی اور دوسری طون بڑی سے بڑی دولت يا سرايه وجاگيرات اب قدرتي طور رئيس درنس ل تقسيم درنفسيم ہوتی جلی جاتی ہے اس کے علاوہ اسلامی مزاج و بذات کے معاشرہ میں زندگی قدر ہفضولیا سے یاک بوکر صروریات مک محدود مومانی سے کیو بحد آخرت برنظر سکھنے والایا عات ا ذلیض انسان تُعیش و تنعمی اس سے زیا دہ مِنہک ہی نہیں ہوسکتا مِتنا کہ المستيشن رربل كامسا فربوتاب كالمشيشن يراكرارام سيتمجى ليما مبيعا بو ا در گاڑی سے اندر کھڑے ہونے کی مجر بھی نہل رہی ہو تو یا مدان پر کھڑے کھڑے راسته گذار لینے ہی کومسا فرخانے آرام رترجیح دینا اورمنزل کھورٹی کرنائشکل یس سے اس اور اس کوساری فکرو یاں سے آرام وا سانٹس کی تھی رہی ب يواصل وطنب اورجهال سارى عمرسركرناب ده فردريات سفرس فاضل ليفرد بربيب كوالسي جيزول مي فرج كرناجا بهيكا بووطن كى مستقل زندكى بي

زیاده کارآ کدوراست رسال بور یهی انفرادی وافتیاری انفاق کی وه ذہنیت سے جواسلام کی انفاقی معاشیات لینے معاشرہ کے افراد میں بدیراکرنا جا ہتی ہے اور جدد بنی ہی تہیں ذیوی

اعتباسيهي تمام معاشى مفاصدوا مراص كأكلى واصولى علاج سيعركتاب و سنت کی اس معاشی نعلیم نے برے برے دولتندا درمراید دارصحابی جرافری انقاقی ذہنیت سداکردی تقی اس کا اندازہ ذیل کی مثالوں شیسے ہوگا۔ بخاری ترلیب که اکیب رواین میں حفرت ابومسعودانصاری اسیعام وبغیت کی ترحانی ان الفاظ می کرنے ہیں کر مب صدقہ کی آیت نازل ہوئی توصحابہ کرام بازاروں ہی جاتے اورممنت ومشقتت سيع كي المتحاماً اس كفرات كرشيت " يعي كما ن ك محنت ومشقنت بجى ذيا و، تراً فرت كے كا دولي فرق كرنے كے لئے الحاتے تھے ۔ را، در ام المومنين مضرت ماكث مدليقرمني الشرتعالي عنها كايرمال مخا كه اكب مرتنه اكميه ما جتمند صحابی سے فروایا كداس وفت اگر میرے باس دس فرار در سم مجی موسنے توسب تم کو دیدیتی، اتفاق کی بات که اسی شام كوحفرت معاوكين ان كخدمت مي انتى بى رقم جيئ فرايا كتنى ملدميري آومائشس بوكئ اورفورًا ال صحابي كوملاكرفويس وس بزارك دى مزاران كو ديريئ و اورى حركم مل جامًا غروفيرات بي مي جامًا - بخاری ہی میںسے کہ مفرت عبدالڈین زسرنے ان کواتنی فیافنی سع مع كما يا با تواتى ماراض موتي كه ان سع مزبوسف كقسم كهالى م حفرت اسماء کے باس مرت ایک لونڈی تھی اس کوفرونخت کرے قیمت کود میں سکھ ملیٹی تقیس کدان کے نتو ہر مفرت دمر م ہے۔ استے اور پر زفم انہوں نے مانگی صفرت اسما دسے مجراب دیا کہ

رئے ساہ جواس خرکے عزیز عربزی مولوی عدالتیوم سکڑنے اپنی چوٹی می کتاب لبخارہ فی الاسلام نام میں جھے کر ہیں جواک تی ہے کیے! کی گئے اور مرف کچھ حذت وا ضافہ یا تقدم قراخ سے کام لینا پڑا۔ دسجزاہ اوشر تعالیٰ )

بن تواس كوخيرات كريمي بول -

رم، مکیم ابن حزام دارالندوه کے ایوان فاص کے الک منطوب کو کو مفرت امیر معاور رض کے باتھ ایک لاکھ میں فرد خت کیا اور سب خیرات کردیا۔
خیرات کردیا۔

یم، حفرت سلمان مدائن کے گورنر تھے پانچے نزار دنیار تخواہ تھی جب تنخواہ ملتی سب نی سب خیرات کر فیتے بنود چٹائی بن کرا بنی گذر کرتے ۔

ایک دن رسول الدصلی الدعلیہ وہم یہ آیت تلاوت فرا سہے
سنے وَا اَیْدِ بْنُ یَکُ نِدُو نَ الدَّ هَبَ وَالْفِضْدَ اتفاق سے
ایک دولت مندصا بی اکک ابن جلہ ادھے گذر سبے سے سن کر
بہوش ہو گئے ، ہوش آیا تو آسٹا نہ مبارک برماضہ وکرع من کیا کہ
یارسول اللہ ا میرے باب آب برقوبان ایکیا یہ آیت سونا جا ندی جمع
کرنے والوں کے باسے میں نازل ہوئی سے آب نے فرا یا بال اِ
عرض کیا کہ شام ہوتے ہوتے ایک درہم و دینار بھی با تی ذھپورونگا
اور البیابی کیا۔

معرت معربن سعد کا یہ رنگ تھاکہ خداکی راہ میں توج کرنے
کے لئے قرمن کک لینے میں دریغ نزواتے ، اکی غزوہ میں فوج کے
کھانے کا بندولبت فرض ہی سے کھا تومغرت الو کر والیں گے ، ان
عمر روز نے روکنا چا ہا کہ اس طرح تو یہ لینے کو بربا دکر دالیں گے ، ان
کے والد معربت سعد کوجب یہ معلوم ہوا تو اس خفری کی خدمت ہیں
ما ضربو کر شکا ہیت کی کہ ابن تی فراور ابن شطا سے مجھ کو کو ل سجاتے

رمرے بیلے کو بیل بنا ماجا ہے ہیں ا

معیس طرح مید معاشیات اور معانی نظریات نے انسان کی سبی دمینی تعرب معاربی است انسان کی سبی در مینی تعربی کار ایر معاربی است کار استان کی برات معروبات است کار می معاشیات معروبی انسانی معاشیات کی بدا کی برای موتی انسانی در کامین و آرام مربا دموم آنام ساس طرح اسلامی معاشیات کی بدا کی بوتی انسانی در مینیت بی بعض او قات صحاب این این ما در آل کونظ انداز کرد کار مینیت کرایخ ضور میلی الله تعالی علیه و آلدو می کوناراض موکر در در کار بھی بڑنا تھا میشور واقعہ سے کہ در

مد اکیف عالی انڈے برا رسو فالے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
اور عن کیا کہ بدا کی کا ن بس مجد کو ملاہے اور دیے باس اس کے سوا
کچر نہیں ہے آپ نے اعراض فرایا بھروہ دا ہی طرف اس کولے کم
استے اور یہی عرض کیا آپ نے مزیجے رہیا ۔ بھروا بئی جا نب آسے آپ
منے بھر توجہ فرائی آخودہ لبنت کی طرف آئے اس دفعہ حضور مسلی
اللّہ تقالیٰ علیہ واکہ کو کے ماس زور سے ہا متے الدا کہ ان کی گردن
برسیونت جوٹ آئی اور فرایا کہتم لوگ اپنا سال ال معدقہ کم فیتے
برسیونت جوٹ آئی اور فرایا کہتم لوگ اپنا سال ال معدقہ کمے بعد
بروادر بھر بھی کے باس کھے نیے سے یہ

عیب لَٹُ مَنَالُوالُ بِرَحَتَیْ مَنُفُوهُو مِمَّا تُحِبُون کُایت اتری که « تم اس دقت تک یکی کومرگزند پاسکو کے حب تک اپنی محبوب جیزوں میں سے خرچ ندکرد سے بغاری میں ہے کہ حفرت البطلح رہ نے حاصر بوکر عون کیا کہ میں سہے زیا دہ لینے اموال میں بیرجاء (کنویں کانام ) کو محبوب رکھتا موں ا در اس کو خدا کی راہ یں خیرات کرکے تواب کا امید دار مول سے مدر کر حضرت عبدالله بن عمرت اپنامعمول می بنالیا تفاکه وجری استید بونی ان کوانسکی راه می دید بیتے۔ ایک بارسفرج میں اپنی اوٹئی کی جال بسنداً کی تواس سے انزر پڑے ادر غلام سے کہا کہ اس کو قربانی کے مبانوروں میں داخل کردہ ۔

ذکوٰۃ وصول کرنے والوں کونو دصا مسبئر بعۃ علیال الله والتحیۃ نے یہ علی کرنے ہے اللہ کا کہ میا نظر جہان کر سہے اچھا مال نرومول کیا کریں مگرفینے والوں کا جوحال مقا اس کا آج کے کہی معاشیات والے تصویحی کیا کرسکتے ہیں کہ وہ اپنا بہتر سے بہتر مال ہی اس ٹیکس میں فینے پرا مرار کرتے تھے ہی صحابی نے ابنا بہترین اونٹ زکوٰۃ میں دینا چاہا تو محصل نے انکار کر دیالکین ان صحابی نے ابنا بہترین اونٹ زکوٰۃ میں دینا چاہا تو محصل نے انکار کر دیالکین والین نے ابنال بی نواہش وہا میں دونوں کے اس کو بہت المال میں داخل کر دیرہے۔ وقوشی سے دے دہا ہموں آب اس کو بہت المال میں داخل کر دیرہے۔

## كسيك بجائ انفاق براس ترمس واصرار كاداز

اکی ہی متھاکر نظرسے خدااور آخرت کا خال کسی معاملہ میں او حجل رہ ہونا متھا۔ مدینہ طبیہ ہیں جب سعد کے لئے معنور صلی انٹر طبیہ وسلم نے زمین ما صل کرنا اور اس کی فیمت اواکرنا چاہی قوصرات انٹر نعالی سے چاہتے تعالیٰ عنہم نے ہی جواب دیا کہ ، ہم اس کی فیمت صرف انٹر نعالی سے چاہتے ہیں ؟ آئ بھی جن کی نظراس فیمت پر ہے ان کا رنگ یہی ہے ۔

سلسلہ بجدید کی کتابوں کی اشاعت دفروخت اور ان کے لئے دوڑ دھو ا حساب دکتاب اور اہانت کی خدمت پاکستان کے جن بزرگ دوست ہے سسسے زیا دہ کی ان سے میں نے لاکھ اصرار کیا کہ کمیشن قبول کہیں جس کی نعداد سیکڑوں تک ماتی تنی مگران کا جواب بارباراس قسم کا آنا رہا گراس کو میری آتونت کے لئے سینے دیں ، آخر مجھ کو بارما ننا بڑی

دين واسلام كى قيمت وحقيقت خدا وآخرت برنظر كيصوا آخرا ورس ہی کیا ۔ اس لئے اسلامی معامشیا میں نرجاگرواروزمیدارموناموم ہوسکتا ہے ندمرايه داروه لدارمونا يمسلمان أكرمسلمان سيع تووة سمحنت ومشقست مال و دوست بدرا كرسه كا اس سع ببت زيا ده توسش ونزوسش اورخدايني توكث وامنينا رسداس كونيك رابون لهاما ادرخرج كرمار مهيكا توسيموكوت وریا ست کو جاگیرداری و سرایہ داری کوزور وجرسے مٹلنے کے لئے نود اس زور وجريد كرودول كامرايه مرف كرسف كي فرودت بى كيار يتى سعداس كاكم تواينا سارا زور ديناطبي أورخدا فراموشي كوممان يرسكا ديناسي بمرتوال ما د نیامتنی بھی ہوگی سب مین دین بن کرم میگی ، فقراء معارف اغیراء صحابر كے حب اس ففل كومسوس كيا توحنور ملى الله عليه وسلم في فرايا كه جرب توندائی دین کے ۔ اور فود برے برے معابمی کیسے برے برے مرایہ دار والدارم يح دستنے اس کا اندازہ بھی البخارۃ فی الاسلام ہی سے منقول حیٹ ر واقعات نگالیں۔

مصرت عبدالرحن من عون مند و فات کے دقت ایکنم ار اونٹ، تین مزار بحرمال سوگھوڑے اور لاکھوں انٹرفیاں چیوڑ مگر ساتھ ہی وصیت فرائی کہ پانخ مزار انٹرفیاں خدا کی راہ میں خرج ہوں ، باتی زندگی میں تومزاروں اونٹ گھوڑے اور نقشد

سله باب الذكرلعبالسلاة مشكرة شرئيت سكه از مولوى عبرانقيوم سلمرً

السلام کی خدمت وحفا ظن میں نگانے ہی ہے۔ معزت الوطلحرض نے اپنی زمین یا زمیزاری کا ایک مصر حدن عمان عنى رفي كے با تفرسات لاكھ دريم ميں فروضت كيا اوراكك بې رات مين قسيم كرديا - اس مريحي ما تيس لا كه درېم دو لا كه دينار (اخرفيان) اورتين كرورديم كى جاندا دهيورى . معفرت زمری ما رسیول میں سے سرامک کے معدم گیارہ گیارہ لاکھ درہم ترکہیں آتے اور بیمعد نشر کی تقسیم کی روسے يورسة تركه كا صرف تسوال تبسوال بزر مقاء ياون لأكه كى جاملاد حیوڑی ۔ اکیسکال حیرہ کھ درہم میں کیا۔ معرت سعدبن وفاص من كمون نقدكي زكوة يانج بزار درىم كلتى مخى - اور دمائى لاكد نقد حيوارك سله حقرت عبدالله بن مسود رم كا مرت نقد تركه . ٩ مرار در مم تفا لبسب اسلامی معامنتیات بہرہے کہ ایک طرف حلال دیوام کی تمیزے سا خدادگوں سے لیے اپنی اپنی صلاحیتوں سے موافق آزادار کسب کی تسام را ہیں کھسلی ہوں اور دہ ان صلاحیتوں سے بیر کو ذوق وشوق کے سا عذکام کے سکیں ، دوسری طرف کست بھی بڑھ بڑھ کم خداو آخرت کے لئے انفاق بر ربس بول اسی کا نام وه انفانی دمبنیت سے حب کا اسلام اینے بروّل

سله آج بھی بندنے والے اپنی مرایہ داری کودین ہی کا مرایہ بنا سیے بہی کراچ میں مولانا ابن ہوگئی میاں مم کے بیال دو مفترسے زائر نیام می اس کی ایک متوازن تصلک فی کم بن دونیا دونوں کے ماشاء اشر شرسے دولتمند جی اور دونوں کی دولتمندی کا اندازہ اس ایک بی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ یا رہ دارم الد مرف زکوہ ادا فراتے ہیں ۔

سے مطالبہ کرتا ہے اس سے بعد قومی ملکیت کا نام نے کر زانفرادی کسب د ملکیت کو قدم ترفر فرطری زخیوں ہیں می وسے نے اور زانسان کی اصلی انسانیت ، اختیاری وخلافتی فطرت کا کلا گھوٹگنے کی ریا ہے کہ اس کی تربیت و کھیل سے لئے افراد کو ہرسمت میں کھی فضا میسر آسکی ہے اور سرخص کو اپنی مشخصیت PERSONAL ITY کے ارتقام و تنفقت کے لئے بے دور ٹرک ٹوک مسادی مواقع مل سکتے ہیں اور اشتراکیت و مسرایہ داری سب کے مفاسد آپ اپنی موت مرجا ہے ہیں ۔

# معاسيبات ايمان

قَالَتِ الْدَعْدَابُ أَمْنَا قُلُ لَدُدُ تُوُ مِنُوْا وَلَكِنُ قَوْلُولُكِنُ قَوْلُولُكِنُ قَوْلُولُكِنُ اللهِ يَمَانُ فِحِثِ تَوْلُولُ اللهِ يَمَانُ فِحِثِ تَسُلُو مِنْهُ اللهِ يَمَانُ فِحِثِ تَسُلُو مِنْهُ اللهِ يَمَانُ فِحِدُ اللهِ يَمَانُ فِحِدُ اللهِ يَكُومُ اللهِ اللهِ يَكُومُ (انكاروبِ اللهِ مَعْدُ اللهِ اللهِ يَكُومُ (انكاروبِ اللهِ مَعْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### عسام ايبان

دین اور دنیداری یا مذہبیت اور مذہبی زندگی کا انکیہ درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدی حب اور نیداری یا مذہب کے گوگھرانے، معاشرہ یا اول میں بیدا ہوتا ہے کہ آدی حب اور جب خارجی افریسے اس مذہب کی روایات واعمال اور رسوم وعا دات کو کچونہ کچے قبول واختیار کرلتیاہے اور جن عقائد وائیا نیاس بریہ اعمال ورموم بنی ہوستے ہیں ان کوگو ماضمنی طور برا نثار ہتاہے یا کم از محمالحہ انکار بہر مال نہیں کرتا ہم عام نسلی مسلمانوں کے اسلام دا بیان کی نوعیت یہی ہوتی ہے اسی طرح کسی ملک و معاشرہ میں مدمب یا فرجی تحریک کے غلید با جانے سے جونوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی اس میں داخل ہوجاتے کے غلید با جانے سے جونوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی اس میں داخل ہوجاتے

ہیں ا دراس کی عبا دنوں وغیرہ کی بروی کرنے گئے ہیں ان کی جنیت می خارج افزون فربی کی ہوتی ہے جیسی کرفتے محرکے بعد عام عربوں کے قبول اسلام کی تھی مندرج صدر آئین ہیں اسلام کی اصطلاح کو اسی مفہوم ہیں استعمال فرما یا کیا ہے ایسے مسلمانوں کے دلوں ہیں شعوری طور پر ایما نیاست کا ادراک قبول تعلیم د تربیت کے ذریعہ پر بایا داخل کیا جا سکتا ہے ، ادران کو " راسخ الا ہمالی بنیا جا سکتا ہے ، ادران کو " راسخ الا ہمالی بنیا جا سکتا ہے ، ادران کو " راسخ الا ہمالی بنیا جا سکتا ہے ، ادران کو " راسخ الا ہمالی بنیا جا سکتا ہے ،

### داخل لقلب إبيان

اس کے برخلاف دوسری صورت ان لوگوں کی ہے جن کے اندر دعوت وتبليغ ياكوتى خاص تانيرو تانريبط بهل بى اىيا زبر وست ايماني يعي وسنى و فكرى انقسلاب برياكم ديتا سعمس كي قبول كرفيي أدمى باربا كيروتنها بے یارو مددگار موتا سے بھی بھی رقابی وزینی انقلاب بجلتے فودا تنا فوی وقامبر بهوتاب كهامول ومعاشره كى مشربېرسے مشدېدې نفست وعدا دت سے يمنطوب ومنا تترنبي بوزار كمى دورمي ايمانى سبقت كرف والے سابقين اولين كے ايمان كى نوعىيىت ىپى ىتقى - يەل يان ا تئاماسخ ومفيوط بوتابىھ كەلىپىخ فلاف نېپىلې آسىل کی اسن فکری وعلی زندگی کواس طرح د فعته ب دخل کر دنیا ہے حب طرح زبرد آندهی برس برب تناور درختول کو دم کی دم میں اکھاڑ سمپنکتی سے اکار صحابہ کی بالى زندگى مى كاكك كايا لليك كورجس طرح وه مرايا اسلامى زندكى ك قالب مي و حل کئی تھی یکرمشمدان کے داور س ایمان کے کور رجانے یا فلوب میں داخل مومان في والمقالب القلاب الدومتي وفكري كايا لميث مي كانتها بونسلي مسلمانون كونسلهانسىل كى ايمانى دراشت وراديت سے يجى نعيب بني بوتا -

اس انقلائے انفرادی کرشے حبولے بڑے یوں بھی کہی کہی کی نظراً جاتے ہیں۔ حیدرآبادی اکی بڑے ہیں۔ ویر آبادی اکی بڑے واب ندمعلوم ب میں۔ حیدرآبادی اکی بڑے یا نگاہی دشاہی خاندان کے اینے عادی کہ دن مات نشہ سے چررسٹے تنے اچا نک ان کے قلیہ کی کا یا کھ الیسی ملبی کہ اکیدم توب کر لی بعنی خدا کی طرف میں جو توب کفظی ومعنوی حقیقت ہے اسمنا کہ فوج کھڑوں نے لاکھ سمجھایا فرا ما گائواس طرح دفعہ حیور نینے سے مرحا میگا۔ مگر انہوں نے ایک ندمانی اس مال میں مج کی تیاری کے دور انہوں نے ایک ندمانی توب نے ان کو انتہاک کردیا مقالہ ارضِ باک در مرفیۃ النبی سے دولے ایمان کی توب نے ان کو اپنے سینہ میں کہ دوائی کردیا ۔

### مكتوبالقلبلمان

سورة مجادلہ کے آخرمی اسی قلب بی داخل ہومانے والے ایمان کوظب میں مکھدینے یا خبت کرھینے سے تعبیر فرمایلہ سے میں کا افرید ہو تا ہے کہ آدمی اپنے باپ بریوں سمائیوں سم کنبہ ، قبیلہ مک کا دین کے معاملہ میں ووست نہیں رہا ۔

لاً تَجِدُكُ قَوْمًا لَّيُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْالْخِرِلُوا دُونَ مَ مَنْ حَامَّا للهُ وَكَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخْرِلُوا دُونَ مَنْ حَامَّا للهُ وَكَ سُؤلَهُ وَكَوْحَا نُولًا الْبَاءَ هُمْ اَوْا بَنَاءُ مُنْ اَوْا بَنَاءُ مُنْ اَوْلَا الْبَاءَ هُمْ اَوْا بَنَاءُ مُنْ الْمُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

ایمان دل میں اتنا جاگزی نہیں کو اسلامی تعلیماً کو محض خدا ورسول یا کتاب دسنت برہے جون وجرا ایمان کی دولت وقوت سے قبول کرلیا جائے قلہ بیس د اخل ہوجائے فلہ بیس د اخل ہوجائے فلہ بیس ائمنا وصد تی قائل ہوتی ہے اس کو اسلامی زندگی کی کسی راہ پر مگنے دگانے کے لئے عقلی یا کلامی رنگ کی لمبی چوٹی یا تعلی میں بڑرنے کی ضرورت نہیں بڑتی ، خدا ورسول کے کسی امر دہنی کہ قبول کرنے کے لئے اس واخلی ایمان کی طاقت ہجائے خود اتنی زیر دست ہوتی بیس کرکسی خارجی تائید وافوتی کی حاجت قطعاً نہیں رعبتی ۔

اسس کے خیال ہواکہ مجدو وقت کی اس یہ دا قل القلب ایمان والی کچوم عاشی ہے۔ دا قل القلب ایمان والی کچوم عاشی تجدیدات وا ملاحات کو امکی سنقل وعف لی باب بین معاشیا ہے۔ ایمان "کے عنوان سے الگ بیش کردیا جاستے اس طرح معامن کی بیوقت داحد اسلامی والیانی "مجدیدات انشاء اللہ اکی طرف خارجی اسلام والوں کے لئے داخل ایمان کی طرف دعوت کا اور دوسری طرف تحویر امہت داخل ایمان کی طرف دعوت کا اور دوسری طرف تحویر امہت داخل ایمان کی طرف دعوت کا اور دوسری طرف تحویر امہت داخل ایمان کے لئے مزید ملاوت ایمان کا سامان موں گی ۔

#### باتونی ایمان

اپنا مال تورت بلا مبالغہ بہبے کہ ایمان کی جوملاوت و تازگی مفرت علیارہ تھ کی جنوں کو بھی ہے کہ ایمان کی جوملاوت و تازگی مفرت علیارہ تھ کی جنوں کو بھی ہے اس کے مقابل ہی کہ کہ لا کہ درا ن وقلم کے بڑے بڑے مشاہر کی اسلام اور اسلامی مسائل برتقریوں ہم تحریروں سے دماغ تووتنی طور بر کمچرم عوب ومثا نتر ہوجا با ہے سکین ول ویوان کا ویران ہی رہنا ہے دنا فعیت ماشا وکلا کا ویران ہی رہنا ہے زبان وقلم کی ان خدمات کی کجائے تو دنا فعیت ماشا وکلا ان کار نہیں۔ بلکہ دفت کے فتوں اور تقاضوں کو دیکھتے ہوئے و کہ تھا دیک خیل

النویستان فی قنگ میک والول کی زبان سے اسک کا کہلاتے رہا میں بڑی اور بہت بڑی فدمت ہے تاہم کوئی دینی ومعادی کیا اسلامی فقط نظر نظر سے کوئی و نیوی ومعاشی انقلاب بھی اس وقت تک بر پانہیں بوسی بین مبتک داخل انقلب ایمان والول کی ایک معتدبہ جاعت خصوصًا علامی علامت اور رہ بان ملت بیں پدا اور کھڑی نہو، خشک باتوتی پاکلامی اسلام سے قلب بی واخل ہو مبانے یا دلیں اترجائے ولئے ایمان کے وہ آثار ونترات رونما نہیں ہو سکتے جو معزات صحابہ رضوان انڈ علیم کی زندگیول ور کا رام موں میں ہم بڑھتے ہیں اور زیادہ تر فالی زبان وقلم سے ان کی دا دفیتے کیا۔ کار فاموں میں ہم بڑھتے ہیں اور زیادہ تر فالی زبان وقلم سے ان کی دا دفیتے ہیں۔

## دماغ سے زمایده دل کی توامنع

مبرمال اینده صفحات بی خود مفرت مجدد مخالفی ما الرحمة کے ارتبادا واقتبا سات زیاده بلیں گے اوران سے بڑھے والوں کی دماخ کے ساتھ دل کی تواضع زیاده بلیں گے اوران سے بڑھے والوں کی دماخ کے ساتھ دل کی تواضع زیاده مفصور ہوگی ، یوں تواسلام اور اسلامی زندگی کے اکت شر منعبوں کی صروری اصلاما ن و مجدیدات پر حضرت سے تقل کتابیں اور رسائل بھی مخرید فراست ہیں ۔ وریة حضرت کا سارا مخری و تقریبی سر ماید دراصل منامتر اصلامی و تجدیدی ذخیرہ ہی ہے اور بہت زیاده یہ ذخیرہ ہزاروں صفحات منامتر اصلامی و تجدیدی ذخیرہ ہی ہے اور بہت زیاده یہ ذخیرہ ہزاروں صفحات و تجدیدات زیادہ تر مختلف مواعظم یہ ماسی محبور اسلامی و تا والی اللہ منابق المحالم المال منابق معاش کی مختصر سے مختصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے مختصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے مختصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے مختصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے مختصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے مختصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے مختصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے محتصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے محتصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے محتصر تحریف جو محملے کی مختصر سے محتصر تحریف جو محملے المال سے کی مختصر سے محتصر تحریف جو محملے کی مختصر سے محتصر تحریف جو محملے کی محتصر سے محتصر تحریف جو محملے کی محتصر سے محتصر تحریف جو محتصر تحریف جو محملے کیا کہ محتصر سے محتصر تحریف جو محتصر تحریف جو محتصر تحریف ہے محتصر تحریف جو محتصر تحریف ہے م

وعظ الحکام المال ہی کے نام سے لیجئے ، اس ال سے متعلق معاشیات کے دو بنیا دی مسئلوں ۔ کسب ال دانفاق مال ۔ پر گفتگوہے ارشا دہدے کہ مال میں دوہی تفرف ہیں ایک اس کا صاصل کرنا ، دو رسے اس کا صرف کرنا اس کو زیا دہ روزم ہو کی زبان میں آمدو خرج سے تعبیر فرمایا ہے ۔

#### با طل *نوری*

ادبرمعاشیات انفاق کے متقل باب بین مفصل طور برمعلوم ہو جہاہے
کہ عام معاشی زندگی مفصوصًا مجدید معاشی رجانات کے برعکس اسلام کی معاشی
نغلیمات کا سب عجیب وغریب انوکھا بہتو یہ ہے کہ دہ کسک بجائے اصل
میں عدم کسب کی معاشیات ہے ، لینی کسب کی بہت سی داہوں کو وہ نبہ
کرتا ا در حصول دولت کی بہیدیوں صور توں کو ممنوع وہ ام قرار دیتا ہے قرآن
مجید کی کلی اصطلاح و تعبیران کے لئے ، اکل بالبا طلی یا باطل فوری کی ہے
اس باطل خوری کی جرمت دممانعت کا جن آیات میں مکم ہے ان ہی ہیں سے
ذیل کی یہ بہلی آبیت ا محکام المال کا عنوان ہے کہ
ذیل کی یہ بہلی آبیت ا محکام المال کا عنوان ہے کہ

وَلاَ مَنْ الْحَالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِم

زراعت ، بخارت ، صنعت ورفت كروعام وجائز ذرائع كسبي

#### باطل خوری کی تجوریاں

باتی محبردوقت کی بخدیدی نظرنے باطل خوری کی جیسی جیردی لوکو کچواہے ان کا تو مرسے سے باطل ہونا ہی بڑے ٹرسے انقباء وصلحا دیک کی فراسے انقباء وصلحا دیک نظرون پر عملاً باطل ہونا ہی بخراسے انقباء وصلحا دیک نظرون پر عملاً با طل ہونکا ہے ، مثلاً محتول کی اجازت ہے اس سے زبا دہ بلا محصول کیجائے کی اجازت ہے اس سے زبا دہ بلا محصول ہی باطل خوری جا تا ہو ۔ بلا محتول ، یا ڈاک بی بطنے وزن کی اجازت ہے اس سے مامنہ دو مامنہ بڑھ جا نے ورشے سے بڑا منقی بھی باطل خوری جا نتا ہو ۔ اس کی اسکن اسکا اسی آئیت کے بیان ہیں صفرت کی اصلاحی و بخدیدی دکا ہے دیکھنے کہ اسلام نے لیف بروں کو باطل خوری سے کتنا بچایا ہے اور بھملان دن دات کیسی کیسی ہے ا مثباً طیال اس معاطری ہے دو مورک کرتے سہنے ہیں۔ دورات کیسی کیسی ہے اور بھملان

در ریل میں ان بے احتیاطیول کا مشاہرہ ہوتاہیے اس طرف توج ہی نہیں کرمفررہ تعدادسے زیادہ اسباب لیجانا چاہتے یا سنبی ، بعض لوگ کہدستے ہیں کہ کفار کا قانون اننافروری منور اہی ہے۔ گر نوب سمجہ لیجئے کہ یہ کوئی قانون ملکی نہیں جور عذر کیا جائے بلکہ یہ قانون ا جارات کے متعلق ہے اگر بحین نظر اوری بھی نہ ہوتو اجارہ کی سینیت سے ما نا عزوری ہے کوئی شرائط اجارہ ہی سلطنت اس کا ما ننا عزوری ہے کوئی شرائط اجارہ ہی سلطنت موری ہے کہ نظر اور بارے ان شرطوں براجارہ قرار بارے ان شرطوں کوما ننا واحب ہے ہے ... جب نا نون مقرد کردیا کہ مثلاً پندر میں کو اسباب باکرایہ لے جانے کی اجا زب منبی توا کہ مقود اس کے کہ غیر کی منبی توا کہ مقدد اس سے نیا دہ ہوگا تو بوجہ اس کے کہ غیر کی منتا بندر میں ہے سرگرنہ جائز نہ ہوگا

دو بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ کفارکا ال ہے چلہ ہے جس طرح نفرون کروء یہ خلطی ہے بعض لوگوں نے ہر وج بھی گھڑئی ہیں ہیں جائز بہت سے حقوق ہمائے گورنمنٹ کے دمہ رہ گئے ہیں ہیں جائز ہے کہ ان کو ففیہ طور سے دمول کرلیں اول توساری روائی گورنمنٹ کی نہیں بہت ہیں گئی ہیں ۔ دو رہے اگر ساری گورنمنٹ کی نہیں بہوں تو کیا ہے اورجن ہوں تو کیا اس کا حساب ان کے جاس ہے کہ کتن کورنمنٹ کے دمہ رہ گیا ہے اورجن سی اور کتنے گورنمنٹ کے دمہ دیں اور کتنے گورنمنٹ کے ان کے دمہ دیں یہ سب تا دبلیس ہیں ۔

ایمانی تقولے اورامتیا طاکا مقتقناء تویہ ہے کہ اگر تابت بھی ہومائے کراس کائی گورننٹ کے دمہے تب حفاظت نفس کا مقتضاء بہی ہے کہ السانہ کیا ہائے کیونکہ نفس کومیسی عادت والی جائے دیسے ہی بڑجائے گی اگراس کی عادت والی کی توان ہے اللہ میں اللہ میں اللہ میں بھا وز میں ہے گا اور آیندہ میں بھا وز کرسے گا اور جہال قطعًا جائز نہ ہوگا دہاں بھی اس عادت پر کارند ہوگا نفس کو تو فرا ما بہانہ جا ہے۔

محض تعليم نبي عمل

یرا صلای تعلیم معفرت کی محف تعلیم ہی نہ بھی نہایت نتدیت سے اس برعلی بھی تھا آگے ہی فرماتے ہیں کہ ہے

روگو ہلسے حقوق بھی گورنمندہ کے دمر موں تب ہمی (اختیاطاس میں سے کہ السانہ کریں میرے باس کترت سے ایسے خطوط آتے ہیں جن بریا تو فراک خانہ کی مربی نہیں ہوتی یا محک سے بچی ہوتی ہے اگر میری نیت بری موتوان محکوں سے منتفع ہوسکتا ہولے کہ دوسر منطوں ہر کھا کہ بھی دوں مگر شراعیت اس کی اجا زنت نہیں دی ہے لیں ایسے محکول کو جاک کر کے بھینیک دیتا ہوں ؟

معيادي دمهنيت

انسان فطرہ مال کا جیسا مربص ہے اور باطل خدی کے مواقع جیسے قدم انسان فطرہ مال کا جیسا مربص ہے اور باطل خدی کے قدم برسطنے مہن نہیں ان سے دکنا حب ہی مکن ہے کہ معاشی زندگی کے منافع ومفاریا فدا وآخرت کا خوت منافع ومفاریا فدا وآخرت کا خوت وضیال سا مخدسا تحدیکا ہو ، حب تک یہ معادی ڈسٹیت فداکی اطاعت

کی زبدابو، محف نام کی اسلامی حکومت مجی اپنی رعایا یا منتهر بور بی باطل توری کو نبی روایا یا منتهر بور بی باطل توری کو نبی روایا یا منته خواسلامی حکومت او غیر مسلول کک سے معالمات میں اپنے الی ومعاشی منافع و فوائد سے قطع نظر کرے عب طرح اندھیرے اجائے مرجیونی طرح یا طل خوری سے بچاسکتی ہے ،
اس کا اندازہ بھی معرت بی کے اکی شہوروا قعرسے کیجے جوا حکام المال بی میں ایکے اس طرح بیان فرطیا ہے کہ ،۔

ایک دفد میں سہ آرنبورسے کا پورماد با تھا بسسما دنبورسے
ہوزئ میں نریا دہ تھا ان کو
ہوزئ میں نریا دہ تھا ان کو
ہوزئ میں نریا دہ تھا ان کو
ہوزئ میں نریا دہ تھے ان کو
ہوزئ میں نے کہا ہوں تو کہا کہ تھوڑسے توہی ہے بھی جا وہ یں
ہوئی کہا ہوں تو آپ کی اٹیا زت معتبر بنہی ا در بھی اگر راستہ میں کوئی
ہوئی کے ؟ بوے میں گارڈ سے کہدوں گا میں نے کہا یہ گارڈ کہا
ہوئی کہ باری کی افراد سے کہدیگا اوری مکلتہ تک جائے گا اور کا بنور
میں بڑے گا دوسے گا میں نے کہا کہ کا نبورے بعد کہا ہوگا ؟ اس نے
میں بڑے گا جی میں نہرے گا میں نے کہا کہ کا نبورے بعد کہا ہوگا ؟ اس نے
کہا آگے تو آپ کو جا نا نہیں ہے۔

عكيما يزتلغ البمنرة مكيم الامت كاجواب في المون

ا اس کا مقابہ اسلا می محوست کا دعویٰ ہے کوا تھے وللے پاکستان کے اکید ہائی کمشنر کے متعلق ۲۰۰۰ راکست مسلم کا کی کمشنر کے متعلق ۲۰۰۰ راکست مسلم کی اس اجباری فیرسے کری کو المال صاحب پرجوا بھی تک مہندو مستان کے مداد المها کا روائی کھنے ہے کہ انہوں نے ایک براری مالیت کا کھڑا دوائیں اور مشکار کی چیزی ناجا کہ طور پر منہو کستان سے جاکستان الانے کی کوشش کا تھی ۔
الیت کا کھڑا دوائیں اور مشکار کی چیزی ناجا کہ طور پر منہو کستان سے جاکستان الانے کی کوشش کا تھی ۔

اس حیمان گفتگوسے اصل بی خود بالوکومتوج فرائ نفا، فرمایا کہ اسمی سفر ختم مہنی ہوا۔ آخرت کا سفر باتی ہے اگروہاں بچٹہوئی توکیا ہوگا ؟۔ کسی اور سلسلہ میں اس واقعہ کے ذکر ہیں بڑھا کہ یہ جواب سن کراسٹیشن کے غیر مسلم بالوڈن وفزوکی آنٹھیں کھل گئیں کہ مسلمان لیسے بھی ہوتے ہیں ۔ آگے ارتباد ہے کہ ہ۔

میں بروا تعرباین نرکراک کوئی کیے لینے منہ میال می و بنتے ہیں مگری کی کے لینے منہ میال می و بنتے ہیں مگری کا خوب برائز خوب ہوتا ہے اولی شخص ہوں ، مجر بھی الحرمشر اس کا خیال ہے تو ہوتن تی ویر بنرگر اربی وہ کیوں نہ خیال کریں گے ہ

ابل علم كىسيەعملى

کین اب ایسے متقی و پر ہزگار عوام ہیں کیا علا ، و تواص ہیں بھی جراغ لیر و صور فرصف سے کھنے ملتے ہیں ، ملتے بھی ہیں تو دین کی بڑی بڑی در سکا ہو اس ایسے علم دین حاصل کونے والے کہ سی سفرین مقرت و یور میں ہے تو مور کوئی عقید متن ہم دوا کیل شیش کوئی عقید متن ہم دوا کیل شیش کوئی عقید متن ہم جو از کر لینے درج ہیں جانے گئے توصورت نے فوالی کہ ہم کہ آجی ہے اور متنہا رائے کہ مسافت در میان درج ہیں قطع کی ہے اور متنہا رائے کہ سی مسافت در میان درج ہیں قطع کی ہے اور متنہا رائے کے سی سے ماس دائذ کراہے کوا حاکم دینیا اور اکسان تو کیب بیر ہے اتنی مسافت کا جس قدر کوار ورمیان درج کا تیرے درج ہے ذائد ہم اس کا محمل اس لائن کا خورد کر جاک کے دیم ہیں ادا ہوجا بگا اس بردہ علم دیم ہیں درج ہیں ستھے ، دیم ہی اس بودہ علم دین کے درج ہیں ستھے ، دیم ہے اس بودہ علم دین کے درج ہیں ستھے ، دیم ہیں ستھے ، دیم ہے

اپنی منطق کے زور سے "علم دین" ہی سے کیا کام لیتے ہیں ؟ کہنے لگے۔
"اس کی کوئی صرورت نہیں ، فقد کا مسلدہے کہ منا فع خصب
مفعول نہیں ہوتے (بینی ان برصنمان یا تا وان عائد نہیں ہوتا )
منتلا کوئی شخص کسی کے گھوڑ سے برزبردستی سوار ہوکہ جائے
مثلاً کوئی شخص کسی کے گھوڑ سے برزبردستی سوار ہوکہ جائے
قواس کا کواپر بنز دبیا بہتے گلا بال اگر مخصوب عین ہوا وراس کو
تھے کہ شے نوضمان (تا وان) لازم آنا ہے "

ان کی یہ بات سن کر مجد کو جرت ہوگئی کہ ب اہل ملم ہی ایسے فتو ہے دیں گے تو عوام کی کیا مالیت ہوگی ایسے ہی لوگ فقہ کو بدنام کرتے ہیں۔ اب جو فقہ بی کا قائل بہی اس سے تو ہاری گفتا ہیں اس سے تو ہاری گفتا ہیں اور جو قائل ہے وہ جو دفقہ کی گفا ہیں کھول کر دمکھ لے کہ فقہاء کا اس سے کیا مقصود ہے ؟

اصل یہ ہے کہ اس موقعہ پر دومسے عبدا جدا ہیں ایک بیر کہ منا فع مفصو ہے تلف کرنے کا گفاہ ہوگا یا نہیں؟ اور ایک بیر کہ منان لازم آتے گایا نہیں؟ تو فقہاء گفاہ کی نام نہیں کرتے مرت مرت منان کی نفی کرتے ہیں ، دی پر بہیں کہتے کہ گفاہ نہیں بڑگا، گفاہ مؤود ہوگا کی منان کی نفی کرتے ہیں ، دی پر بہیں کہتے کہ گفاہ نہیں بڑگا، گفاہ مؤود ہوگا کا کین صفال نہیں مقال نام آتے گایا نہیں کا ورسان

لمايدخل الايمان فىقلوبكم كانتيجر

ان دومدامدا مستلول كا مُرامدًا نظرندا ما در حفيقت نتيحه ب فدا

# ایمان حبدول میں گھرکرلتیا ہے

تبہی زندگی کی دوسری سرگرمیوں کی طرح ال و معاش کے کسب صول میں بھی قدم قدم برگنا ہ فلواب طاعت ومعنیت کا سوال ہونگا اور مالی و معاشی منافع و فوائد کے بہت سے ایسے وسائل و فدائع سے دو کتا رہتا ہے جا ایمانی تفاصوں کے منافی ہوتے ہیں داس طرح اسلام کی معاشیا کسب کی ترفیب کی بجائے اس عدم کسب کی تعلیم ب جاتی ہے ، قرائ و صدیق میں کسب کا اگر کسی در میں امریا اجازت ثابت بھی ہے تو وہ کسب ملال یا اجتفاء فضل کی قید کے ساتھ ، جو صقیقت میں حمام دباطل کسب کی بہت سی صور نوں کی ممانعت یا عدم کسب ہی کی تعلیم ہے ، ور ذبیج کسب کی بہت سی صور نوں کی ممانعت یا عدم کسب ہی کی تعلیم ہے ، ور ذبیج کنو بھر اس کا مصداتی بنایا جا سکتا ہے ، سے

#### كسي زباده حرص

عبریدمعاشی تصورات کی نمیا دہ ہے پرچیز آوکستے زیا دہ برص پرہے،
اس چیدکو کی کر حفرت نے کسب کے غلط معنی کی اصلاح علآج الحوص نام
کے اکیمت نقل بیان میں فرائی ہے عب کاعنوان دہی مدیث ہے حب میل بن
آدم کو مال کا اس درج حرکھی فرایا گیا ہے کہ اگر اسس کے پاس مال کی ددوادیا
میں بھری بوں تو نتیسری کے لئے صرور زائر پتا رہ گیا ادراس کے بیٹ کو قبر کی مئی
کے مواکوئی چیز بھر نہیں سکتی ۔

دادی تجید بین است بی زبین کوجس بی بانی بہتا ہو جیسے ندی نالم
تواس نفط میں زبادہ مبالغہ ہے کہ اگر اس کے پاس چا ندی سونا
اس کترت سے ہو کہ پانی کی طرح بہتا ہو سب بھی وہ زیادہ کا طا
دم کیا چنا بخراگراس کے باس دووا دیال بھی ہوں توشیری کا طالب
موگا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تین بھی ہوں توجی تی تلاکش میں ہے۔
وقت علی فراع دمث م

ا ورسیسلسلر قبرنگ جاری رہیگا۔ گفت منتم ننگ دنیا دار را

يا قناعت پر كنديا خاكرگور

### سربيسوس كى طلب آزادى وحكومت

کین مبید دنیا داروں کی مبرت یہ ہے کہ انہوں نے ال ومعاش کے اس حرصی کسب وطلب ہی کا نام ترقی رکھ دیا ہے حتیٰ کہ مجد دوقت کی عمیق بجدیدی ملک دیا ہے حکمت کے جمی فتنے

ترقی اسلام کے نام سے کفرکی ترقی

مب رعایا سلطنت کے نواب دیکھ کی دیالیڈراس کو دکھلا تواس کا نیتی بجز ہلاکٹ کے کچر نہیں اور باوج دیکہ اس نوا کے منتا رمض موص سے اور کچے نہیں مگر مراوگ اس کو دین سمجھتے ہیں

کے دامھی ۱۵رکی کٹھٹ کوشرقی بیگال دزائنگنج ، پس ہو پہ لٹاک فسا د ہوا مبسیسٹیگردں جا ن سے اسے کتے بچوں ادرعورتوں تک کونتھ پوڑاگیا۔ گا دُں کے گا دُں مجوئک ٹینے گئے یرسب مکومت کا خواب دیکھنے والے لیڈروں ادرسیاسی یارٹھوں ہی کا سہاسی کھیل کہاجا ٹا ہے 1

ادراس کا نام ترقی اسلام دکھاہے نام کیرلنے سے کیج نہیں ہوتا
منائے وا قار کو دیکھنا چاہئے کہ اس ہوس فام کے نتائے وا قاد
کیا ہیں۔ اس سے ترقی اسلام کو ہوئی ہے یا کفر کو اس وصف
مترقی کی اس ا ہسے اسلام کو ترقی ہوئی ہے یا کفر کو اس کو دن دو ہیر
کی روشنی میں آج ہم منہ وستان اور مبند وستان سے بڑھ کو ڈو باکسان
میں دیکھ سے ہیں کھ وانکا دستی و فجر کی ہوگرم بازاری اور نتر بعیت اسلام
کی جو رسوائی خو دا بنول کے با تھوں ہوتی ہو ، کیا یہ نتیجہ اس کے سواکسی
کی کو رسان میں غیروں کے با تھوں ہوتی ہو ، کیا یہ نتیجہ اس کے سواکسی
اور بات کا ہے کہ جن کو گول نے اسلام کا نام لے کر باکستان بنایا ہے ان کے
اندراسلام کے در دسے کہیں زیا دہ نو دا نبی مالی دجا ہی حوص و ہوس کام
اندراسلام کے در دسے کہیں زیا دہ نو دا نبی مالی دجا ہی حوص و ہوس کام

انے کل کی ترقی کی تعلیم در اصل برایشانی کی معلم ہے

یبال سے معلوم موگیا کہ آج کل جولوگ ترتی متعادت کے معلم بیں وہ درحقیقت دانفرادی واجتماعی برطرح کی برنشانی کی تعلیم نیتے ہیں کیون کے جس جزیانام انہوں نے ترتی دکھا ہے اس کی حقیقت محض موص ہے اور جولوگ ترقی سے مانع ہیں وہ داحت

سلہ اسب ببیضہ کی نفرتانی کے دقت پاکستان جڑھ کرمھڑی مسلا توں ہے کہ ہاتھوں اسلام کی داعی جاعت اخوان کسلون کے سابھ ہوکا فراد سلوک نام کی مسلمان حکومت کی طرفتے ہورہا ہے وہ اس کی بنائ اس مرض کے مواکیا ہے کہ حکومت پڑ تبغہ شنے الی وجاہی منا فیع صاصل ہیں ال نہیں رخرنز پڑے ا دادرا من دامان ) کے معلم ہی کیونکردہ کہتے ہیں کہ ہرحال ہیں شرویت کے موافق جلو اس میں دین و دنیا کی سب راست ہی واست ہے اوست ہے۔ اوست ہے ماریتیا نی یاس نہیں اسکتی "

## سرص تمام برلشانیوں کی جرا

برمال دص تمام برنشا بول کی برہے ... اور ایسا من ہے کہ اس کوام الامراض کہنا چلہ نے کو کھراس کی وجے سے تعکر سے ف فسا دہو نے ہیں ، اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر لوگوں میں موصن مولوکوئی کمی کائی نہ دباتے بچوان فسا داش کی بھی نومیت نہ آتے دنرا نفرادی نداجتماعی نہ قومی مزین الاقوامی ا

## بدکاری وبدافلاقی کی برمجی وصبی ہے

## خربے سے محتاب دہ صاحب جاہ کی زبان بلنے سے ہوجا تاہے ،

### حوص ہی درامس تمام گنا ہوں کا منشائے .

اس نے موفیا نے صاحب جا ہ کے آ داب میں مکھا ہے کالیا شخص
اپنے توایخ کو فاہر نزکرے کیونکہ اس سے لوگ فکری پڑجاتے
ہیں ہر شخص اس کی ماجت کو لورا کرنا چا ہیگا ... امام غزاتی رم
سنے جا ہ کی حقیقت ملک انقلوب ددنوں پر قبضہ اسمی ہے اور
ملک فلوب سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہما سے کام مہولت سے
الکے تاہم یہ بس بجر کا خشاء میں حرص ہوا اور نگر تمام رزائل کی بڑ
سنے توجم منشا ہوا تمام معاصی کا ،مشاہرہ ہے کہ قاتفاتی کا
منشاء ہی سوص ہے اور تفایخ کا منشا ہی سے بوتا ہے ہوئی ال ورو
کا دکھ لانا جمع مال ہی کے بعد ہوسکتا ہے اور دہ جمع ہوتا ہے ہوئی کا
کا دکھ لانا جمع مال ہی کے بعد ہوسکتا ہے اور دہ جمع موتا ہے ہوئی ۔۔۔ یہاں سے اس صوبیت کا مطلب واضح ہوگیا کہ چاہے۔
ال تُن مُن کا اُس کی خطید کا مطلب واضح ہوگیا کہ چاہئے۔
ال تُن مُن کا اُس کی خطید کی حسب دنیا ہی کانا م حرص ب

حرص کانام کسب

عرض بہی کرماہے کرکسب معاش کے مدید دمجانات وتصورات میں مائر دناجائز، حلال وروام، می ونائی کی تمیز کے بغیر باطل فریوں کا ہرطرف مجد دور دور مسل محد دور دور دور دور دور مسل معاشیات کی دوسے دیکھا جاتے تو دراصل محص کانام کسب یا ذبی کا کا فرر کھ دیاگیا ہے اور اس لئے مذکورہ بالا میٹ مسیس ابن آدم کی انتہائی مرص کو ظاہر فرایا گیا ہے کہ دکورہ کا دیائی مسیس ابن آدم کی انتہائی مرص کو ظاہر فرایا گیا ہے کہ دکورہ کا دیائی

ا که مَدوَا دِیتاتِ مِنِ الْمُنَالِ الله ) اسی کے دوسرے محرصے میں اس وصکا ایمانی ملاح برخیے میں اس وصکا ایمانی ملاح بریخوز فرایا گیا ہے کہ میتونہ الله علی مثل تاب بعنی جوال ملم میں توہ سے کام لے گا اللہ اس کی تورقبول فرائے گا اس علاج کی تفصیل کے مسکیم الامت رہ کی زبان سے سنیں ۔

#### سرص كاعلاج نبوي

توبر کی مقیقت اوراس سے معنی میں توجرالی اللہ ... اور ظامِر بے کہ وص کی مقیقت دیا کی طرف توجدالد میلان ہے اساس توجر کو دور می مقیقت دیا جائے تو توجرالی الدنیا باتی ماسے گی محبوب موتواس سے توجرالی الدنیا کا ازالہ معنی فوج کی طرف توجرا شدموگی اور اس سے توجرالی الدنیا کا ازالہ معنی فوج کی معرف موگا ہے۔

اب محبوله تا ال سے مترخص کونطری تعلق ہے اور ذات ہی کی طرف براکیہ کو طبعی میلان ہے فقط مسلمان ہی کو نہیں کافر کو بھی کی طرف براکیہ کو طبعی میلان ہے فقط مسلمان ہی کو نہیں کافر کو بھی کی وی ہے توکسی سبہ ہوتی ہے وہ اسباب یہ ہیں ،حسن و آجال ، جو دو نوال دسخاوت و خشش ، یا فقیل و کال ۔ اور حسل میں یہ اسباب نوی مول کے اس محبت میں نوی مول کے اس محبت میں نوی مول کے اس محبت میں ہیں ۔ دسری اسٹیا دمیں بالعرض ہیں ۔ بس یوں کہنا چا ہے کہ میں میں طرف مون ہیں اسباب کا در معلوم ہے کہ دیا سباب با نذات حق تقالی ہی کے موب میں اسباب کا دوسری اسٹیا دمیں مال خصف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان محفق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان محفق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان محفق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان محفق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان محفق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان محفق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان محفق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان محفق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان معنی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان معنی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں دوسری اشیاء کی طرف میلان معنی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں میں دوسری اشیاء کی طرف میلان میں دوسری اشیاء کی طرف میں اسباب اسباب ان میں میں اسباب اسباب

صفاتِ حق کا ظل ظاہر ہورہ سیے ا

الشرنعالی کی ذات و صفات کی توجیدبرایان کے معنی ہی اس کے سواکیا ہو سکتے ہیں کہ جتنی صفات کال ہیں بالذات وبراہ راست مرف خلامی کی ذات کے لئے تابت ہیں مفاوت کی خات میں جہاں کہ ہیں ہو کچر بھی جمال و کی ال بایا جا تابعہ دہ حق تعالیٰ ہی کی صفات کا حکس و برتو ما اس کی عطاو دین ہے فیقر کی جولی ہیں دوجا رہوں و سینے ما اختر فیاں بھی بائی جائیں تو می وہ اپنی ذائیں فقر ہی ہے اور خنی وہی ہے جس نے نقر کی حبولی معبری راس نظرت کو مسنے نام کرایا گی ہو تو خر برنی فر کر اس نے توحید مجانسان کی فطرت ہے۔ فامی نظرت کو مسنے نام کرایا گی ہو تو خر برنی فر رائی کی الذات کیے رہے سے ۔ فامی نظرین کی ہے اور دینا کی الذات کیے رہے ہے۔ فامی نظرین کی ہے اور دینا کی

دوان چیزون برنظر کا منحصر بوجانا اسی سائے ہے کہ دجہل و خفلت ،
کی وجہسے ہوگوں کو خبری نہیں کہ بداوصات کمال حقیقت میں
اسٹرنغالیٰ کے اندر ہیں جس وقت برمعلوم ہوگا کہ صفرت بی ہی محسن اعظم اور وہی صبین وجہل اور صاحب نضل دکھال ہیں اور مخلوقات میں محفن ان کا طل ہے اس وقت دائرہ آئے ہے ہو تفق محفن ان کا طل ہے اس وقت دائرہ آئے ما کا حال میں تعالیٰ ہی کی طرف ما مل دمتوجہ ہوگا ، ہی حفوظ کے علاج کا حال میں برموا کہ اپنی توجہ کو الشر تعالیٰ کی طرف بھے دو، اور چی کی تی تعالیٰ سے طبعی تعلق ہے اس لئے یہ توجہ اس اسے یہ توجہ اسٹر اور آئمل ہوگی۔ توجہ تی توجہ اللہ طبعی تعلق ہے اس کے یہ توجہ اسٹر اور آئمل ہوگی۔ توجہ تی توجہ اللہ طبعی تعلق ہے اس کے یہ توجہ اسٹر اور آئمل ہوگی۔ توجہ تی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی کے دوس ہے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی کے دوسے کی کو دوسے کی کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی کے دوسے کی کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی کے دوسے کی دوسے کی کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے

سب به معلوم موگیا که ال و دنیا کی حرص و بوکس کا علاج مرف اکب بی به که آدمی کی توج کا فرخ خدا دا تخرت کی طرف تعیر حاسته اور توج تمامتر قلب کا فعل سے توج بیک معلوماً تورت پر المیان ہما سے قلب میں داخل نہوائی وہ ت

تک ان کی طرف قلبی توج کیسے ہوگی ، اس لئے ہولوگ نمازُرونو دفیرہ فالی قالب کے ظامری اعمال ہی کو دنیداری سمجر لیتے ہیں اور فلب کی اصلا نہیں کرنے کرانے ان کے اندر دنیا کی ترص وہوس اور دو سرے بہت قلبی بہت کرانے ان کے اندر دنیا کی ترص وہوس اور دو سروں ہوگوں واضلا تی امراض بہتور دو سروں ہی کی طرح یا قی مہتے ہیں لہذا جن توگوں شف پر بھی دکھا ہے کہ ہے۔

#### تعلاطلبي مين غلطي

قوجالی اسّدیا رفداطلبی اس بہدے کہ نماز بڑھے ، روزہ کھے اور احکام شرعیہ بجالائے ، ان لوگوں نے محض ظام بی اعال پراکتفا کیا۔ یہ لوگ دل یا قلب فدائی طرف متوج ہونے کوم در محمد بہر سیم محمد بہروہ سوجے ہیں کہ با دجود کے ہم سب کچرکہ ہے ہیں کہ با دجود کے ہم سب کچرکہ ہے ہیں ہم بی سمجر بھی اس میں مرکت و نورانیت کیوں نہیں میدا ہوتی ۔ معصبت کا تقاضا کیوں نہیں منسلہ با میں گئے اپ بہت سے منازیوں کو گنا ہوں میں متبلہ با میں گئے ۔ ا

اسی طرح دومری طرف بہت سے ٹوگ اس علطی میں گرفتارہی کہ ظاہری اعمال کوغیرصروری سنمجہ لیا ہے ان کے نزدیک

تورائی انٹریے معنی صرف یہ ہیں کہ دل سے خداکی طرف متو ترہو یہ لوگ ذکروشغل اورمرا قبات کو ہی لے بنیٹے ، نماز ، روزہ ، تلاوت اورنظرید وغیرہ گناموں سے بچیا جھپوڑ دیا مگران کو بھی برکست ونورانیت (وہی قلبی ایمان کی کیفیت، حاصل نہوئی کیو بکرایسے لوگ مجی معاصی میں مبتل ہونے اور دل میں شدید

#### تقاضا يات بي

#### ظامر كاانرباطن بر

حالانكريد منرف نفسياتي مسلمات مين دافل سع بلكرونانكا تجرب ب كد ظ مركا الله يارد عل باطن يا فلب برهي موماسي مثلاً تم كسي ودي یا دستمنی کا فاہری برتا دُکرونعنی علاً اس کے ساتھوسی معاملہ کروہودوست یا دشمن کے ساتھ کہتے ہوتو ہا گاخرا سینہ آ ہستہ اس سے فلب بھی متا تھ ومنفعل ہوکرسے گا۔ یعنی دل ہی بھی اس سے محبت یا نفرت پر ابونے لگےگا ، اذکاروا شغال کی تدابرکا معاہی ہے کہ دل میں خدارس سب جآ اور بنظا ہر ذاکروشا غل لوگوں کے د ل میں خدا کا د صیان جم بھی جا تاہے مگر ساتهی فداکی نافرانیال یامعاصی جاری سینتی بات دسی سی کددل میں تم کسی کالا کھ وھیان حلتے رہولیسکن عمل وبرتا واس سے ناخوت ی یا دشمنی کار کھو ہم ابراس کے کہنے کے خلاف کرتے اور چکتے رہو تو یہ دھیا معن اس کے نام وصورت کا ہوگا دل میں اِس سے محبت ودوستی کی کی بنیت میدا نہوگی بھی طرح کا تنات کی دیگر موجودات کا حال ہے کہان کے ظاہر وہا من میں مدرت نے ایسی بوسٹگی رکھی سے کہا فعال وا ارسی كامروباطن ، صبم وروح ، قلب وقالب مجى ايك دوسرس ايسے مربوط ہں کہ منہ قالب بغیر تُلب کے درست رہ سکنا ہے اور نہ قلب لا قالب بی مارد کے۔ اس مقیقت کو آگے ارشاد فراتے ہی کر ہائے ہیں،۔

ہر مقبقت کی ایک صورت ہوتی ہے۔ توم الی انٹری حقیقت تو

چتم نبولب بندوگوسش بند گرندینی نوری برما بخند بین آنهی و دربان کان سب کو گنامول سے بندکرلو ، مجر اگر قلب میں ندلک تعلق کی نور انینت یا دہی « داخل القلب » ایمانی کیفیت پیران ہو توجتنا جاہے ہم میرمنس لینا۔ بہر حال

د النس و قت غلطی بهی بودبی سید که بعض نواعمال ظاہر کے تارک بہی اوربعض اعمال باطند کے تارک بہی اس لئے توجالی للر کامل طورسے ماصل بہیں بوتی دونوں کوجیع کرنا چاہتے بچرانشاً افتد کا میابی موکر رہے گی سے دمنالے م

غرض آج کل کی سبی جودراصل ترصی معاشیات ہے ،اور جس کی بدولت ہرطرف ہرطرہ کے انفرادی واجتماعی فسا دات ہی فسا دات ہرا ہیں اسس کاعلاج صرف بالضد ہوسکتا ہے کہ دل میں ایمان جاگزی ہوکرخدا وآخرت یا دین کی طرف اوری اوری توجہ ہو تب ہی دنیا کی حرص وہوس دودم وکرکسب معاسش یا محصول دولت سے طریقوں میں اعتدال و تواز بداموگا - خاتمتر بیان براکی خبر کا جواب دیا گیا ہے جو حقیقت میں محض مرصی ذم نمیت کا بدا کیا ہوا سف بہ ہے ۔

#### امكي به كا جواب

اس مدین بالا، سے توزیا دت مال کے وس کی خدمت معلیم موتی ہے اور نعی قرآن سے اجازت معلوم ہوتی ہے تی تعالی فرائے ہیں کیٹ عکم عکم کی اُٹ نَبْنَ کُوْ اَفَحْد لَا مَیْنَ یَ کُورُ کُناہ کی بات نہیں کیٹم الٹرکافغل مینی نرق تلاسش کرد، یہ آیت دوراصل، احکام جے کے متعلی ہے دوراصل، احکام جے کے متعلی ہے دب جا بلیت میں لوگ جے کو ایک میلہ سمجھتے تھے اس لئے جے دب جا بلیت میں لوگ جے کو ایک میلہ سمجھتے تھے اس لئے جے دب اسلام آیا اور سامالوں کو خلوص کی تعدیم دی گئی تو میں بوراکہ شاید سفر جے میں مال بجارت ہے اُن خلاف خلوص ہو۔ اس ہے ہواکہ شاید سفر جے میں مال بجارت ہے اُن خلاف خلوص ہو۔ اس ہے ہواکہ شاید سفر جے میں مال بجارت ہے اُن گئناہ خلوص ہو۔ اس ہے ہواکہ شاید سفر جے میں مال بجارت ہے اُن خلاف خلوص ہو۔ اس ہے ہوردگار کا درق جو نفسی کی طلب کو

سفرج میں سجارت ہے کہ خاص اپنے دربار کو آتے ہوتے بھی تجارت کی اجازت دیدی ۔ معیل اگریم کسی بادشاہ یا ادفی حاکم سے طنے جاقر اور سا مقبی سجارتی مال بھی لیجا ترقواس کو یہ کتنا تا گوار ہوگا اس کے دل میں تمہاری اس ملاقات کی کچرو قعت نہوگی بلکہ کان پڑھ کر دربارسے نکال دیگا کہتم ہم سے طفے نہیں بلکہ سودا گری کرنے آئے تھے مگری تعالی نے اجازت دیدی کہ سفر چ میں تجارت کرنا گنا ہ نہیں سے رصر سے

آگے اس باسے میں مصرت کی دو بڑی فقہانہ دمجددانہ تفصیلات بہت یا در کھنے کی ہیں کہ اس آیت سے اصلاً تو مرف اجازت مکلتی ہے ۔

یہ تجارت مستحب بھی ہے

مگرقوا عدففہ سے ایک صورت ہیں پریخارت مستحب بھی ہے جب يرنين موكداس سے رقم رسط كى توسفر ج ميسمولت موگی اور فقراء کی بھی ا ما دکری گئے ۔ دیا بیا مرکم اس صوریت میں خلوص موگا با منبی اس سے بواب میں تفصیل ہے۔ وه بركه المراصل مقصود ع سيدادر جارت تابع بجس كي علامست يرسي كماكر تنجارت كاسامان مزبوتا نتب يمجى حج كوحزور جاتا تواس صورت بس خلوص محفوظ بسے اور تواب جج بھی کم نہ ہوگا ادراگر ج وتحارت دونوں کی نست برابر درج میں ہے تو اس صورت بي تجارت مائز توسي مكر خلوص كم موكا ادرجواز ك وج يه ب كراس في كي سائق الك فعل مباح كومنفيم وشركيب كياسي - اكر تخادت اصل مقصود سے اور ج تابع ہے تواس صورت ميس گناه بوگا اورية عنص دمخلص بني رما كارموكا كيوكم تخلوق كودهوكه شدراب كرجا ماسع تجارت کے لئے اور فام کر تاہے کہ جج کو جار ہوں

ربایک اصل مقصود مج موادر شخارت نابع بولواس صورت می مال بخارت بیا نا ففل ہے یا رخد جانا تو اگر زا دراہ نبدر کفایت موجو د بو تو افضل یہ ہے کہ تجارت کاسامات نہ لیجائے کی وکد اس میں ضلوص زیا دہ ہے اور اگر زا دراہ بقدر منرورت کی وکد اس میں اور نبیت سے کہ سفریں ہولت و اعانت بوگی مال بخارت کا لیجانا اس کے سفریں سہولت و اعانت بوگی مال بخارت کا لیجانا اس کے موسی تو اب ہے دمدین

## بري كيمار تحقيق اور اسلام كالبرا معانتي كمال

اس فقیہا نہ و کیجاز تحقیق و تفصیل سے ہم ادر بھی بہت سے ایسے معاشی مشاغل کے جواز دابا حت یا استجاب وا فضلیت کا فیصلہ کرسکتے ہیں جسی نہ کسی طرح دینی مشاغل کے سا مخد شرکے ہوتے ہیں مثلاً انجائل دین و ملت کے بہت سے علمی وفلمی خادم ہیں کران کا ذریعیہ معاش بھی علم وفلم ہی کی خدمات تعلیم و تدریس ، تصنیف و تا الیف یا اخبار و رسائل ہوتے ہیں اکثر الیے حضرات دین کی علمی وفلمی خدمات کو بھی لطور مرت ہی اختیار کرتے ہیں ۔ اگر وہ شخین بالا کے سخت لیف عمل دینت کی تصنیح کریں اختیار کرتے ہیں ۔ اگر وہ شخین بالا کے سخت لیف عمل دینت کی تصنیح کریں تو دینا کے نفع کے ساخہ دین کے گھا شے سے محفوظ ہی بہیں ملکہ اس کا بھی برابر کا نفع کما سکتے۔ ملکہ مختوط می سہم معاشی تعلیمات کا بڑا کا ل بہی ہو کہ ہو میں معاش تعلیمات کا بڑا کا ل بہی کے کہ وہ میں معاشی تعلیمات کا بڑا کا ل بہی کرا وہ می گرموس و ہوس کا نبرہ دین جائے اور معاشی کو معا د سکے تا بع

یا مزریمت کرے معادیم کا ذرایع بالے تودیا عین دین بنجاتی ہے

### حدیدمعاشی کسیسلامی کسب کی مندسے

اس طرح دیکھاآپ کراسلام کی معادی معاشیات کاکسب حدید سراسر غیرمعادی معاشیات کے اندھاد صدر و بھیانہ کسب و طلب کتنا مختلف بلکہ صند ہدیں و تعیت دسمجہ مختلف بلکہ صند ہدیں و آتیت ہی کسب کی یہ سی تو تعیت دسمجہ لیے کے بعد صدیث و آتیت ہی کوئی اختلاف و تعارض سرے سے رہتا ہی نہیں کی کھونکہ مدسی طلب معاش سے منع نہیں کیا گیا ہے جو مدلول ہے بالاآت کا ملکہ اس میں انہاک اور دیا درت و مس سے منع کیا گیا ہے دصص میں جولائی میں معاشیات وسیا سیات سب کو دین و آخوت سے آزاداور الگ کہ سے کا درائلگ

## قرآن نے کسم بجلتے ابتغاونضل کی اصطلاح کیوں اختیار کی

دوسری بات زیادہ غورکی یہ ہے کہ قرآن مجید نے مطلق کسب وطلا ہے
بجائے ابتخا دفغل کی اصطلاح ا متیار فرائی سے اور ضا کا فغل ظاہر ہے
کے صرف وہی کسب معامض ہوسکتا ہے جو تمام تر خداکی رضا اور اس کے
احکام کے تحت و تا ہے ہؤلینی

التيتين طلب ال كى مطلقاً اجازت ننبي سب ملك الا ليدك ما تقد المارت ننبي سب ملك الدائم التاريخ المارة المناء فعل المناء فعل من الله والمارة المناء فعل من الله والمارة المناء فعل المن الله والمارة المناء فعل الم

یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بعض محکے ابتغاء نفسل کے ساتھ ذکراللہ کے سجی بڑھایا ہے ، سورہ مجعہ میں فرایا دَا بُنَعُوٰا مِن فَضُلِ اللّٰهِ دَاذْ حُودااللّٰهَ كَتِیدًا تعکہ کُرُد تَفَلِیحُوْنَ ،

اللّٰهِ دَاذْ حُودااللّٰهَ كَتِیدًا کَا بُرِهامٰا بُلارہا ہے کہ طلب عالی کو ابتخاء فضل حب ہی کہہ سکتے ہیں کراس کے ساتھ ذکر اللّٰہ ہو ورز ابتغاء فضل حب ہی کہہ ابتغاء فضول ہے ملکہ طلب نقعمان ہے ورز ابتغاء فضل نہیں ابتغاء فضول ہے ملکہ طلب نقعمان ہے اور تو شخص طلب معاش میں ابتغاء فضا کررہا ہے دہ گئا ہ کا نہیں اور تو شخص طلب معاش میں ابتغاء فضا کررہا ہے اور حدیث میں اسی طلب کی مما تعت ہے جراس حدیث میں متجاوز ہو۔ دصصی مما تعت ہے جراس حدیث میں متجاوز ہو۔ دصصی مما تعت ہے جراس حدیث میں متجاوز ہو۔ دصصی مما تعت

### کلاب اورمپنیاب ملانے کی دانشمندی

یعی جوخداکی رضاج تی سے خانی اور کسب بدات خود ہی مطلوب دمقعود ہو، اور خور ای رضاج تی سے خوک ہو، اور خور اسلامی یاغیرمعا دی معاشیات کی خاص خصوصیت بہی ہے حس کے بعد دنیا کی اس موبیا نہ اور دین کی تعماج تیانہ معاشیات بیں تطبیق یا ان کے طانے کی کوشش گلاب اور مبشیا ہے کو طانے کی دانشے مندی کے موا کی کہی جاسمتی ہے اسلامی معاشیات سے کیا کہی جاسمتی ہوی داسلام کی کتاب سے لے نے کر مسب بڑی دلی لہی معارف والی آیت ملی ہے اکمیت دور سے بیان انٹرف میں معزیت اس ای آیت ملی ہے اکمیت دور سے بیان انٹرف العلوم میں معزیت اس آیت برگفت کو کے سلسلہ میں فراتے ہی کہ اس

زسنت نہینی درایشال انر مگرخواب بنیں دنانِ سحر یعنی ان کومرف دوسنیں لپندائیں ایک فیلولہ (دوہ برکے کھائے کے بعدسوٹا) اورسح کا کھاٹا۔ لیسے ہی ایک فیلولہ (دوہ برکے کھائے کہ اس سے بوجھا گیا کہ تم کوا حکام میں کیا لپندہے؟ کہا کھوڈا کا منڈرکڈا کھاؤ ہو، بمبر بوجھا گیا دعاؤں ہیں کیا لپند کھوڈا کا منڈرکڈا کھاؤ ہو، بمبر بوجھا گیا دعاؤں ہیں کیا لپند ہے کہنے نگا دَبْنَا اَنْزِلْ عَلَیْنَا مَا مِنْ کَا مَا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُلِدات مَنْ اللّهُ وَمُلِدات وَمُلِدات

اکیہ فاصے معاصب علم نے اسلامی معاشیات پر دوحلدوں میں مجری ضغیم کتاب کمھی ہے جس میں بہاں مک کال فرط دیا ہے کہ قرآن میں اگر سے

تاركر فيفدالون كى سے .

كرأ خرت ميں جنت دانوں كا لباس رئتيم كا ہوگا تواس كو د نيوى اسلامى معارشیات میں سلک انڈسٹری دریشم سازی کی دمیل بنا دیا۔ اس طرح جنیوں کا داید اگرسو نے جا ندی اور موتیوں کا ہوگا تویہ و فرآن سے داور سازی کی صنعت کی سندبوگئی مالانکوشربعیت نے دلیتم کا اِستعمال مردد کے لئے سرے سے حوام کیا ہے ، زبور میں صرف چامذی کی انگو کھی کی جانے دی سے اور عور تول کے لئے بھی تر عنیب و تخلیس زاور ہرزاور لائنے کی اتنی اور اس لئے بہرال نہیں کر زبور سائی کے کاروبار کو فروغ دینا مقصود ہو ملکہ عور تول سے تی مب مجی نالبندیدگی ہی زیا دہ فرائی گئی ہے ادرلیحے یو کو اہل جنت کے لئے ایسے سخنت ادرصوفوں کا ذکرفرایا گیا ہے جن بردائشمی قالین اور مخل کے نبالی بچھے ہوں گے اس لئے قرآن اورا سلام قالین بانی اورفزنجرسازی کا معلم بوگیا- اس سے بڑھ کم برکہ جونا سازی مجی آج کل کی آئی بہت بڑی صنعت سے بالا کا کارخا توگويا تمام د نيامين شهورسد قرآن ياكسي بهي جوزول كا ذكرسي موسى على السام مب كوه طور برگے تو انہيں مكم ہواكہ اپنی جو تيال ا تاركر آؤ -بینک تم طوی کی مقدس وادی میں ہوا المزابا ماکے کارفانے کھو جائين ككوه طور ركوتى ننطك ياؤل سرطلا مات ١١ ما اللير

عُضب بِرِغُضب ہے کہ عاد دِنود کی جوقرآن کی شہور وسٹم مُغفر وموزب قومیں ہیں اور جن کو اس دیا میں ان کی سرکشیوں اور فسا داگیر خواج

سله حالا تحد متفق علير مدريث بصركه « دنيا مين رئيم وي بينتا بير عب كا آخرت بي كوئي حصر البير العور في الدونيا حن لاخلاق له في الدخورة )

رب نے قوم عادارم بڑے بڑے

ستونوں والی قوم کے ساتھ کیا
کیا، جن کا شل دلم بنے زاند کے
شہروں میں بریراز تفا۔ احد داسی
طرح ) قوم مخود کے ساتھ جنہوں نے
دادی میں بہاڑ کے بیٹھروں کو کاٹ
کہ دان سے بڑی جاری عاری بنا
دکھی تھیں) ادر میٹوں وللے فرعون
کے ساتھ کہ ان سبنے شہروں میں
ادر عم مجاد کھا تھا (حیس کی منزل
میں آٹر کار ، تہا دارب ان برعدا

النيمة وليف تعسال مرَّبُك بِعَيادٍ إِنَّ مَرَدَاتٍ الْعِمَادِ النَّيِّ لَمْ يُخْلَقُ مِنْ لَمْ يُخْلَقُ مِنْ لَمْ يُخْلَقُ مِنْ لَمْ يُخْلَقُ مَنْ لَمْ يُخْلَقُ مَنْ لَمْ يُخْلَقُ مَنْ لَكُونِي الْبِلاَدِ وَ النَّهُ فَرَيا لَوَادِ وَنَوْعَقُ الْمِنْ الْمَالُولُ وَيَ الْمِنْ الْمَالُولُ وَيَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ وَالْمَالُولُ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الل

کاکوڑابرساکررہا۔ یقیناً بہارارب (ایسے فسادیوں کو چھوڑانہیں کرا، ان کی گھات میں رہتا ہے ، گھات میں رہتا ہے رمو قع ومصلحت کے موافق سزادیتا ہے ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب ادر لب ولہج کسی ترغیب دستین کے بجائے کیسی سخت تبنیہ دہتردید کا ہے۔ مگر ہا ہے اسلامی معاشیات کے معنفف نے انہی آیٹوں کو دو تغمیری صنعتوں ہکوہ کئی مطاشیات کے معنفف منازی کے لئے لطور قرآنی تعلیم کے نقل کر دیا ہے اور مھر

وران چندصنفتون کا تذکره تولطور مثال کیا گیاہے۔ ور تران سی استاد ہے متعلق قرآن مجیدسے استار سے نکالے ماسکتے ہیں۔ فتلافرآن میں جن مصنوعات کا ذکرہے اگران ہی کو اکھاکر لیا ماسکتے ہیں۔ فتلافرآن میں جن مصنوعات کا ذکرہے اگران ہی کو اکھاکر لیا ماسکتے تو ایک بڑی لمبی فرست بن سکتی ہے "

اورماسٹیدبر ایک سرسری فہرست درج بھی ہے حس می مامنا م دبّت، نما نیل د مجسے یااس ہی اور خرد شاب ککی معسنو عات کو گویا قرآنی معاسنیات کے افغارات فرار دیدیا گیاہی اگر قرآن میں کسی جرکاؤ کر داشارہ ہی اسس کی تعلیم و تحسین کے لئے کافی ہے تو تھی قرآن ہیں شیطان دا بلیس، فرعون وفا رون ، سٹ دا دوہامان اور ابولہ ہب دا بوجہل سب ہی کے بیسے بیرے کا رفا موں کا ذکر ہے ان سب بی کی اتباع بیرقرآن کو گواہ بنا لیاجا سکتا ہے۔

### اسلامی معاشات کے ایک صنعت کو مخلصان مستورہ

قرآن مجیدس سے ندمعاشیات کی کوئی کفائے ندمعاشی تعلیم و تحصیل اسلام اوراسلام کی کتاب کا بالذات کوئی موضوع – معادیات ہو دین و اسلام کا اصل موضوع ہے اس کے ضمن میں بھی معاشی زندگی سے متعلق ہو ہمایات آگئی ہیں وہ بجائے خود اسلامی معاشیات کا امکے نظام مرتب کرفینے ادر فراسلامی معاشات کے مقابلہ و موازرہ سے اس کی برتری دکھلانے کے لئے
باکل کا فی ہیں۔ اور ماشاء اللہ تو دمصنف نے بہ فدمت اس کتاب میں فاقی
کابیا بی سے انجام دی سے مگر فدام نے گلاب کے قراب میں بیشا کے یقطرے
کیوں ملافیئے ، لب وی مغرب زدہ ذہنی مرعوبیت کہ ہم اپنے دینی تفوق و برتری
کیوں ملافیئے ، لب وی مغرب زدہ ذہنی مرعوبیت کہ ہم اپنے دینی تفوق و برتری
کے دلائل کو جی ان ہی کی لاد بی منطق کی خوادر دائستہ یا نا دائستہ برخ ھا فیتے ہیں کا تن

مرسی شخر این این این ایک فردی بات کل آئی که بهائے آجکل کے مشاہرال علم وقلم بھی معاشیات وسیاسیات کی مخول مین خصوصًا اسلامی تعلیمات کی مخول مین خصوصًا اسلامی تعلیمات کی مخول مین خصوصًا اسلامی تعلیمات کی مخول مین خصوصًا اسلامی معاملی معاملی تعلیمات بی ان کو منت کی مرح مخولین تحلیمات بی ان کو منت کی مرح تخولین تعلیمات بی ان کو منت کی مست بھری ویٹی خدمت بنا لیتے ہیں ، حالا محداسلام کی اصل روح اس کے بخوال منت مناکو مرح اس کے بخوال میں مناکو مرح امر کے بخوال میں مناکو مرح امرکے بخوال کی مست بھری ویٹی خدمت بنا لیتے ہیں ، حالا محداسلام کی اصل روح امرکے بخوال میں مرح منتی مناد بنا جائے اسلام کی اسی تخدید فرماتے ہیں ،

دد دَا بْنَعَوُّا مِنْ دَخَلِ اللهِ اللهُ اللهُ

## منكرين تعوف سننے كى بات

تعبلااس مداطلب معاش طلبي كاجواع ورميدرك اس معاشيات سے كهاں یک استخاب حرک توداکا بری نظرس اس عبدکی طری خصوصیت د نیاطلبی ا غلیہے۔اسی آیت سے ویل میں مضرت نے وال یا تصوت کا جرتجدیری ملامر ما فرایا ہے وہ بھی تصوف کے منکرن و معاندین کے لیے خاص طور برسینے کلہے کہ « عارفين رصوفيار) كى تعليم كالمجي يى خلاصرست دويى جاست يى كد ردنیاکے برکام میں خداسے صحیح تعلق باقی سے ادراسی تعلق کے سبب مارت كونمت سيمتني محبث بوتى سيداتني غيرعارف كونهن بهوتى كيوبحه عاروف يسمحقا سيركهاس دنعمت كومحبوسيص تعلق جم ادراى اصل يرطالب كوشيخ سداتن محبت بوتى سعكه مال باسي بجىنبي بوتى ب كيوندوه موصل الى الدب ادراس منسيت عارف كواسيف باعقرباؤل إعجم وجهاني تعلقات مسع مجي محبت ہوتی ہے اوران کی بہت مفاطت کراہے صبے سرکاری شین کا أوكر مضين كواس حيثيب سينيل ديتاب كروه سركار كي حيزب خراب بونى توجواب طلب بورگاء

ک دیکھواد برمعاشیات دمعیشت کی عبیثیت کاباب کے حصور شیخ المشاکن صلی الشرطیہ وسلم نے توبہاں کک فواد یا کدوہ تومن ہی نہیں جن کو مجھ سے اپنے والداور اولادسے طرح کر محبت نہوہ واو کما قال م مطلب یه که سیم صوفیاریا عارفین دنیای میزول کوبھی دنیا نہیں ملکردین با خدا کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں سیکن اس بردنیا برست بطبی فلسفه ادا نوش نرجول کم

احیاات ہم بھی یہی سمجے کرخوب جلوے اندرے اور معما تیال کھا باکریں گئے رہا معاشی معیار بلند کرنے کا نثور میا یا کریں گئے ان و خوب سمجوند کے نشور کی ایک ہے ان و وہ تو ایک معیار یہ ہے معنی سمجھنے سے خفور ابی ہواکہ تی ہے مکیکہ وہ تو ایک معیار یہ ہے کہ در مرکا ری جزیر ہیں اور اس حال کا معیار یہ ہے کہ در مرکا ری جزیر ہیں اور اس حال کا معیار یہ ہے کہ در ہاتھ یا قدل و خیرو م جوارح فاخر ان میں شغول نہول کیونکے در مرکا کی جاتی ہیں تو جب روال کیونکے در مرکا ہو جاتے ہیں جو جب دو دھ کھاتے وہ مجی عبادت ہے دو دھ کھاتے وہ مجی عبادت ہے ا

عبادت میصوره هاسے ده بی حبادت میں اسلامی است اس می بردرش ہوتی سے اسس سے اس میں ایس میں اسلامی کی اسلامی کام آئیں ۔ اسی کو کہتے ہیں ا

بوجودی می مساوسر بروروی کا میابی کا برای کا برا برد میزار در براز در براز برای کا برا

ا براہ ہے۔ اوران بی اہل مونت کے لئے صریت یں ہے کہ

اِتَ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَالِثَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حُقَّا جِمَا كَجْبِر حضورصلی العُرطیه وسلم بھی سرمہ لگانے مصے کیوں؟ اس لئے کہ اُنکھ سلامت سے اکدلاستہ جل سکی مسجد میں جماعت کے لئے حاضر بوسکیں بہت العُرک کے کو جا سکیں "دصائل)

كوئى تاجرىندادىس اتناقيمتى كمرالا بأكفليفر في عبى اس كونزيد نے كى بمت نكى -

ہما سے صفرت حامی امراد اللہ صاحب نے اس مفتقت کے متعلق اوراكيب أسان سى باست فرمائي كرعار من النعتور مي أخرت كى نعمتول كامشامره كرماسى ... نقهانے يى اسى كے قريب قريب كونوب مجاس بنايخ جارانكل حريك جازى ديل برايس بان فرا لكب يكون الموزعًا حووالحنة المحرر ونت كالمؤرة ہوجائے اورباری تعالیٰ کا برارنتا دیجی اسی بناء برسے کہ ۔ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلْيَتَ نَافِسَ الْمُتَنَافِسُونَ وَكُوالْ فِمُول کے بلسے ہیں دغبت کرسنے والوں کورغبسٹ کرنا چاستنے ۔ اس سے معلوم بواكر منعلث أخرت كى دخبت واحب توجمتعين بوكا اس رغبت کا ده بھی مرغورے توسیے جنت کے بیاس کی دخبت ہواس کے واسطے جارانگل دیرکا استعال مستحسن ہوگا عرص اس وغرض ميركا خداستعلق بواس كوخداكا نعلق سمجه كرماصل كرو المَّعَ فرلْتَ بَي وَا ذَكُ رُد الله كَتَ نُوا صَلا وكروياده كياكروجس ميس يتعليم سع كه اكرم تلاش رزَق ففل الله سمجه كركرو

مُحُراس میں بھی خلوزیا دہ نرمونا چاہتے۔ مکلہ ذکر دیافداکی یادی کی حیثیت اسی لینے ابتخار درقصے میں انہاک نرمونا چاہتے اسی لینے ابتخار درقصے میں انہاک نرمونا چاہتے ہ

### دبني ولاديني معاشيات كاتضاد

ا تبغا بغل کی برحق بھت معلوم ہوجانے کے بعد نود سوج کے اسلام معالیا کے اس فیرانہا کی کست کیا کے اس فیرانہا کی کست کیا تعاقب سے اس فیرانہا کی کست کیا تعلق ہے جس کے ابزاک میں آدمی اپنی ساری رندگی کو کھیا اور دات دن کو ایک کرد تیاہے ۔ اسلام کسپ معانی یا طلب ال کی اجازیت اس لئے ویتاہے کہ اس سے زندگی کی حفاظ من ہواور وہ زندگی خلاطلبی ب لگائی جاتے ہم خلاف اس کے لائی معاشیات کی منطق کا خلاصہ یہ ہے کرکھانا جینے کے لئے ہے اور جینا کی اور لادی معاشیات کی منطق کا خلاصہ یہ کہ کھی سینے کے لئے دیتی اور لادی جینا کی السط کر کھانے کو واضح کر نے کے لئے آگے ہی سینے خسست کی معاشیات کے اس تعفا ذکو واضح کر نے کے لئے آگے ہی سینے خسست کے اس تعفا فر واضح کر نے کے لئے آگے ہی سینے خسست کے اس تعفا فر واضح کر نے کے لئے آگے ہی سینے خسست کے اس تعفا فر واضح کر نے کے لئے آگے ہی سینے خسست کے اس تعفا فر واضح کر نے کے لئے آگے ہی سینے خسست کے اس تعفا فر والے ہے ۔

عرب المحد طرب سرار است خورون برائے زلبتن و دکر کردان ترمعنقد که زلیستن از بهزور دان

معاش كيلة مديدليم

ا شرف العلوم میں اصل گفتگویہ سے کرملوم میں سسے اعلیٰ دانترف علم کون سہے ؟ اسس سلدی حدید ما امکر پڑی تعلیم کا بھی ذکرا گیلہے کہ اس کومال ومعامن ا در داحت وعزت کے معمول کا آج کل ٹرا ذرایعہ نظین کیا جاناہے اس لئے اس کی حقیقت وحیثیت کا سمجہ لینا بھی امکہ ٹری اہم عاتی اصلات و تجدید سیدسی ان کوکول کی غلفی تبلائی کمی سید جو ترقی معائن سے ذرائع دیاملوم ، کوعلوم و نمید پر نرجیجے دیتے ہیں اور اس ترجیح کو تابت کرنے سے لئے ان کے فضائل قرآن و حدیث سے تابت کرتے ہیں میں کہنا ہول کراکر کوئی شخص تلانش رژق سے لئے کوئی نرمان انگرزی وغیرہ ماصل کرے توفی ففہ ہے جائز ہے مگر نواہ مخواہ اس کے مفتائل قرآن وحدیث سے الیسے شدو مدسے تابت کرنا یہ توقران

#### ربناالتنافيك بياحسنة كامطلب

کی تحریف ہے ،

جید بعض کوگوں اس میں اتنا غلو کیا کہ دُنّ الْبِتَافِی الدُهُ نَیا حَسَنَةً کُومِ عُول الکُونِی کی دلیل بناتے ہیں۔
دعویٰ کرتے ہیں کرسنہ میں انگریزی نربان مجی داخل ہے کیوئی آدمی
بدوں اس کے دینا میں اچی زندگی منہیں لبرکرسختا۔ اس دلیل کا مالہ
اس برہے کرسنہ سے مراد کٹرتِ الل واسباب اور وسعت عیش ہو
۔۔۔۔۔ سویہ دعویٰ ہی قرآن کی محف تحریف ہے، دیکھے میں قرآن کی
تغیر قرآن ہی سے کرتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں کرسنہ سے مراد کثرت
مال جہیں حالت صند ہے جس کا اول مصداق تو حنا ہو طاعات
بی کہ اس میں ان کی توفین کی دعا ما کئی ہے اور اگر دنیا ہی کی حالت
حدنہ (انجی حالت ہمراو ہو۔ تب بھی مراد دنیوی دامت واطنیا ن ہے
دور ورا میں ال کی توفین کی دعا ما کئی ہے اور اگر دنیا ہی کی حالت

## مزه دارزندگی کا قرآنی دعده

يفانخداك مقام برحق تعالى بى فرات بي

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرِ اَدُا أُنْنَى وَهُوَ مُوْمِنَ وَكُرِ اَدُا أُنْنَى وَهُوَ مُوْمِنَ مِنَ وَلَا عَوْرِتُ فَلَتَكُومِيَ مَنْ مَعْدَهُ مِنْ وَاه مورثواه عورت على مُلْ نَكِ كُرِ الدرمون مجي بولوجم دعده كرتے بي كرا سے درثيا مي مجي لننيوياكيزه زندگي دي گے -

ادرفا برب كداعمال صالح سے كثرت ال كا معول صرورى تنبي ليس ميات طيرست بمى كثرت البركز مراد تنبس بوسكتي ملك وبى راصت واطيف كى زقلبى السنداد سيحس كابي تعالى في عال صالح بروعدہ فرمایا ہے ، اوراسی لئے دعاسکملاتی گئی سے روسکتے ، كم دَبْنَا النِّنَافِ الدَّ مُنْاَحسَنَةً قَفِى الْطُحِوَةِ حسَنَةٌ يَعِي لِمِ التّر ہیں دنیا میں ان « اعمال حسنه » کی توفق فیے کوجن برآنیے حیات طبیہ كاوعده فواياس ونيامين بحى ان كى مدولت مالت حسنه يا احيى حالت عطا فواستيدا ورآ فوستين يمجى ان اعمال حسسندكى بدولت ايچا برلرع طا فواستير اورمی دعوی کرما بول کرماکیزه دربطف ازندگی مین اطمینان وراحت قلب كترت ال سينسيب نبي بوتي مس كادل ماسد اندروني مالت الدارعامي كي اور نا دارمطيع كي مث بده كريد امت بره نودنتلاسے گا کہ انگرنزی طریصنے سے گوال کی کشرت ہومائے اگرمی

آج کل اس پی بھی کلام ہے۔ کلام کیا آستے دن اخباروں میں خبرس آئی رہتی ہیں کہ سوسوا سوکی تحجہ کا بھی استنها بُوتو بعن دند ایم لید، اورایل ایل بی دائوں کک کی در واسیں آجاتی ہیں۔ اور کی کے در واسیں آجاتی ہیں۔ اور کی در واسیں آجاتی ہیں۔ اور کی جب می کے محدمتوں کے لئے ان انگریز کی خوانوں کی جب عرض ظاہری الل دجا ہ کے اعتبارسے دنیا توسیکٹروں انگریزی دانوں ہیں اب ایک آدھ کی بھی دل خواہ شکل ہی سے نبتی دیکھی ۔ البتہ آخرت ننا توسی فی صد ملکہ نوسو ننا توسے فی نبرارکی گھڑ ہاتی ہے کہ ایمان یا عقائد تک درست نہیں رہ جا ہے۔ یا تی

## فداكے نافرمان خصوصًامسلمان كومزه دارزندگی نبین فعیب موسکتی

اعال صالح کی توقیق تو بہت ہے کم ہوتی ہے رجس پر قرآن نے انجی زندگی کا ذمر لیا ہے اور دعو زندگی کا ذمر لیا ہے اور دعو سے کا بور لیا ہے اور دعو سے کہتا ہوں کہ خدا کے نافران کو داحت قلیب حاصل تہیں ہوسکتی بالخصوص اگر وہ مسلمان بھی ہے ، ملکہ بیر راحت قلب اور میات طیر انہیں مطبع گوگوں کو حاصل ہے جن کو آپ مفلس وقلاش سجھتے ہیں مگران کی حالت یہ ہے کہ سے

مبی حقیرگی ایان عِنْق ماکسی قوم شہاں ہے کہ وضروان ہے کلہ اند دراسی کو مارٹ فیرازی فرماتے میں سے

اند در مفالین کاشتر مذال نجوار منگرید کیس تو بفال خدمت جلم دیمان بی کرده آگے صفرت مکیم الامت رسمان به تخت دناج با دشا بورس کی بازشاہی کاراز

بلاتے ہیں کہ د

بیمنرات ابی مات کورائے تی می فناکرفیقے میں اور یالیی ترکیب کراس سے حب جاہے بے غم زندگی کا داز

فقر بھی عنی ہو جائے وہ یہ کہ تم اپنی رائے سے کوئی بخویز نہ کرد کہ نوکرو فادار ہونا چاہتے ، بیوی کو مطبع ہونا چاہتے ان با توں بیرے کو مشب کو مشب کو مقب مگر اپنی رائے وی خویز برا ننائج کے لیا طرسے اصار کی مست کرد مجر جو بیش آھے گا ناگوار ز ہوگا ا در اس برخم نہ ہوگا کو دو میں مقب کے میڈم نہ ہوگا کو دو میں مقب توقع می دو ہوالت بھی تو میں نور ہی تو بھی کے در بیا الیسے شخف کو میرالت باکے وادر باخل در بیا کے در بیا توقع می نور ہی تو بھی کو میں الیسے شخف کو میرالت باکھ وادر باخل در بیا کہ وادر باخل در بیا کی اور بی حسن کا حاصل ہے۔ باکہ وادر باخل سے د

#### فقيري مي بأدشابي

یہ توحفرت نے دین دعرفان کادہ گربتایا جی ہے دنیائی بہاں کہ اسرائی کئے گذر سے نہازہ بن بھی ایک نہیں الیسے فقر ما دشا ہوں ہیں اسٹر تعالیٰ نے نقری اور با دشا ہی کے جمع اصنداد کامت ہو کرایا۔ نظر والوں کے لئے دنیا اس بھی ان حسنہ دنیا والوں مالی نہیں ،خود یہ عاجر دفاصی ، نہ فقر نہ بادشا ہ لیکن ایک دعویٰ ہمیت ذاتی مالی نہیں ،خود یہ عاجر دفاصی ، نہ فقر نہ بادشا ہ لیکن ایک دعویٰ ہمیت ذاتی منی بخریات ومشا ہوات کی بناء برکیا کرتا ہے کہ اول ون سے منیدو شبلی بخبانے کی منافی نہ نہ توقع ، تا ہم کے بچے ایمان کے ساتھ مقوری بہت جبنی بھی عامل منافیات نہیں توان انگر بزی دانوں صالحہ کی زندگی تم افتیا در اور کے اسی قدر دل کے سکھ جبی اور راست وطامیت مالی نفدان منافی نہی توان انگر بزی دانوں کو یائی نقدان منافی بی جب بی ورنیا کا جا ، و مال ان کی برادری والوں سے بھی جن کو دنیا کا جا ، و مال ان کی برادری والوں سے بھر والی سے کہتا ہوں کہ ذوراس کے ساتھ ایمان وعم صالح کو نظر رہا تھا ہیاں ویک میں کو نظر رہا تھا ہمیان و ماسل ہے کہتا ہوں کہ ذوراس کے ساتھ ایمان وعم صالح کو نظر رہا تھا ہمیاں کے طفیل کتنی مزہ دار

ہوجاتی ہے اور حنبوں نے بیج بمشنی شرکی کرلی بخرب ہی ہواکہ مجروہ الحریشر اس راہ میں برابری طرحنے چلے بیچے نہیں ہے۔ اصلیت اگر نہیں تو دھوکا ہی ہی الشربہت تہیں تو تحویر ای سہی

عین ہی جین

اس فیرمولوی اور غیر میرکوعتما فیرلونیور کی کے تعلق کی بدولت حبیر آبا دہیں بونیور سی کے اندرا دربابرادرکئی مثالیں حبیراً بادے با برالیے شرون کی معاوم ہیں جن کو اندا دربابرادرکئی مثالیں حبیراً بادے با برالیے شرون کی معاوم ہیں جن کو انیان دعمل صالح کی تجہ ما شکر اس کے جاہ دمال کی حقیقت ان نام منہا دمولولوں سے کہیں نویا دہ جان اور بالی ۔ نام منہا داس کے کہ صفرت مجددہی فرمایا کرتے سے کمولوی نام عربی دالی کا بہت بالی بالی کا ہے باتی جس مولوی نے اپنے علم کے ساتھ علی مدالے کی قدر بھی بیجان کی اس کا کہناہی کیا اور قالی فرد ساتھ علی صدر بیجان کی اس کا کہناہی کیا اور قالی فرد ساتھ علی کہناہی کیا فرد علی فور سے کہ اعمال صالح میں کہ مہاری عربی بیجان کی اس کے معارف کی دوسی جن بیجان کی اس کا کہناہی کیا فرد علی فور سے کہ اعمال صالح میں کو دیسی جن بیت ہے دوسی ہی بیتا ہے دوسی جن سے دوسی ہی۔

انگرزی دانوں افدان کی دیما دیکھی بہت سے طانوں کو آج کل کی مسلط فسادات سیاسیات نے اکی بڑاروگ فام نہا دیوریت باآزادی کا لیکا دیا ہے جو حقیقت میں فام ہے ال وجا ہ کی دہری حص کا جس میں سی آزادی سرنہ انفرادی نداجتماعی کا دو دور فام ونشان نہیں سیجی ادر میجے آزادی تواسم

کے دکن کے محکم النتوار صرات ام کرکار شورموارف مٹی سی اور اس بڑھ کرمی تو محرک کیا اور است دیر مک ضفتا آرما و اقعی امٹر کا محدار اتعلق بھی بہت ہے را مصراری سلسنت سے بھی بڑی وولت بہی ہے

#### الحاكمين كى حكومت ونبدگى كوتبول كرنے سے نصيب ہوتی ہے۔

## خدا کی غلامی ہی میں سیجی آندادی وحرمت

جولوگ حریت جرائے ہی وہ حریت بھی دراصل
اسی سے کہ ہم کا مل طور پر فعداً کی نبدگی د فلای کی ہے
گر توخواہی
دانشدا گرتم آزادی چاہتے ہو (فواہ شخصی یا قومی) توخدا کی غلامی کرو ہو اس غلامی میں پہنہیں دوسر سے ہم جنسوں کی غلامی سے آزادی
ہ جائے گی ۔اورفولی طور پر توئم غلامی سے کسی حالی ہی نہیں بج
سے اور ان کی غلامی کی دوشی ہوں کا بھی فخر ہے اور ان کی غلامی کے معنی
کی غلامی با دشتا ہوں کا بھی فخر ہے اور ان کی غلامی کے معنی
یہ ہیں کہ نشر بعبت سے آزاد نہ بچر وصر ہے)

كسيبعاث اوتعليم جبير

ہے تواس کے ماصل کرنے کے لئے اسی کے مناسب علوم کی تھی صرورت ہوگی ۔ ابند طبیکردہ شریبت کے اندیوں توالیے علوم بھی حاصل کریا جائز مکر نغیر و مستحسن ہوگا۔ جبکہ لیے علوم تھ د مقصود بالذات مرہوں ملک خرت کا واسط ہوں کیون کر دنیا واسط ہو آخر کے لئے خد مقصود تہم میں ... اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ دنیا علوم وہی جائز ہوں گے جو مقصود کا خرت ) کے مراحم نہوں رصالی

#### معانثى خادستنى

مستكك بدى تقق وتجديد حفرت مجدد كم اكي مختفر محرم عنطقي و مدال رسالہ در شخفیق تعلیم الگریزی سی ملے گی ، جس میں جدید یا الحریزی تعلیم کی مورده صورت اوراس ك نائ كر مدنظر تحقيقي فيصله فرما يا كياسي معادى معاشیات سی کسب معاس کے لئے کسی علم وعل کی اجازت کانیصلہ انسان ک معادی وابری زندگی کے بناؤ کھاڑ ہی کی بنا در پہوستھاہے اس کے توقرآن کیم في كسب معاش سي القرار التفارنفل كاعنوان اختيار فرايا سي كه الله كاففل وہی کسب ہوس کتا ہے جس سے دنیا جاہے بغا ہر بجر مجائے مگر آخرت نر مگڑنے <u>۔</u> باتے ، کمال اسلام کی ابتغار ففل وانی برموانتیات اور کمال احبیل کی حرصی مانتیا جس كى بنيادى فداو افرت كے الكار برہے مسَّتاك بنيكوماً لازى نتيجر برہے آج كل كے خلا محيورس مال ومعاسس مي آدمي خفسي يا قومي جتني ترقى كرتا جا ما ب اتنى بى اس كى وص اور تيز بوجانى ب لقول مضرت مكيم الا من يم ير مال دمعاش کاکسب نہیں خارستس ہے میسے خارش والاکہا کراہے کہ درا ادر کعبلاوں مجرنے کھیلاد ک گا مگرمتنا

کمجلاتا ہے اس کی خارکش ٹرھنی جاتی ہے مرکشے گویم کہ فردا ترک بی سودائم بازی بی فردا شودا مردزرا فرداکشم

#### اس کا علاج

ادداس معامشی خارش یا ترص کا علاج و پی سب بواد پر علاج الحرص الی مدیت بین معلوم ہو حکیا بعنی توبہ یا ضاہ آخرت کی طرف توجر به بار الممت کی بات توجد معرفت مجد در سے الفاظ میں بیر سے کہ لبس اسی وقت سے ان وصدوں کو جوڑ کہ خدا کی طرف متوجہ ہوجائے " مگر مجد دمقانوی وقت سے محبر دسے بھی فرح کہ وقت سے مست بڑے طبیب فرق اعد محبیم الامت بھی ہیں اسی لئے مرفین کی محروں کا کم مرف کا کہ است بھی ہیں اسی لئے مرفین کی محروں کو کم مہنی برنط فول کم ارشاد ہے کہ

اگردنیای طون توجر کم کرنے براس دقت فدرت نہیں اور دغیر فردی کا دوئی اور دغیر فردی کا تعلق کا ت

فروع كردوا انشاءالشرناكامي ندموكي

كاوا مرعلاج ہے۔

اور معاشیات انفاق کے باب میں یہ امر پوری طرح واضح کیا ہے۔ کہ کسب الی و معاشی کے باب معاشی کر کسب الی و معاسف با مدید تعمیل بیاتشن دولت سے رجانات معاشی مصالے کی بنا در انسان کے تو دخالق نے افراد واقوام سب کی ضعنت و فطرت ہی میں است توئی رکھ شیئے ہیں کہ ان کی مزید تقویت و تحریص کی ضرور ت

قطعًانبی رمبی ضرورت اگرسے اور ضرور سبت اور بہت ریا دہ ہے تو اضافی رجانات کو حوص را بول سے بجانے کی ، قرآن د مدیت کا ذکری کیا اسلامی معاقباً کی اس صرورت پرنظر سے نے والے ہماسے اکا بر معلمین اخلاق غزالی وسعدی دی وفی کی اس صرورت پرنظر سے فیے والے ہماسے اکا بر معلمین اخلاق غزالی وسعدی دی وفی کی اس صرورت کی اسلامی احساس سے فیے والے عام ضعرا کے نے زرطابی کی تعلیم دی تولیق کی واج کل سے ترقی لیب ندشت وار کی طرح اینا شعار نہیں نبایا ہے مال و دنیا کی مرص وطلب کی خدمت اور قناعت و توکی کی تعربیت ہی زیادہ کرتے ہے مرص وطلب کی خدمت اور قناعت و توکی کی تعربیت ہی زیادہ کرتے ہے

بيث كى جديدترين دعوت

برتوخاص خصوصيت مديرتعليم وترقي كى سنه كدانسان و انسانيت كى ترقی تمامتراسی دنیا اوراس کے الومتاع کی ترقی بن کررہ گئی ہے بہال ک كمعاشيات جريده كے ندوں كامعود اعظم عملاً وہى \_كارل ماركس بريكيا حبس كى تحقيقات مالىمعاكتىدكى دوسعه انسان صرف معاشى بيوان فراربايا ینی اس ، ۹۷۵ فٹ کے دو میروں برکھڑے کھرے جلنے والے جا لور کے اندر مجی جو کھے ہے بیٹ ہی بیٹ بے ۔انسان کا دل و دماغ اور انسانیت كى بزارون سال كى تا يرع صرف بيد كى دو طواف كرتى دىي اس كى سارى ا فلاقی وروحانی تهذی و تعرنی بدیاری وشعور بمیشدیدی بی سے توابول کی گونا گون نعبرون کا نام رہاہے۔ اورکیسی پیرت وصرت کی بات سے کسیٹ ك اس مبديدترين وعوست ددعاست ، كمونزم سي شادم، يا اشتراكسيث اشخاليت وغرورلبيك يكيف دالون مي هي ببت زما ده جدب فعلم كمسلمان أبي رحتى کران کے معبض بڑے اہل قلم اسلامی معاشیات کی معراج اسلامیت واشکرات كافلم كے زورسے بور النے ميں مانتے ہيں ،۔

#### معاشى بيضيه كاعلاج

مالا تکراسلامی معاشیات کی روسے اس وقت ستے بڑی فدمیت اس معانتى بهيفدك علاج كىست كرانسان نام اتبال كى تعبيرس السيريثور كالموكرره الكياسة جوزمين كى مبيط ررو لل كى مك وتازمي الرصكة محرف بي فظمها ببزاني در مگ دنان علیمالاست نے علاج الحصمی دراصل اسی ملحمی مگ ونانه محاعلاج كى طرف توجر فراياب حراسلام وانسانيت كے بيا مبروسلى الله عليه ولم نے بچیز فرمایا ہے اس بچرپزمیں پہلے' بطی *وص میک*نفس مرض کوڑ باپ بہوت کے اس بنینے انداز میں واضح فرایا گیا ہے کہ آ دمی کے یاس مال ومتاع یا سونے جاندی کی دووا دیاں بھی بہررہی ہوں توبھی وہ تیسری کے لئے اوراسی طرح تیسری ك بعبرة بنى كيلة اور تو بحنى سے بعد كے لئة تر يتاا در مرانا ہى رہيگا اور اس كاجو صرف ابکیب بی علاج سبے وہ بتایا گیاہے کہ فکرونظر کومال ودیباسے ملیند کر کے ضاکی طرف یا مبیدا کہ دومسری مدمیث میں ہے کہ ال سعے ماک تعین دنیا سے آخر كىطرف بيرديا جائے كر دنيا تنہارے لئے پيداكي تى سے درتم آخرت كے لنة " نتب مي جاكريه بوگاكمال ومعاش كوراد مى سرسيد برتك ايناسارا وجود بالينے كى مجك باؤں كى جنى بناكراس كاميم منگر برركھ سنے كار

## اسلامى معاشيات كى منطق

غرض اسلامی معاشیات یا علم المال کی منطق کا امکیت مقدم رتوب ہواکہ کسب مال کی اجا زت تو بلا سنب ہے لیکن حرص مال کی قطعًا مہیں - ودسرا مقدم کسب سے مرصی یا موام وباطل فراتع کی نشاندہی اور ان سے روکنا باہنی وہا نعت سے بکہ جائز وطال ورائع کی ترخیب واجازت کا ماصل بھی رائع کسب کی شحدیدا ور لازما ہوا موا جائے گئی مانعت سے ایجام المال میں کشت کے نام المال میں لاکت سے کوئا کھڑ بہنٹ کڑ یا نسکا طیل کی قرآئی اسٹ کے سے السلامی معاشیات کی تجدید واصلاح کے اسی دوسرے مقدم بر بحبث فرائی گئی ہے اگرا کی طون حوص الی اور دور مری طون اس حرص سے بدا ہونے والی بالیش دوست یا اکلی باطل برہوا بعظا دیا جائے تو معاشیات سے کسبی فسا دات کے تمام مراستے بند ہوجا ہے ہیں۔

#### باطل توری میں عوام تنہیں خوا ص مجی متبلاہیں

میردیمقانوی کی نگاه مجدیدنے باطل خوری کے صرف معلوم و نته وراتع
کسب - سودوننوت وغیرہ کی اصلاح برقناعت نہیں فرائی ہے ملکہ
ضعوصیت کے ساتھ ایسی باطل خور بول پرمتنبہ فرطیا ہے جن کا عام مسلمانو
ہی کی بنیں اسلام کے خاص نما مندول ملکہ اخص خواص - علما و مث سخ
شک کی نفروں میں باطل ہوتا ہی صرف ہے باطل خور کی است کے سات منال جات کہ کرمیکا ہوتو ہے جانے والے جدم برجی بحبیک بھیک کرمیکا ہوتو ہے جانے والے جدم برجی بحبیک بھیک کرمیکا ہوتو ہے جانے والے جدم برجی بحبیک بھیک کرمیکا ہوتو ہے جانے والے جدم برجی بحبیک بھیک کو سندہ کے سندان اعداس جائے گئے ہوت ایس اعداس جائے گئے ہوت ایس اعداس کے جائے گئے ہوت ہیں اعداس کے بیاجی کالم اللی کی اسس سلسلیں اعجازی تعمیر کا کچر تفسیری لطف عاصل کی کہنا تو یہ جا ہے گئے کہ دومروں کے ال کو باطل بانا فی طریقہ سے نہ کھا قدمگر الشرتعالی نے فرطایا ہوں کہ دومروں کے ال کو باطل بانا فی طریقہ سے نہ کھا قدمگر الشرتعالی کہا ہے گئے اور کہ باطل طور پر نہ کھلڈ نہ محبلا اپنا مال باطل طور پرون

## لاتاكلوا (موالكمبينكربالباطل كيميق ولطيف تفسير

فدا تعالی نے کمئی الگئے دا بنامال اس طرح فرمایک انسان کوانیا مال زیادہ مجرب ہوتا ہے ورند پرائے مال کو ابنامال بنانے کی کوشش ہی کیوں کرتا تو چکے السے بندال مجست نریقی اس لئے ضرورت اس با کی تھی کہ ایسے بندال مجست نریقی اس لئے ضرورت اس با کی تھی کہ ایسے عنوال سے کہا جائے جو داعی ہو (غیر کے مال کی معی ) حفاظت کا اسلیت اموا کھ فرایا ۔ کو غیر کا مل کھی السیا ہی مجھوجیے ابنا اس کی السی ہی حفاظت کرو جبسی اپنے مال کی کرتے ہو۔ اگر کوئی اعتراض کرے بی نوشاع کی ہے کہ خیر کے مال کو ابنا کیسے سے کہ خیر کے مال کو ابنا کیسے سے کہ خیر کے مال کو ابنا کیسے سمجھ سکتے ہیں ہر اس کا مالمال مسکلا

سی من دل می مغراد آخرت برایان نے گرکری ہے اس کے لئے
اسلام کی ایمانی معامشیات کا بے تعلق کھلاہوا جواب یہ ہے

در کو فیکوال غیری کلیے واقعی اپنائیں گر لا تا ہے گئے ل

اکمن اسکٹ فرانے سے اشارہ اس لایمانی حقیقت کی طرف

ہے کہ حب کسی کا مال تلف کرد گے تو داس کے دبال میں ، تنما لا

مال تلف بوگا خواہ و نیا میں یا آخرت میں ۔ اس معنی کرے دوسر

کا مالی تلف کرنا دانجا م کان اپنا ہی مال تلف کرنا ہے اکثر قور دنیا

ہی میں ہوجا تا ہے کہ جوکوئی دو مرے کا مال تلف کرنا ہے تو اپنا بھی

تلف ہوجا تا ہے گر دنیا میں ند ہواتو آخرت میں صرور ہی ہوگا

تلف ہوجا تا ہے اگر دنیا میں ند ہواتو آخرت میں صرور ہی ہوگا

(الحام المال صلال)

## باطل خوری کے واقعات منابخ

آدى اگرشلىنى دوستون عزيزون اور پاس بروس دانون بى سے واقعات وجرات برغوركرسے تور ال حرام بود جائے حرام رونت "كى مثالين اكتراسى وياس منى رئتى بين - اسكے صفرت نے خود لينے بچربه كى كحچ الىبى مثماليس بيان فرمائى بين -

کر جولوگ ال وجوه با طله سے حاصل کرنے ہیں دنیا میں بھی ان کا مصل کرنے ہیں دنیا میں بھی ان کا مصل کرنے ہیں درسہ تھا اس کے لئے کچھ ذمین کی مزورت تھی ہمسجد کے باس ایک شخص سہتے تھے جو پیدال مالدار نہ تھے کین شخص ان کا بہت بڑا سکان مخاان سے تھوڑی زمین مسجد کے لئے لینی جا ہی انہوں نے انہار کردیا مکہ اور مسجد ہی کی زمین دبالی ر

اکی بزارگر تشریف لائے ان سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فوط کی ہے جس کو اپنے ساتھ لے کہ فوط کی ہے جس کو اپنے ساتھ لے کہ فوط کی ہے جس کو اپنے ساتھ لے کہ آسنے گئی چنا پنے الیدا ہی ہواکہ اس شخص برفر بنٹ اسحی حتی کہ ساری زمین فروضت کرنا پڑی جس کو مسجد والوں نے نرید لیا ۔ حضرت یہ کہی ہونے اور ہے ا

## سب برای با طل خوری کا نتیج رمحق ،

اس کے بعد پہلے اسلامی معاشیات کی روسے اکل بالباطل کی کچیمعلوم وسلم صورتوں کا بیان سے مرفرست ستے بڑی باطل خوری سودکامدا طرب

جس کے باسے میں ہے کہ بھنے گا اللہ التوبط رکہ اللہ صود کی کمائی کومما دیتا ہے بہ سودی مال جمع ہوتا ہے اور ایک دن مدے رہیں ا ہے حقیقۃ تومش ہی ہے مگر صورۃ مجی مما ہے .... اس کے بہت سے واقعات ہیں .... اگر کہیں ظائر ان مٹے توا در طرافیہ سے مما ہے۔ محق را طفے کی قسیں مختلف ہیں امک بدکہ مال جاتا سے بچدی وغیرہ ہوجائے یہ توظ ہری محق ہے۔

باطنی یامعنوی محق کی سے عبرتناک صورت پر ہوتی ہے کہ ال جو دنیزی ا غنبارسے بھی نباست خود مقصور قطعًا اورکسی درجہ میں بھی نہیں ، زندگی کی صرودنوں اور حاجتوں اور راحت وعزت کے اسباب فراہم کرنے کا محفواسطر ہے گرسود خوار بارہا حرص وطع یا بخل اور ننا نوسے تھے بھیرمی ٹر کر تو درومیہ کو مقعود بنالیّا ا در اس کے واسطرسے عزت دراصت ماصل کرنے کے سحاتے خداس کوٹرھانے اور جی کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس کا عنم کھاتے کھاتے مرجآنا ہے اسی طرح مودی ال سے محق با سطنے کی قسمیں مختلف کہی وامک برکہ ال جاتا سے جوری وغیرہ بوجائے یہ تو ظامری محق ہے معنوى محق وه سي كرسود والاليف السيع تحدمنتفع نهب بونا فاقد مجر تجركر عمزختم بروجاتي سي باست پرسپے کرسود لینے کا گِڑا محرک خمد رویہ کی مجست ہوتی سیے جس کا لازمی نتيحه بخل بوتاس اسك سود محار جنناسود ليتاجا تابي إتنابى تجل شرصاحا ماسي بهال ككنود ليغتن برتعبى نزح نهيس كزنا برمالت بونى بنصكه

#### بخيلال غمسيم وزرمى نودند

سنيال زاموال برمى خويند

#### برمى يرلطف محايت

ایک دوست نے کسی ایسے ہی سو فتوار سینے کا لطیفرسنایا کہ دہ سخت
بیمار بڑا، سینے کی ا میدندرہی - لڑکوں نے دوا علاج پر ہزار دو ہزار خرچ کر دیئے
زندگی تی ہے گیا۔ حب ا جما ہوکر دوکان پر بحبر بیٹھا تو دوستوں خریز دوں نے مباک
باد دینا فٹروع کی مگر دہ کچنو کوسٹ نہ معلوم ہوتا کسی نے پرچھا کیا باہت ہے
سیٹھرجی ، محبر سے زندگی کی مگراپ کھی خموم ہی دکھائی کے تشاب بر کہا بھائی اثنا
موبہ بہیر دوا در مت میں خرچ ہو گیا مچر بھی مرفا ذمہ یا مطلب یک اگر کے ہاتھوں
اس ترب میں مربحی جانا تو کم از کم دوبارہ مرض الموت ادر موت ہی کا خرج ہجانا
اس ترب میں مربحی جانا تو کم از کم دوبارہ مرض الموت ادر موت ہی کا خرج ہے جانا

ٹودروپریمبسہ کومقصود بنا لینے دالوں کی پہان کہ فیطرت سمنے ہوجاتی ہے کہ کائے نواح کرنے سے ان کوز ہا دہ جمع کرنے سے اس تصور ہی ہیں آنے لگتا ہے کرمیرسے پاس اتنا روپہرہے

ا کمیٹ اسٹر تھے سور و بدیان کی تنخواہ تھی اور خرج صرف پانچرو ہیں۔ کرستے تھے لوگوں نے کہا میال نمباری اتنی تخواہ ہے تکلیف سے کجوں گذاد سے ہو؟ کہا کہ محکواس نصور میں کہ میرسے پاس اتنا روبیہ ہے ایسا صفا آ تا ہے کہ میرادل ہی جانتا ہے » (امکام المال مھا)

بخل کا فلسفے اکی اوراس رنگ کے دین کے شہور عالم اور ونیا کے دولتند کا لطیف کیا فلسفر سننے کے لائن سے کہ حبب بازار جاتے تو مختلف

بری بڑی جینوں کی قیمت دریا فت کرتے مگر توریہ تے ایک جیزیجی نہ تھے۔
کسی نے بوجیا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں۔ فرایا اس سے بڑی مسرت ہوتی ہے
کرجتنا موہد میرے باس ہے بوقی تی سے قیمتی جیزاس کے اند ہوتی ہے ہیں
خیال کردیتا ہوں کرمیب جا ہوں اس کو تردیہ سکا ہوں۔ مکین اگر تردیہا
دوبہ اسی میں بھینس کرمقد ہوگیا اس کی مطلقیت کا لطف کہاں رہا۔
دوبہ اسی میں بھینس کرمقد ہوگیا اس کی مطلقیت کا لطف کہاں رہا۔
امجی ہے ہے کہ کہاں کہ ایک جرارے اور کمیں سے تین لاکھ کے فوط نیلے اِ

به توظا سری دمعنوی محتی کی انفرادی شالیس یا صورتی تخیس نسکن عمید حبدید کی مالیات و معاشیات نے سودا ور بیماری کو لوری بوری قومول اور محرمتوں کی زندگی میں و باتی جوانیم کی طرح جسیسا بھیلا دیا ہے حب کی بدولت صریث والی میشین گوتی ساھنے آگئی ہے کہ ،۔

" ایک دواند الیه آجائےگا کر مود فوانگ کوئی بی دستے گا بو مود به مجی کھائے گا اس کوجی اس کا دصوال یا غبار صرور لگ کرد سکے گا اس کوجی اس کا دصوال یا غبار صرور لگ کرد سکے ہ کون کم دستے ہوئے کہ اس عہد کی گذر شند عالمگیر و عالم سوز سنگوں اس کے لبد کور یا اور مند ہوئے ہوئے گا ہا ہوں کا سسلسلہ اور سستے بڑھ کر آئندہ کی جنگی تیار اول میں جوار اور برابر بھا جاریا میں جوار اور برابر بھا جاریا ہے یہ اربوں کھر بول روید آئش بازی کی طرح نذر آئش ہوا اور برابر بھا جاریا ہے یہ یہ اس دور کی عالمگیر سود جاندی ہی خدا وقدرت کی طرف سے می کی مدا وقدرت کی طرف سے می کی مدا وقدرت کی طرف سے می کی کھر کی کا میں جو کہ کی کھر بی ہے شمار دولت اگر میکول بجائے صیح

معائنی ترقیول میں نگائی جانی توجیر بھی دنیا کے بنیتر مصول کے کیا وہ معاشی لوار ددرنہ وجانے جن کا آج روزاہے ؟ اور کیا زندگی کی واقعی ضروریات کی وہ قلت وکمی جوٹری بڑی محومتول کے دور کئے انبک دور نہیں ہوری سب سود تواروں کی لائی ہوئی جنگول کے بعدی نہیں آئی ۔

## باطل تؤرى كى دورى عام صور

جمآج کل سیسے زیادہ ناقابی علاج ہورہی سید رشون خدی ہے اس کا خیبارہ بھی اکترافراددا قوام سب کواسی دنیا میں حکمتنا بڑنا ہے، فرائے ہیں کہ لوگ رشوں سے اے کرمال جمع کرنے ہیں سعیر دیکھتے اس کا کیا حشر ہوتا ہے ؟

#### يشوست كا دنيوى البخام

خودمیرسدا کی عزیز بولیس بی طازم تقی خوب رشوش کے کور دہیہ معدم کیا تھا۔ آخر سرکار کی طون کسی معالمہ میں مقدم قائم ہوگیا، جتنا کمایا تھا سب اس میں لگ گیا حتی کہ گھر کا زیر رہی ندرہا ۔
مگر آدمی حرص وہوس میں اندھا ایسا ہونا ہے کہ اس مت کو ابنی حرکمتوں کا حضر سمجھتے ہیں کھنے ہیں خودان صاحب اندھا بن ویچھتے کہ فدان ماحب اندھا بن ویچھتے کہ فدان ماحب اندھا ایک ہو اس کے بعد بھراس مقدم سے جان بچی ، اس کے بعد بھراس مقدم سے جان بچی ، اس کے بعد بھراس مقدم سے جان بچی ، اس کے بعد بھراس مقدم سے جان بچی ، اس کے بعد بھراس مقدم سے جان بچی مان سے بھرکیا لیس کے ایک روزوہ متحقیقات کو گئے متھے کہ مکان میں جور کیا لیس گئی ۔ گھروالوں نے قبمتی اسب اسٹھا کو باہر سے میں کے نوالوں نے قبمتی اسب اسٹھا کو باہر سے میں کا اس کی کھروالوں نے قبمتی اسب اسٹھا کو باہر سے میں کے خوالوں نے قبمتی اسب اسٹھا کو باہر سے میں کا اس کی کھروالوں نے قبمتی اسب اسٹھا کو باہر سے میں کا اس کی کو خوال بھی نہ آیا ۔

سوب وہ آئے تومعلوم ہوا کہ گھری آگ لگ گئی۔ پوچھا کہ میرا کیرہ کہاں؟ گھوالوں نے کہا کہ جوشمیتی چری خاس وہ مضکل سے بچائیں وہ پرانا نئی ہم کوئی مفاظت کے قابل خا " غرض اس طرح مجرسب کمائی جاتی رہی ۔اوراس کمائی سے چھڑا ملاد خریدل مختی جوال کے سامخت ان مجی لے گئی اس کا قصد میں ہوا کہ کسی کا نشتہ کار پرنالسنس کی مختی اس مقدم سے سلسلہ میں اس کا مشتکار نے ان حضرت کوقتل کردیا۔ یہ استجام ہوتا ہے ایسے الدادوں کا ۔

اس کے برخلاف بو موام ملال را ہوں سے روبیہ جمع کونے کے بھیر می نہیں بھر آتا سبد سے مسلط طرف ہوئی ہیں بھر آتا سبد سے مسلط طرف ہوئی ہے ہیں بھر آتا سبد سے مالی کو گھر اس میں مواسل کی آمدنی تم ہوتی ہے لبس معمول سا میں اس کے مالی کو ایس کی اس کے علاق میں میں اس کے علاق ہوں میں کا میں میں اس کے علاق ہ

## ليے ال میں برکت نہیں

ہم نے دیکھا ہے کر شوت والے ہزاروں جمع کر لیتے ہیں مگرامک دولیٹت کے بعد کھے ہیں رہنا۔ آئ امکٹ غص ٹوکر تو کی ہیں رہیں کلہے مگر حوام مال خوب میشاہے دبغا ہر اولا دیمی سے مہان جمی ہیں اصاب بھی ہیں تذریق بھی ہے ، مکان کی تعمیر بھی ہورہی ہے اپنی حالت پر ہماریت خوکش ہے ، مجر خور ہے دنول میں کچے جمی نہیں رہنا یہ کیا ہے جو اصل یہے کر ایسے الور اس برکست نہیں ہوتی ۔

#### بركت كى حقيقت

آگے برکت کی مکیمان حفیقت یا در کھنے والی سے لوگ عام طور بر سمجتے ہیں کر برکت کی سبعے یہ

خفوا روبید ریا خفول ی چنی بهت بوجائے مالا محدیداس کی حقیقت نہیں - بات یہ سے کہ برجیز ایک خاص کام کیلئے ہوتی ہے اس کام میں آنا تو برکت ہدا دراگراس کام مین آنا تو برکتی ہدے مثلاً روبی اس لئے ہدے کہ اس کے واسط سے کھائیں بینیں ، ونیا کی راحت ما صل بوا دراگراس کام میں نہ لگے بلکہ قضول اراجائے تو بدے برکتی ہدد رہ توالیے مال اکثر لیے تن مرصوب نہیں ہوئے کہیں عطاروں توالیے مال اکثر لیے تن مرصوب نہیں ہوئے کہیں عطاروں توالیہ مال اکثر لیے تن مرصوب نہیں ہوئے کہیں عطاروں

توالیے ال اکٹرلیے تن برصوت نہیں ہوتے کہیں عطاروں
کے ہاں جاتے ہیں کہیں ڈاکٹروں کی فیس ہیں فرج ہوتے ہیں
کہیں یار دوست کھا جاتے ہیں - ایک شخص اسی قسم کے
حضے ان کی بوی ہمیٹ ہمیار رہتی تھی ۔ان کے صاحبرا دہ لچگ
برسوار نے ہمدہ اردیے دواؤں اواکٹروں اور طبیبوں میں صرف
ہوتے تھے ، حدہ اردیے دواؤں اگر اگر ال اور طبیبوں میں صرف
ہوتے تھے ، حجر لوکر م کر توب کھانے اڑاتے تھے جا روں طرف
سے لو شہوری تھی ۔ برحالت تھی کرمہینہ میں پائسواتے وہ می
مفورے ، مزار اتے وہ سمی محفورے ، یہ اس قسم کے ال اتنی
مری خوست کی حیز ہیں ۔ رصلے ،

## فرد ہی کی اصلاح میں سماج و حکومت کی فلاح

یر رشوت کی انفرادی مخرست کے دا قعات واثرات نفے اور حفی محيدد تتفانوي فيكاس اجتمأعي شوروغل كيعهدي اصل نداق انفراد كاصلا ياافرادسازى يرزور سي كرافرادى كى اصلاح اجتماعى ياسماحي وسيأسي فلاح کی استوار نبیا د ہے ، بیننے اوٹوں نسبت افرا دصالے و درست ہول ا تنابی اوراسی نسبت معاننه و یا قوم و ملک کی محبوعی تعمیر مرجی محکم ومعنبوط بوگی آج مع خرد این وطن مزروستان اوریاک تان دونوں سکے منصوصه آزادی کے بعدسے، مذمرف آزادی کی بہت سی نعتوں سے محروم ملک غلامی کے دور سے مجھی زمار دوس بہت سی معاشی وغرمعاشی مشکلات مين ستلا بوسكة بي ادران برقاله باما وشوار معرر بلسه اس كالكيد برا سبب بنی سے کو تھے مت سے سرم کھا وربر دفرے جوروں بروں میں ر متوت کی وہا غلامی کے زا نہ سے بھی کہیں بڑھ بھڑ مرکم تعبل گئ ہے۔ اکم دشوست يازبوب اور بيخنوا نيول كاآنا زور نهرتا تومجراصلا ماست اكتصوب كرورون ك معارف اورسول كى مدت سى نبس كايياب بورى بى وہ کروڑوں کے بجائے لاکھوں میں اورالاکھوں کے بجائے شراروں اور مرسول کے بجائے مہنول میں انجام یاسکتی محلی ۔

# سرام وصلال کی بحث سے بغیرنوج کھسوٹ کا بازار

مگرنعرہ مب ہرحکومت موتے جاگے یہی نگارہی بوکرمعانتی او بخ نیچ کو کم سے کم کرکے ساسے افراد کو امک ہی معانتی سطح برلاکھڑا کر دینا یا سب کا معاشی معاد کم دمین سب وی طور پربند کورین سے سیا انہونی بات
کمجی ہو بھی تواس وقت یا مستقبل قریب ہی ہر شخص کو اپنی شخصی وانفراؤی
دندگی میں تو ہر حال ہونی نظر نہیں آتی ۔ دو سری طرف کسی دو سری زندگی یا ہر نے
کے بعد کسی خراء و سرا کے ایمان ویقین یا فدس ہے بامام مجی محومت کے سکا
لینا شان ما فد ہم بیت یا سکولوازم کے منافی ہو تو بھر سمج جی آتا کہ کوئی تفق
مجی آخر جائز و فاجائز حرام و حلال کی سمت کے بغیر جس راہ اور جس فدلیے
مجی آخر جائز و فاجائز حرام و حلال کی سمت کے بغیر جس راہ اور جس فدلیے
مجی آخر جائز و فاجائز حرام و حلال کی سمت کے بغیر جس راہ اور جس فدلیے
کے برابر حلد از حلد مر سے سے پہلے کیوں مذکر اپنے معیار کو اپنے سے او بچوں
کے برابر حلد از حلد مر سے سے پہلے کیوں مذکر ہے .

## و کالت کی <sup>در</sup> کانداری

رشوت کی عام صورتوں کو توعام سلمان کیاغیرسلم بھی رشوت ہی جانتے اور کہتے ہیں سکن اسلامی معاشیات اس عرصی کسب ال یا معدل دولت کے در وازوں کو کہاں کہ نبد کر فاجا ہتی ہے آگے اس کی تعفی تنالیں اور سے بہلے وکالت و و کلاء سے بیٹی وطبقہ کی سے سن لیں جس کو توم و ملک کی مجدر دی کا اتنا دعوی ہے کہ لیڈری کہنا جا ہے کہ لیڈری کے ہم معنی اور دیمیلوں میرسٹروں کی مجاگیری گئی ہے ۔

د قطع نظراس کے کہ شریعیت کے نزدیک (نفس دکالت کی آمدنی کسی ہے نود ہرردی کے بھی خلات ہے اس کی توہیاں کی کوہیاں کی کی فیات ہے کہ نظریت ہوگئی ہے کہ یہ مجھی ایک قسم کی (بوری بوری) دکاندار ہوگئی ہے ۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ مربیقی بریہے اتنا لے لول گا حب بقدم کرول گا۔اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس بجاسے کو اتنا شینے کی کرول گا۔اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس بجاسے کو اتنا شینے کی

گنجانش سے یا نہیں۔ ملکا گردہ کہا تھی ہے کہ کچر کم کردیجے تو کہتے ہی کرنرخ سمجر ناہے یہ مہرددی ہے تھے مقدمہ کی بیروی مرتولیتے ہی ہیں

عضب پر

کرتے ہیں کدائے نیے کا بھی ممنتا نہیے ہیں ملکہ بعضے حب طرے وکیل ہوجاتے یا ہائی کورٹ کی جی سے سعکددسٹس کرنے یئے جاتے ہیں توفالی رائے نینے یا مشورہ ہی کوسٹقل مبنیہ بنالیتے ہیں ما لا پی اِسلامی تعلیماتِ معاسش کی روسے سرے سے

رننوت محض

فترمیت بین رائے پرمنت دلیا با ترکہیں بدر شوت محض ہے اس پرصفرت نے ایک متفال رسالہ مخرر فرمایا حبس کا فلاصہ یہ ہے کہ اس پرصفرت نے ایک متفال رسالہ مخرر فرمایا حبس کا فلاصہ یہ ہے کہ اس کامعاومنہ لینا جائز کہیں مثل آپ کا بی شفعہ مقا آپ سفیمور و بید الدا ہر سفیمور و بید الدا ہر دلینی اس کا والیس کرنا و ارج بہدے اورق شفعہ بھی اب اتی شہری رما ہے کو تکی شریعیت شہری مقربر کی ہے یا مثلاً لرف کی کے عوش میں روید لینا نوید و ام ہے کو تکی مقربر کی ہے یا مثلاً لرف کی کے عوش میں روید لینا نوید و ام ہے کو تکی میں مقربر کرنے ہیں دوید لینا نوید و ام ہے کو تکی میں مقربر کی ہے یا مثلاً لرف کی کے واس طرح فروخت کرنے کی کوئی فیمنت میں رکھی ہے ۔

یا مثلاً کسی حاکم سے سفارش کردی اور پیاس روبیہ لے کے
بہ بھی جرام ہے اکثر لوگ رشوت مقدمات میں کھر لینے کو
کہتے ہیں ۔ حالاتک یہ بھی رشوت میں واخل ہیں مائم سے
سفار کش کرنا بھی الیسا ہی فعل ہے کہ شریعیت نے کو لئے
قیمت اس کی مقرر نہیں کی ہے ہاں جس میں کوئی محنت و
مشقت ہواس کی قیمت مقرر کی ہے۔

# دینداروں کی رسواکن رشوت

وکلا، توخیر العوم نرے دیا دار مونے اور دیا دار ہی سمجھ جاتے ہیں سکین سبت سے دین کورسواکر نے والے دیندار جوخالی دیندار ہی تہیں دین کے منائد سے خیال کئے جاتے ہیں وہ صب حصی تھے رہ مائڈ ہیں خوری مرائز آتے ہیں تو بے شری دینا دار بھی چھے رہ حاتے ہیں معنت و مشغنت ہی کو دا ضح فرلے نی ایک شاہ صابح معنت و مشغنت ہی کو دا ضح فرلے نی ایک شاہ صابح کی ایک شاہ صابح کی ایک سفریں بیش کا قصافہ کا ایک کے سی سفریں بیش کا کہ دہاں آن

شا، صاحب کی دعوت کی گئی اور کھانے کے بعدان کو بجائی روپتے شیئے گئے دہ اس برراضی نم ہوئے آخر مشکل سے دوسور ویلے برصلے ہوئی اس دعوت کھانا بھی الیسی محنت دمشقت کا کام سے حس کی کھلانے والے کو اجرت دینی طبق ہے "

#### مولو د کا محنتا نه

رتے اس میں طرح اکیہ مولود خال تھے جومولود کا محنتانہ پانچ روبد لیا کہ مقد اس سے بھی بڑھ کر ایک دفعہ بیر کت کی کہ مرکز ابہت پرائ موگیا مقا سوجا کہ کسی طرح نیا کرتا لیناجا ہے متحد ترکیب یہ کہ دمولود بڑھنے یں اکمی شعر بڑھا لینے او برجال طاری کیا اور حبیب سے ابنا کرتا جا طرف الله میزبان کوشرم معلوم موث کہ ماکر دینا بڑا .... توجیبے انہوں نے کرتا بھا رہے دکی محنت کا عومن لیا ان مشاہ مماصب نے دعوت کھانے دکی محنت کا عومن لیا ان

## دین کے ڈاکو

غرض برسب رشوت ہی کی طرح اور اس سے بھی بڑھ کر باطل خوری کی ضور تیں ہیں بلکر صفرت کے نزد کی آوید دین کے ڈاکو ہیں اور ان سے وہ ڈاکواچے ہیں جوجائت کرکے بندوق تلوارسے لوٹ مار کرتے ہیں کی دکھ وہ وگ اپنے آپ کو مجرم سمجھے ہیں اور یہ لینے کو بہر میں مانتے ہیں اور وہ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال فیتے ہیں اور تیا ہے کل بے ضطر ہوتے ہیں اس لئے وہ اچھے ہول گے اور اور شاید قیا مت ہیں ایسا ہی معامل ہو تو کچے بعید نہیں جبیباکہ جائی کا ارشا دہے ۔

بعاعت گيربران رياكار

محنه أمرر زندانِ تدع خوار

#### علماء کی شورت

اسی سلسلمیں اور بھی دین کے نام نہاد نمائندولی دین فردشی
کی کچے شالیں بیان فرانی ہی کہ جسے کسی مقدر میں کچردات ومشورہ فینے
کا محنداند لینا رشوت ہے اسی طرح علماد کے لیتے دین کے مسائل تبائنے
کی قیمت لینا بھی جا نزنہیں کیو کھرید دین فردشی ہے ا دروہ حرام ہے۔
اکمیہ مولوی صاحب نے تو ہے باک کی صربی کردی کر نزار رو بہر لے کر
تعقیل کے بعدار شاد ہے کہ ۔
تقصیل کے بعدار شاد ہے کہ ۔

#### سے والے ہے۔ یہود برھ کرتحرلیت

والتریبودنے بھی الیی تولیٹ نہی ہوگی بہتے دین فوقی رفتوت بھی لی توکھنے دسے طریقہ سے ، سپا مسئلہ بناکر بھی دفتوت لینا جائز نہیں جہ جا تیکہ دین میں سحرلیٹ کرکے دصے ہی حضرت محبردکی اصلاحی دائے تواس معاطر میں بہرہے کہ منداکا کتابت کی احرت لینا جیسے فراتف (ورافت کا مسئلہ) مکھنے میں

#### مفتى كورنتوت

مگراس کے اثریر بھی نظر کھیئے تو یہ بھی برائی سے خالی نہیں وہ اثریہ ہے کہ میں سنے تود دیکھا کہ لوگ مفتی سے فرانش کرتے ہیں کہ مولا مافلاں وادر شدیکا م نر کھٹے تھا الیسی فرمانش اسی سے کرتے ہیں کہ کچے شینے ہیں ایک خص نے فود میرے ساسے فاتف بہنیں کی اور کہا کہ جلدی مل جاسے اور امک روہیہ میرے سلمنے بھیسکا اور کہا کہ یہ اس کا بی المحنت ہے میں نے کہا کہ اپنا کا فذا تھا لیجئے اور جائیے ہیں۔ جھے کو ان سے جلدی مچانے ہر سریخ نہیں ہوا مکہ لینے بھائیوں دعلا دی ہر رہے ہوا کہ دوہ لیتے نہ لوگوں کولیسی جرائٹ ہوتی ۔ (مسکتے) سس جرآئٹ کی مالیت اور اس کی بدولت علما دیے سا تھ لیچے اح

اسس جآن کی مالت اوراس کی بیولت علما رکے ساتھ لیھے اٹھیو کی تحقر و نذلیل کے معالمہ کی نوبت یہاں مک پہنچی ہے کہ اپنا ہی اکمی تحریہ اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ

اکیر مناصب رمیس بطورد بان میرے بہال شریف لات البی محافت کی کہ مجود سیرت ہوگی کہا تی معولی بات کی بھی سمح نہیں نوریاست کی کرتے ہوں سکے موکت یہ کی کہ جب کمانا کھا چکے نوامیک مدبید نکال کر میری طرف بچینکا کہ لیجئے میسے معبلیا سے کہاں بچینک فیتے ہیں .... میں نے وہ دد بیدان ہی برمینک اواکہ آپ کوالنی بھی میز نہیں ۔

## علارومٹ تنج کی مرصی ہے متیزیاں

مگریے خیازہ دراصل عماد دمشا شخ ہی کی درصی ہے تمیز ہیں کاہے اس لئے فرائے ہی کہ مجھے ان واقعات سے نود لینے ہم طبقا کوگوں پر افسوس ہوتاہے کہ ان کے لینے ہی سے نوبت بہاں کس پنجی ہے آنجل کے مشائے نے ناس کردکھا ہے۔ ایک دروسی میرے بہاں اسے اور کہا کہ برقران ہوگیا سے بیں نے کہا کھیے ؟ کہا مریکا گئے ... دودو مہنے ہڑے سے اور دوسول ان سے کچی ہوا نہیں ... میں نے اس توقع ہر قرمن ہے کہ کھلایا کہ نذراند دیں گئے ... کہا آپ راپ نیٹ ما حب بہاول اور کو معارشی خط اکھ دیسے کہ وہ محرکو چو ہزار دو بیرقرمن دیریں میں نے کہا آپ ا دا کہاں سے کریں گئے ؟

مریدوں کی جیب پرنظر اس کا جواب سنے کہ نظر سرمدوں ہی کی جیب براب بھی ہے۔

دو کینے ملکے کوم میول سے ہو بھی ملے گا اس سے اداکر دوگا میں نے کہا النراب بھی آپ مرمدوں کو منہیں محبولے ان کی وجرسے توریر نومٹ بینچی ... وظاہر یہ کراس زمانہ کے مٹ کئے کی یہ حالت ہورہی ہے ، بالکل دو کان ہورہی ہے (صسم

قبری بیروں کے میلے ادرہاسے قبری بیروں کے ہاں کے سالانہ عرس تو کہنا جائے گدان ہی دد کانوں کے میلے ہوتے ہیں یا مریدوں سے شعبیل وصول کی سالانہ نصل میکہ بعضوں برتو سال محرکا یہ انتظار مجی شاق ہوتا ہے ا در بقول حقرت ہی کے نہنے ، فصلانے ، اور شائی معین ہے بہتے ، فصلانے ، اور شائی معین ہے بہتے ، فسلانے ، اور شائی معین ہے بہتے ، فسلانے ، اور شائی معین ہے بہتے ، فسلانے ، اور شائی مائی ہوئے ۔

## بیرے بہاں فالی جافے فالی آھے سے عنی

تعودت کے بخانوی مسلح اعظم نے اس کی مغیقت ہی اپنے فاص رنگ میں یہ قواردی ہے کہ جوفالی جائے خاص سے وہ فائی آھے فیوض اور ڈیکٹ بہر کہ فال کی جائے ہے ہوئی ہے اور ڈیکٹ کی فال کی خاص سے ، فلوس کے معامل میں تومسنون بریسے کے جمی معزرت نے یہ قید سگائی ہے کہ ہر حاصری وزیارت میں مجج نہ مجھ نذر دی نذر ہینے کا ابتنام ہر گرز مرید ول کو نرکر ناچا ہے تعرب میں دو کبھی نہ دو، اگر الیسا کردگے نوسری نیت مجھی نہ گراہے گی ورنہ یہ حالت ہوتی ہے کہ مریدی صورت دکھی ا ورخیال ہوا کہ اب کھے دکھا وص کا

## مريدك ومهبيركي اصلاح

حفرت محیدد کی تحدیدی وا صلای بگاه کہاں کہاں جاتی ہے ادر وصور تھے در میں کہ مردیکے و مرحمی یہ وصور تھے در مردی کے کردی کے مردی کے مردی کے مردی کے مردی کے کردی کے کردی کے کردی کردی کے کردی کے کردی کے کردی کے کردی کے کردی کے کردی کردی کے کردی

## برالطيفه بككتيف

ہمجر توالیں بری مریدی ہوگی جیسے کسی مریدنے لینے برسے کہاکہ میں نفراب دیجھا ہے کہ آپ کی انگلیاں توسٹ ہدئی بھری ہوتی ہیں اور میری سجا ست میں - برنے اپنی دکا ندادی کا موقع د مکھ کرچھٹ فرایا کہ ) تم ہم ہی ہواود ہم ہم ہی ہیں ، مریدنے کہا ابھی خواب ختم نہیں ہوا آگے بھی نوسنے میں نے دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چا طے سے ہیں ادرمیں آپ کی، اس پر ہیر صاحب مجرشے ا در مرید کوٹرا محلا کہا روم 14

## غضب كي تمثيل

اگرمردسنے بہنواب بیرک اصلاح اصان ک تنبیرے لئے گھرا تھا نوسج یہ ہے کہ وہ نو دی اپنے بیرکا بیرا در مصلے تھا بقول صرت کے نہایت عضب کی تمثیل ہے، اور اگر واقعی بیرواب بھا تواس کی کھل ہوئی تغییری نود صفرت ہی کے افغا طیس یہ ہوسکی ہے کہ مردیرے نو بیرسے دین کے لئے تعلق دکھا تھا اور بیر نے مردیرسے دینا کی خوش سے تعلق دکھا تھا۔ دھ 14

# مريدى كالميكسس

مام بیروں کا عام حال یہ ہے کہ بیری مریدی کو کسید عاش کاستقل بیٹیہ بنار کھا ہے مرید اگرخود کا شا بنیروا فنری خینے اور نزرانہ بیش کرنے ہیں کمی و کونا ہی کری توبیر صاحب مورہ کہ کے اپنا فیکس وصول کر لاتے ہیں ایک بیر زائے ہے ما میزارہ کو اخبا رہ کا لئے کا شوق ہوا۔ ہیں نے عرص کیا کہ قلم کی ایجی سے اچھی سا کھ سکھنے والے ہفتہ وار اور ما ہوار رسا اول تک کے کیا کہ قلم کی ایجی سے اچھی سا کھ سکھنے والے ہفتہ وار اور ما ہوار رسا اول تک کے موال ہے کہ تو دائے میں ایک اندائے۔ رہم تا ہے ہیں ایک اندائے۔ رہم تا ہے ہیں ایک اور میں بنیں ، خریدار کہاں سے آئیں گئے ہیں جہر تبدہ واس میدان کے باکل آدمی نہیں ، خریدار کہاں سے آئیں گئے ہیں جہر تبدہ واس میدان کے باکل آدمی نہیں ، خریدار کہاں سے آئیں گئے ہیں جہر تبدہ

فرایا کرمریدون ی دوره کرکنویدار بنالون کا آخر کیدن می دوره اوالایدا نبال ایک کرند بوگیا میرددره نبی برا شاید محبی آگیا - باقی فانگی دورس اید سخی برد ترکی بیار می فانگی دورس بورگ کرے ساتھ مربیدوں کے گھرا و هکتے بین مہنبوں ڈیرو ڈال فیقے ہیں ۔ نقد کے علاده طرح طرح کی غذائی دلباسی فتوحات کے ساتھ کامیاب والیسی ہوتی ہے ۔

#### مقدس ڈاکو

بچر چری کرنے اس کو چیاتے اور اپنے کو مجرم جاستے ہیں لیکن یہ فوجات والے ڈاکو دن دہاڑے دہن ورنیا دونوں پر کاکہ ڈالنے کے باد جود مرت وم کا کہ ایک کا دیا ہے۔ مرت وم کا کہ ایک کا کہ دیا ہے کہ مقدس ہی لیتین کرتے سیتے ہیں

ایسے بروں اور برزادوں کی نسبت تعلیم الدین میں ارشا وہے کہ زانیہ کی نری اور جوٹے تعویہ گفترے فال کھلائی وغیرہ سب مرام ان کی نری اور جوٹے تعویہ گفترے فال کھلائی وغیرہ سب مرام سے توب نذرائے کہتے ہیں اور واہی تباہی تعویہ گفترے کرتے ہیں فال کھولتے اور لوگوں کوٹوب ٹھگٹے ہیں۔ (جا مع المحددین مریمی)

## اجھے اچھے علماری باطل خوری

ریم کی کرنے والے برائے توبالعمدہ کم علم ملک اکثر بالکل بے علم ہوتے ہیں لیکن اکل با ملل بے علم ہوتے ہیں لیکن اکل با طل کی بے امتیا طیوں میں ہما سے مولوی اور احجے الحجھے علما وجھی ان بیروں سے کیے بہت بیجے نہیں رہتے اور توا ور دینی مدرسوں تک میں بہیٹ آرمزوں ہر بین دباں کے اچھے اچھے علما و والقیا تک

کیسی اورکتنی ہے احتیا طیال فرط نے ہیں۔ کون دیکھتا ہے کر جنرہ فیف والا سو دخوار ماریشوت خواری سو دخواری سو دخواری سو دخواری معلوم دخترہ معلوم دخترہ معلوم دخترہ دسول کرنے میں کو خدت بوست اور نفس کی ہرورٹ طالب میں کون دریغ کرتا ہے بھرجس گوشت بوست اور نفس کی ہرورٹ طالب علمی کے زانہ سے باطل یا مشتبر آرٹیوں سے ہواس کے نوگر کا عالم ہوئے کے بعد باطل خداوں سے بین ظاہر ہے کرشا فدنا ودی ہوسکتا ہے۔

## دینی طلبارکے معاملہ س ایک ٹری مجدداندا صلاح

بماتء عربي طالب علمول كااكب برانا دمستورب بخاكر مسحدول مي ستنة ا درمحله والدان كا كمامًا مقرر كم شق متع حب كولين وه تودان كم همول يرمايا كرست اس كوما كيركها جاتا كهيركهي اب يمي تفوط اببت رواج جهاآنا ہے یاکسی نیرونیرات کے موقعہ پر طلبا دکو گھردں برملاکم دعوت کا مجی امک طر لقرتفاء مدد تفالوي شف ان دونون طريقون كوخسوسًا أي كل حب ديني تعليموطلبا ركوعام طورير مقرضال كياجاتا سع بالحل ناليندفرمايا سع. اكتر عيك طلبا وكوكوك وكبل وحقير سجيفة ببي لنبرا طلبا وكسى كياككس کھانا کینے نرجائیں اس سی علم اورامل علم کی سخت امانت سے ينزاكيها فلاقى خرابى يهب كماس عا دست كى بدولىت دومروس ماسيحة بس طبعي انقباص لعنى حجيك نبيس ربتى اوريي طبعي انقباض حیاکی ایک بڑی فردسے جو ذلت کے سوال سے انسان کوروکتی مع حيب يدندرى توركن طبى مزيوكا عقلًا بوكا ا ورخمن اليى بررب كروعقلى مانع كومبت ملدر فع كرديتي ہے اليے وقت طبعى

مانع ہی کی صرورت ہوتی ہے جب وہ ندرہا تو اس شخص کو حب
موقع ہوگا ہا تھ پھیلا نے گا۔ نیزجب دل بی ایسے شخص کی قدر
ومز لت ندرہی تواس کا دخط کیا نا فع ہوگا اس لئے جوطا لب الم
کوکھا ما دینا چاہے مدرسہ دیا اس کی قیام گاہیں ہمیج نے یہ
اسی طرح دعوت بی بھی طلباء کو نہ جیجا جائے مبس کو کھلانا
ہو مدرسہ لا کر کھلا سے ادر ہر ضید کہ پہلے بزرگوں نے اس کو جائز
رکھا مقا اس وقت کے دنیا دارعوام اہل علم کو ذہیل د سمجھتے
مقے بلکان کے آئے کو اپنے گھرکے لئے موجب برکمت سمجھتے
مقے بلکان کے آئے کو اپنے گھرکے لئے موجب برکمت سمجھتے
مقے بلکان کے آئے کو اپنے گھرکے لئے موجب برکمت سمجھتے
مقے تو بی فسدہ نہ تھا۔ درجو دیو تعلیم و تبلیغ میں ۱۹۰۹)

# مبدد وفت کی بڑی ا صلاح جندہ کے معاملہ میں

اس سعد برُحکم بیمفسدہ سب کہ طلبا دکو تعطیلوں میں مندہ کے لئے
در در در بر بحرایا جاتا ہے مالا بحد اس کے بھی دہی مفاسد ہیں بو کھانا لینے کے لئے
گھروں پر جانے کے لئے مگر منیدہ بازی کے کام میں اب ان مق سد بر
کس کی نظر ہوگی اس کو قواب بڑی دینی وقوی فدمت بیال کیا جاتا ہے
اسی لئے راقع م حقر توجیدہ کے معاطمیں اس کو میر دوقت کی بڑی فاص بجدیک
اصلاحات بیں جانتا ہے کہ اس کے گوناگوں مفاسد بیں عوام ونوا مسطماد
دغیر طماء لیڈرو مسٹر سب ہی منبتلا ہیں اور اسا الله لا یقبل الدالطیب
اور لا یحل حال الدوء الد بطیب نفستہ وغیرہ کی مربح نعوں

له متجديدتعليم وتبليغ مديد ، ١٦ سن ماشير الكي سخريا مظامر

ہوتے ہوئے بھی میدوں میں ال کے پاک وحلال ہوئے برسرے سے نظری سنیں جاتی سن برہی کوئی مرسے سے نظری سنیں جاتی سن بری کوئی مرسے سے مرا علم میں چندہ لینے میں شینے والوں کے طبیبی نفس یا بوری ٹوسٹ مرل کی برواہ کرتا ہو۔ میک طرح کے جاوبی الرا اور دباؤسے کام نے کرزیادہ سے زیادہ وصول کر لینا ہی بڑا تمال خیال کی اور دباؤسے اس کے ملاقہ لعبن مگر دوامی چندہ کا وعدہ کرنے و لانے کی موسے مباتا ہے دارت اس حیدہ کو جاری محصے ہیں۔

## دینی مدرمول تک کی بے فکری

مگر دینی مدرسون کک کی بے فکری کا بہ عالم کہ:۔
م اس کی تحقیق نہیں کہتے کہ ان اوگوں نے اپنی ملک فا صسے
جاری رکھا یا ترکہ مشترکہ سے، ا دراس ترکہ مشترکہ میں کسی
بتیم، غاتب یا غیرا منی کی ملک تو شرکی نہیں ہے اسی طرح
میت کے کیٹروں کو مدرسے میں لیتے وقت مین کے در شاہور
ان کے بلوغ در مناکی شخقیتی نہیں کی جاتی ہے

## ایکاور تجدیدی اصلاح

ا کید ا در مرکت برسے که کوئی دوا می جندہ شینے والا اگرائی کسی سلمت یا بلامصلمت ہی آئدہ جاری رکھنا نہیں چا ہتا نواس کی اکیا کہ دھ بارشا لستہ

یادد افی می برفناعت نہیں کی جاتی طکہ اس کو طرح سے گھے کرا دربار بارکے تقاصوں سے مجبور کیا جاتا ہے کہ فوٹسی ناخوٹ جاری منرور رکھے مصنرت اس طرح کے بقابا مدرسہ کے حساب و کتاب یا رود او غیرہ میں طبع کرانا بھی مکروہ خیال فرملتے ہیں ۔

دوا می مینده میں جو آخر سال میں بقایارہ جاتا ہے اس بقایا کا طبع کرنا رجی کا عام رواج ہے امر منکر معلوم ہوتا ہے اس سے صاحب میں درخلاف وعدگی کا اظہار ہے ،

کا بنور کے مدرسہ میں ہونو دحضرت کی تھڑائی میں تضااس کی اصلاح اس طرح فرمائی تھی کہ

د، رد نداد صرف وصول مشده لکھا جا تا تھا اور بھایا کو مدرسہ کے فاص دھب شریب رکھ کر بزر بعیر خطیا در باتی کرا دی جاتی تھی اور یا د د با ٹی ہیں بھی میرسے نزد کیے صروری سے کہ لزوم تاکید کے الفاظ نہوں ملکہ تصریح کردی جائے کہ اطلاع دی جاتی ہے۔ اگر رضبت ہو تو بھیج دیجئے وریزائپ آزا د ہیں سے تجدید تعلیم و تبلیغ صلا

## اسلام كامزاج شناس عجيم الامت

کسیبال کے معاملہ ہیں وہ بھی فانس دینی مدارس وخدمات کے لئے الیسی احتیاط کی الاست الیسی احتیاط کی الاست احتیاط کی الاست احتیاط کی الاحت احتیاط احتیاط کی المحتیال ک

ر کمبی ندینال کیا جائے کہ اس طرح کون دینا ہے بین ال غلط

حضرات صحابہ کی جان نتاری اور اضلاص کوکون پاسکتا ہے بھے بھی ان خود مندوسلی اللہ علیہ ولی التنا احتباط فواستے کہ

آپ کی خدمت میں جو چندہ آتا بعض مواقع بروابس فرافینے تھے
ہراکہ کا چندہ آپ نہ لیتے بمسی مندہ جمعے کرنے والے کوالیا دیکھا
ہراکہ کا چندہ آپ نہ لیتے بمسی مندہ جمعے کرنے والے کوالیا دیکھا
ہے وابس کرنے کی وجہ بربوتی تھی کہ اس شخص کو چنے کی گنجائش
ہروتی تھی اندلینہ ہوتا تھا کہ شایداس شخص کو فی الحال گرانی ہو
ما بعبر میں بجیاہے یا تحلیف اسھا ہے درامکام المال مسکا )
ما بعبر میں بجیاہے یا تحلیف اسھا ہے درامکام المال مسکا )
ما سکے کہ دوسری طرف صفرت صدایت اکر کے گھرکا سالہ اا ثاخہ تبول فرالیا تو کھو

وہ سدین اکبر نظے ، وہاں طبع پڑناگواری کا نشائبہ ( شبہ موسکتا )
حقا نہ تکلیف سے متا ٹر ہوئے کا - اس لئے نے لیا کیو بحدوہ آپ
کے اندر فناء ہوگئے تھے ۔غیرت باسکل اعظر گئی عقی ۔۔۔۔۔
ماصل یہ کرسدیق اکبر فرکا قوسارا الل نے لیا کیو بحدوہ فانی ہو چکے
عقے اور ایک غرب شخف مال لایا تو آت نے والیس کر دیا اور فرایا کی جا کہ
اٹیا مال اعظالو " دا محام المال صلا

سیندہ بازوں کی بازگ گری اس کے برخلاف ہما سے آجا کے میدہ بازوں کی بازگری کاکیا رنگ ہے کہ ،۔

« اس متبرک روپه کو جوکه نها بیت جرش وخلوس سے اپنی حیثیت سے زیا دہ دیا گیاہے کون با ہمت فرید تاہے ، اب کسی نے اس کے دسس مگائے کسی نے شواوکسی نے نرار ، لوگ جسٹ ہیں کے دکر بڑی رقمیں بولنے ہیں ۔ تو یہ ربوا دسود ، ہونے کی دجہ سے با مکل حرام ہے ،،

اس سے طرح کریے فندی کے کہی یہ ترکیب بالیل سازمشق

یا بنائی ہوئی ہوتی کہ کسی خریب کوخود کھڑا کر شیسے ہیں اوراس بالیسی (یا جعل سازی سے بڑی بڑی رقیں وصول کر لیتے ہیں ...... شریعیت ان حرکتوں کو گذم اور ناجائز سمجتی ہے وہاں تو دارو مدار صدق و خلوص اور سادگی برہے اور برونپدہ خلوص سے مہیں دیا جاتا ۔ محف نمائش وسازیش سے دیا جاتا ہیں ،،

سیسی جمافت ورنه نوب سمچه لیجه کراگرکونی شخص واقعاً خلوس سے ایک روبیہ نے رہاہے تویہ ایک ہی رد بیربرکت کا ہے الیمی برکت کی جزیا تھ سے دے کہ ہزار ر دیے بھی لے لئے تو اس کے معداق ہیں کہ .

اَنَّى اَنْ الْدِیْ مُوَادِیْ مُوَادِیْ مِالَّدِیْ مُوَادِیْ مِالَّدِیْ مُوَسَّدِیْ دکیاحاقت ہے کہ اعلی درمہ کی میزکوادنی کے برائے ہو)

نود محضرت کا مذاق اس معاطی اتنا دفیق تفاکر خانقا ہے کہ کہ کے کے لئے خالبًا پائی بت کے کسی ما حب نے بندہ بنیں کیا اگر انے خادم تھے بے تعلق قبول فرالیا ۔ بعد کو خال آیا کہ ان کے ہاں توخود السیاہی مدرست اس کا بی زیادہ تفا اس کو صور کر بہاں اس نیت سے تو نہیں لائے کہ مدرسہ کے تواکب ساتھ برجی نوسش ہوں گے اس شبہ کی بنا دہ بالن سے جرح فرائی مفرست کی جرح میں کون عظم رسکت تھا آخران کو اقرار کو نا بڑا کہ اصلیت ہی ہے مفرت کی جرح میں کون عظم رسکت تھا آخران کو اقرار کو نا بڑا کہ اصلیت ہی ہے مفرت نے دفع والیس فراکر تنبی فرائی تنہ برافلا مس کے فلاف ہے ۔ ملکہ صفرت نے دفع والیس فراکر تنبی فرائی کہ بدا فلا مس کے فلاف ہے ۔ ملکہ صفرت کے دورائی رونا کے ساتھ ہیں گی دمنا کو بھی شرکی کر لیا۔

اسی طرح ایک تحصیلدار آئے ادر انہوں نے خود معزت کی خدمت میں لطور بریک میں موید میٹ کے ۔ فرائے ہیں کہ و۔

متقیول کی متبری وسی خوانی مفاظت بین نه اسی به سه وسی ترفیخ و البس کرفیخ وه تو چلے گئے اسی به سعن لوگ جوان کے سا مقدینے انہوں نے کہا کہ آپ وش بہ ہول کئے اور عجیب بات سے کہ دس بی انہوں نے اول بخریز کئے تنے مبر کھنے گئے کہ اتنے نرمیری شان کے لائق ہیں نہ ان کی (حفرت کی) اس لئے بندہ امد نکالے ، بس وی تو انہوں نے فلوص سے نکالے متفاور بندیہ ومنعداری سے ، اور فداکی قدرت کہ جتنے انہوں نے مام میں سے لئے سا (صابع) ملحق استے ہی ہیں نے لئے سا (صابع) ملحق استے ہی ہیں نے لئے سا (صابع) مرحمی اکل و کمسب ہیں دائے سے طور برحال و کمیٹ کا اہتمام رکھے استے ہی ہیں کے اور فداکی قدرت کرتے ہوں کے اور فداکی قدرت کی اس کے اور فداکی قدرت کی اس کے اور فداکی قدرت کی سے دی اس کے اور فداکی قدرت کی اس کے اور فداکی قدرت دور میں سے اور فداکی میں کی دائے ہوں کی دور میں دور میں سے اور میں کی دائے ہوں کی دور میں دور میں دور میں میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں میں کی دور میں میں دور میں دور

موهی ای وسب بین واسته دوربرهال و هیب کا انها م درهے اندلوان کی قدرست ورحمت سے امیدیہی دکھنی چاہنے کہ نا دانستہ بھی اس کی حوام ومشبتہ چیزوں سے حفاظت ہوتی سہد کی لیشر فیکر وانستہ سیکنے کے لئے اس طرح کا ایمانی انستغناء وا ہتمام ہو، کسی رئٹیں نے دوتیٹو فرمت میں جھیجے اورسا تھ ہی مکھا کہ

کویا رسوت مرااراده بے کہ آئیے یہاں بلانے کی ترکیہ کردں ۔ اگریہ جلرنہ ہوتا تویں نے بیتا میکن اب محمد دیا کہ رد بیائے سامقہ بلانے کی درخواست سے معلوم ہوتا ہے کہ روپے بھیجنے سے آپ کا مقصود رہے کہ میں ان سے متا ٹر ہوکہ منظور کراوں رگویا ر رشوت ہے ..... اگراپ کے جواسے میراید شبد دفع ہو۔ توسے لوں کا ورز والبس کردول کا ،،

مقالاً من مکنت میں اپنے بڑے بزرگ استاذ حضرت مولانا محرلعقوب ساحب رعمۃ اشرالیہ کا ایک واقعرنقل فرایا ہے کہ دہلی کے کوئی شخص حضرت کے پاس فرائف دلینی تقسیم ترکم کا مسئلہ سے آیا اور کھی ندار مینی کیا آپنے والیس فرادیا اور فرایا کہ

برریر کی تین حرام و مشتبه صورتیس آج کل بزرگون د جر کو بعبورت بر دیا جانا سے اکثراس کی تین قسیس موتی بی ایک بغرص دنیا بعنی رضوست، دوسر بغرس نواب اخردی بعی صدقه وخیات تیسرے کمی امردین کی عرض دمثلاً استفناو بغیرہ کی اجرت بھی ال تلینوں اس ایک تھم کا مدہبید دعیرہ بہیں لمیتا البنہ جرمحبت سے دیا جائے ہے لیتا ہوں۔ صدفر لمینا توجھے بوج فنی ہونے کے جائز نہیں اور امور دیئیر براجرت لینا ہی جائز نہیں ، اور شوت توہب ہی کے نزد کیے حرام ہے۔ البتہ جرمحض محبت سے ہودہ مریہ ہے اس کو قبول کر لیتا ہوں دھے م

معادی کسب عاش کا برااہم امتیاز ان با توں سے اسلام تعلیم میں افدال یا کسب عاسف کی ایک ہے ہے۔ بری ام انتیازی خصوصیت یہ بہت کری اہم انتیازی خصوصیت یہ بہت کر کسنے اسباب وذرا تع میں صرف ظاہری صورت کا لحاظ بھی کشافروری میں نوفر کھنا ہوں ت اسباب وزرا تع میں صرف ظاہری صورت کا لحاظ بھی کشافروری اسلاملا لکا مدارص مال کے بجائے تو باک وطیب ہونے ہی بر تہیں ایر مھی دیکھنا چاہت کہ نبت کیا اور میسی ہے و حدیث میں صاف طور برا تا ہے کہ کسی کا اللہ میں مال کے بجائے کسی اسراب سے لئے کی دیا ہو تو موروزوت وغیر کسی ملا اللہ ہیں "اگر کسی کسی مسی دی سے لئے کی دیا ہو تو موروزوت وغیر کسی کا جائے کسی ومدرسہ سے لئے کی دیا ہو تو موری ورشوت یا اورکوئی خودغرضی ہے تو گوال کی مروت یا دباؤیا ابنی نا موری و مشہرت یا اورکوئی خودغرضی ہے تو گوال کی مروت یا دباؤیا ابنی نا موری و مشہرت یا اورکوئی خودغرضی ہے تو گوال میں میں تو وہ نایاک ہی دبا

بعضة مشا مرعل كي عجب التي منطق يعض مشا مريع كا تكاول سن كرد كابني المراد المرا

فضول فرجیوں ہیں بیدریغ روپہاڑ استے ہیں توکیوں نہ فوٹ ی و نا فوٹ ی سے کیے جس طرح بن بڑے ان سے نیک کاموں کے لئے وصول کرلیا جائے عبر لیٹر منطق ہے نیک کا مون پی فیروبر کست کے لئے تواہد بھی نیت کا نیک ہوئی نا جائز و نا پاک آ مدنی گنا نئیس ہونا فنروری ہے اپنے گھر کے بنانے میں کوئی نا جائز و نا پاک آ مدنی گنا کئی ا تنابڑ انہیں متنا فلدا کے گھرا ور فعل یا دین کے کام مسجد و مداسے میں کون کہرسی تا ہے کہ ہمائے فابعی وینی ا داروں اور مداس میں جی بوعملی دین ا داروں اور مداس میں جی بوعملی دین ا درآمد نیول میں بیدا نہیں ہونا اس کا ایمنی اسید ہی نہوکہ ان کے تبدول میں ادرآمد نیول میں مفتود ہے ملک تھول صفرت تک کے قریب قریب مفتود ہے ملک تھول صفرت تک کے

اما م غرالی فی ایماء العدم میں ملال کی نفیلت اور وام کی مذمت برجی مستقل باب بانده اس میں مفرت ابوبر بریہ رخو کی برحدیث نقل قرائی ہے کہ دین کے تی میں فذاکی مثال دہی ہے جمارت کے تی بی بنیا دکی ۔ اگر بنیا دہی کے بنیا دم مفرط دوست کا مہد نوعمارت کا ممارت می خود الشر تعالی شفر وایا ہے کہ:۔

اور کم زور ہے تو عمارت ڈہ مبائے گی خود الشر تعالی شفر وایا ہے کہ:۔

ادر کم زور ہے تو عمارت ڈہ مبائے گی خود الشر تعالی شفر وایا ہے کہ:۔

ادر کم زور ہے تو عمارت ڈہ مبائے گی خود الشر تعالی شفر وی الله و تری خوایا

خَنِدُ اَ مَنَ اَ مَسَى بُنْیا نَهُ عَلَیٰ شَفَا جُونِ هَا دِفَا نَهَا دَبِهِ

قِ تَا دِحَهَ مَ کُه اس باب مِن دَراادبرایک اور هدین نقل کی ہے کہ ۔
حس نے گناہ کی راہ سے مال کرایا مجراس سے صلاحی یا عزیزوں کی مدد
کی یا فروخرات یا انٹرکی راہ میں تربی کیا تو انٹر تعالیٰ اس کو اکتفاذ ما کرجہنم
میں جھونک دے گا۔ حدیث ہی میں ہے کہ جس گوشت کی پرورٹ سرام میں عربی ہے کہ دسول انٹر ملی انٹر علی وارسے ۔ اسی با ب میں ایک اور عدیث ہے کہ رسول انٹر ملی انٹر علی دس میں فریداگیا
کر رسول انٹر ملی انٹر علی درم جی جوام کا شرکیب ہوگیا تو تب تک وہ کچوا مدن پر رہ گیا
انٹر تعالیٰ اس کی نماز قبول میں فرائے گا۔ اس سے بڑھ کرنے کہ موام کا نے والے کی کوئی جی فرض ونقل عباد ہے تھول نہیں ہوتی ۔
کی کوئی جی فرض ونقل عباد ہے تھول نہیں ہوتی ۔

سوام توری کاو بال نمانہ پورے دین کا ستون ہے جب یہ ستون ہی ہماسے دین کا ستون ہے جب یہ ستون ہی ہماسے دین الحاملال کی بے امتیا طیوں کی بدو لدت اس طرح منہ یہ ہورہا ہو تو عمارت کی غیر کیا ہوگی ۔ مدیث بی ہے کہ ایک وائد از میں بیٹر کیا گیا ہے کی جام خدی میں ایک و منہ سنون ایک و منہ سنون ایک و منہ سنون ایک و منہ سنون ایک منہ سال ایس مصرت فراتے میں کہ اس یہ بے احتمام المال ہی مصرت فراتے میں کہ دال کے ماصل کرنے میں کہ ملال میں کہ دو ہو ہی ہیں انوال کے ماصل کرنے میں کہ ملال

لے کیا جس می اپی عمارت کی نبیا دخدا کے ٹوٹ و رصا پر رکھی ہووہ بہرہے یا وہ مبن اپنی عمارت کی نبیا دکسی گھا کی کے کمنا رہ پردکھی ہو جو گرسف ہی کوسے بھروہ عمارت لینے بنانے ولك كو سے كرجہنم كی آگٹ می گروٹے ہ (توبر 180)

وحرام کی با مکل پیز نہیں رہی ہی وجہے کہ قلب میں نوربیدا مہیں ہوڈا نمانر پڑھتے منتیں ہوگئیں مگر قلب میں نورا نینت نہیں سرمسند)

ا کام صحابر کی اس معاملیں امتیاط کی کیا عدوانتہا تھی رحض سے صد اكبركا مشبوروا قعه حركهي ادبرعني يذكور موصيا اوروپياري كى روايينه ميسم كه ايك مرتبرات عفن سه بخرى مي كمجونا جائز دوده استعمال فرابيا ته اس كونكالف كمد لية في كرية كرية يرنوبت بينيا دى كد الديقاجان بي بمحل جاستة اس برجى المستغفار فرايا كهك انتزنس معانى عابتا بول اگراس کے بعریمی مجھر ہے دود مدمری آنوں اور رگوں ہی رہ گیا ہو حب معنورصلى الشرمليريولم كواس واقعرى اطلاع بوئى توفراياكه تم جاستقيو كصديق ليفريث من كال فذاك مواكيم منس ماف دياء اسى طرح كاوا تعرمضرت فاروق اعظم المسعوم سع كرغلطى سع زكوة کی اونٹنی کا دودھ کھا لیا تھاً علم ہوتے ہی اُٹھلی ڈال کہتے کرڈالی۔اس بعدام فزالى فصرت عالت يوكا كالكية ول نفل فراباك كديم اس ففل عبادت سے فاقل ہوجس کا فام موام سے بچناہے۔ اور صفرت ابن عمر ف كالرشادسي كمتم تناذ يرمصة برسطة كمان كحارع جك ماؤا وردوزي مسكفة مكفة مليك طرح لاعربوماة تدعي وام سع بيح بغروسترتعالى ننهاك يه اعمال فبول زفرملسة گار

اکا برصحابہ کیا اصاغ غلامول کے تموتے مفرات معابر منر اور میران کے اکابرگی تومِری بات سے ان کے مقابل میں امتع الاصا نلامان غلام کے مؤسقے بھی اس باسے میں کیا کچر کم سبق آموز ہیں۔ حدیث میں سی الیسی جزی ایس باسے میں کیا کچر کم سبق آموز ہیں میں کی خرت نقس میں کوئی سر نصاب میلان میدا ہوگیا یا لائے کی نظر میر گئی ہواس کا مام اشراف نقس سے ارشا وہ کہ ماا تا لے بغیر اشراف نقس فضد کا مام کا واقعہ اسس کی مثال میں صفرت علی الرقمة ملکرام کے می بزرگ عالم کا واقعہ نقل فرلم تے ہیں کہ د

ان کے ایک فاص شاگردیا مریدان کے پاس آئے شیخ کا اضملال وناقوانی دی کوسمجھے کہ آج فاقسید اس سلتے اعظے اور کی کھانا ہے کہ ما منربوت اور منہ نی کی سیح نے فرایا کہ کر بہنچا توسید مامیت کے وقت کی تنہ تول کرنے میں ایک فارسے کرمیں وقت تم میرے پاس سے اعظ کر گئے تھے دلیں خیال آیا تھا کہ کھا فالا میں گے جو کی میرا دل اور اشراف نفن اس کے ساتھ بوگی اور اشراف نفن اس کے لینے سے بوگیا اور المیں مالت میں مہید لینا فلاف سنت سے اس لئے اس کے لینے سے معذور موں ۔

ما شاراللمد مردیا شاگرد تقسیجددارا مرارنر کیا بیسا کر بعض کم فہوں کی عادت ہوتی ہے بہا یہ بیت مورات کی عادت ہوتی ہے بہا یت مورات سے ملک نوراً کھانا کے کوا مطابقے اوراً دھے رستہ سے بھراوٹ آئے اوروہ کی کھانا محبیق کی اوروش کیا کہ لیج اب تو میرے چلیجا نے سے اشراف فس مھانا محبیق کی اوروش کیا کہ لیج اب تو میرے چلیجا نے سے اشراف فس مہیں رہا ہوگا قبول قرالیا ہے۔ سینے نے قبول فرالیا اور ان کی اس محکد رسی اور دورا نت برآ فرین فرائی - رمیمات الدعاء صلاس

معاش کے کسب وصول کا معاملہ صرف رشوت وسودوغیرہ کے ظاہری و قانونی معاملات کی حرمت مک محدود نہیں ملکہ قلب ونظرا خلاص و ٹیت کی کیسی کسی وقبق احتیاطوں کو مقتفی ہے۔

ایک غلط میں ساتھ ہی موقع کی ایک خلط قہمی کار فع کرلیا بھی مودر سے خصوصًا آئے کل کے حالات میں ۔

بعضوں کے ذہن میں یہ بات جم گمی ہے کہ طال دینا میں مفقود ہوگیا ہے لینے نزدبک بڑے متنق ہیں کرسی جبرکہ طال ہی سیجھتے اس کا ابخام یہے کرمچرالیسے لوگ بالکل ہی احتیاط مہیں کرتے ... کہ مطال کا صب وجود ہی نہیں توحرام حرام سب برا برہے ... جو آب از سرگذشت جرامکہ نیزو دیج بکے صت

شیطانی د حوکا میں کہتا ہوں کہ یمض فلط ہے کہ حلال کا وہود دنیا میں نہیں یہ مرف شیطانی دھوکہ ہے کہ وہ اس طریقہ سے حرام ہیں مبتلا کرنا چا ہتا ہے۔ حلال وحرام کا معیار تبلا تاہوں اس کو سمجولینیا چا ہتے بس فتری فقی جس کو کہ ہے کہ برملال ہے تو وہ ملال ہے اور جسے کہے کہ برام ہے وہ حرام ہے۔

یہ وہ وقت ہے کہ آج کل منتبہ جیزوں کوبھی ملال کہاجاتا ہے نرکہ ملال کو ۔ان میں سنبہات نکال نکال کرح ام کردیا مائے بس یہ معیاریا د رکھ کرعبی کوفتہ اسے فقی طلال کہ ہے دہ ملال ہے

اصل میں بعض واعظ اور نے ایسی اسی مکایات بیان کرے لوگوں کو د صوکے پیشنگال ہے ۔

## الله کی حلال کی ہوتی چیز کو حرام مست بناؤ

مثلاً ایک بررگ کا کھین تھا اتفاق سے ان کا بیل دوسر کے کھیت میں کسی کھیں گلگی ہجروہ ان کے کھیت میں اس کے کھیں لگ گئی ہجروہ ان کے کھیت میں اس کے کھیں لگ گئی ہجروہ ان کے کھیت میں اس کھی توانہوں نے اس کھیت کا غلر کھا نا مجود دیا ۔ اول تو بہ دکا یت صبح نہیں ۔ مجمع بھی ہوتا ہے اس کا فعل قابل المحال ہوں گے اور مغلوب الحال مجنون کے حکم میں ہوتا ہے اس کا فعل قابل تقید نہیں ہوتا ہے اس کا فعل قابل کھیا آس کو حرام من تو کہ تو ہوئے گئے اور ارشا در سے کہ تو کہ کہ تو اور ارشا در سے کہ تو کہ کہ تو ہو اسٹر نے معلل کھا اس کو حرام من کہ وہ اور اور اس کو حرام من کہ وہ در اسٹر نے معلل کھا اس کو حرام من کہ وہ در اسٹر نے معلل کھا اس کو حرام من کہ وہ در اسٹر نے معلل کھا اس کو حرام من کہ وہ در اسٹر نے معلل کھا مالل مسئر اسلام

سرام چنره کی ایک وقی صور اس قسم کے غلو یا بنونی و وہی تقو کا ذکر ہی کیا ورزمال ومعاش کے کسب وصول کے معاملہ میں معاملات کے خام روباطن صورت ونیت سب کی مبیسی مبیسی احتیاطیں اسلامی معاشیات کے ذرائع کسب یا آمد نیول کے بارے میں اوپر معلوم ہو بھی اس کی نبا دبر معلوم ہو بھی اس کی نبا دبر آتا کی افزوکسب میں مبیسی مبیسی ہے امتیاطیاں عام بیں وہ بہر حال اسلام کی نگاہیں غیراسلامی ہی ہیں۔

 کھنے سے تواس نے ایک روپیہ دینا انداس کام کے ملے دومرا کہنا تو کھنے تو کہنا تو

سرام خوری کی کرامسن آگایک اور شال لیجے جس کولوگ بڑی درولیتی وکرامت خیال کری گئے تکین ہے وہ بھی وام خوری درولیت میال ڈوالی حد درولیتی درولیت باطئ تفرف سے کسی کے قلیدیں برخیال ڈوالی کے مطاب شخص کو ایک بہرار روبہ دیدو تواس کا لینا بھی حرام ہے لوگ اس کو کال سمجتے ہیں تکن یم مورت بھی حوام ہی ہے کہ باطنی تعرف سے کسی کا مال لیا حاسے درمیدی

دبن صرف نما زرونده مرزنبس مام طورسے دنیداروں کے سے میں محرف نہا زرونده مرزنبی مام طورسے دنیداروں کے سے سیس محرب نما نروندہ کا جدات ان لوگوں نے امرنی ایا کسب الله ومعاس کے الجراب میں سینت بعدا میں المحالی کر مربعیت کا تعلق مرف نماز روزہ سے سے مالا کی دلیت کا معاملات واموال سے جمی بورا تعلق ہے۔ دامکام المال ک

تین بیبری دام نوری سے سات مومقبول نمازی لیا میگی

اورکیبا تعلق کہ تو دنما زجیسی عبا دن کے مقاطبی انجی ادبرہی معلوم ہوا کہ آگریم نے کسی کا مال تاجا تر طریقہ سے بے لیا ۔

فیا مت کے روز اکی دائگ دئین بیسے سے عوض سات سو قبول منانی کے دور اکی دائرا لینا ہوا تو تالاستے ہمار سیاس کیا بیے گا خداک

کے کئے معاملات درست کرو اعداج ار ارتی میوردور مس

پوری زندگی نور انی معاشد می امتیا طول کو افتیار کرسند سے مرت ما در دورہ امداسلامی معاشیات کی کسبی امتیا طول کو افتیار کرسند سے مرت ما در دورہ ہی بین نور انیت بریا نہیں ہوتی بوری زندگی نورانی موجاتی ہے جس کاجی جا ہے تجربہ کرے وکھولے ورند ایمان کے کانوں سے ددسروں کا بجربسس تو بہرطال میں مدوری کا بجرب ما بعین کے جرالفرون کا نہیں ملکہ اس شرافقرون کے ورندا عبرالشرشاہ کا جرکوئی مشہور ولی بزرگ نہ تق بلام معنی ایک گھیبارے ۔

کھساسے کی مثال ہوگا س بیجے تھے ہوست اس ایک مدائی ایک مدائی دور دور اس ایک مدائی دور دائدہ کو فیتے ایک دائلہ کی راہ میں خرج کی کرتے باتی ایک لینے نوج میں لاتے انہوں نے ایک دن مولانا محربی جوب مدامب اور دو مرسے مغرات کی دورت کی صفرت مولانا نے فرایا دفوت کہاں سے کر دیگے تہا رہ ہاس ہے ہی کیا ۔ کہنے گے جومعہ خیرات نکالتا ہوں اس سے دموت کر در گا غرش بانچ کیا ۔ کہنے گئے جومعہ خیرات نکالتا ہوں اس سے دموت کر در گا غرش بانچ آئے ہیں کہا لیجئے میں کہا ہے تھے اور کہا کہ تم ہی کہا لیجئے میں کہا تھے گئے اور حضر سے مولانا کے باس لاستے اور کہا کہ تم ہی کہا لیجئے میں کہا ہے تھے میں کہا ہے تھے کی اور بیسے کی بائے آئے ہ

یہ دیوبندکا وہ دورہ کہ اسا تذہ کیا سناہے کہ معولی نوکرما کہمی آج کل کے نام کے بزرگوں سے زیادہ نیدگ ہوئے سے اللہ متارہ کی سنتی میز بخویز کی مات ان اولیا دانٹریل میمانوں کا متورہ ہواکہ کوئی سستی میز بخویز کی مات جنا بجد گھ کے میٹے میا ول تخریز ہوئے "

دولقمول کے انواروبرکات خودمولاتا محدیقوب ما صبفرا تھے کہ ان دونقموں کی بربرکت دکیمی کہ ایک ماہ کک قلب میں انوار دبرکات

مسترس بوت تص كال اكب ما وبدا زرما.

آگے وقت کے محبر دمعنرت مکیم الامت فرطنے ہیں کرمس کمائی ذکسب کے ایک بقہ کا یہ افرسے توجودن رات اس کو کھا تا ہے اس کی کیا مالت ہوگی رخیرالمال ،

ایمانی معاشبات کی شان خیریتودنی رادنی می شامه میریتودنی رادنی می شنامد کامعام می منامد کامعام می منامد می میری میر

ا وصفرت مولاماً محد معقوب ما من معظمت وطلالت منظر سيدكد مرف شيخ الحديث ملك مسلم ولى كافل سقة خود معزرت محيم الاست ك السيد استاد من ك ذكر سع حفرت بر دعد كيفيت طارى بوجاتى سقى .

کا اکیسانظامہ کریں ۔ سورہ تھے کی شنہ ورا تیت میں ابتغار فضل سے معا بعد اور ما تھے ہی افتار کو کٹر سے میا بعد اور ما تھ ہی افتار کو کٹر سے میا و کرتے سینے کی جو قیدو فتر ولکائی گئی ہے اس کی شان ومثال میں حضرت تھے الامت محم معظم کے دوکا نداروں کے متعلق راوی ہیں کہ وہاں کٹرت سے ایسے دوکا ندار ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ داکان ہیں مود لئے بیٹے ہیں اور دلائل النجرات بیٹے میں فران کی تلاوت کر سے ہیں ذکر اسٹری مشغول ہی کوئی فریدار آیا سودا دیدیا ہم دوکر اسٹری مشغول ہوئے۔ ہیں ذکر میں مشغول ہیں کوئی فریدار آیا سودا دیدیا ہم دوکر اسٹری مشغول ہوئے۔

الفدر مرورت برقنا عس اس طرح کترت دکرسه مورا بتغایش اس طرح کترت دکرسه مورا بتغایش اس می بین به بعضول کا مرق بغزر مرورت برقنافت کا به عالم کر مخطوطی دیردکان پربیخ کرحب بفدر مرورت بل گیا دو کان بندکردی اور گفرکو ملکه اکثر موم کوچل فید ، بس اتنا تعلق دینا کی جزوں سے دخیرا لمال می اور کی اور است توصب بینے بھر کا کھانے کو مل گیا توجرا مسل صد ارسین و دو کرکر دن است توصب بینے بھر کا کھانے کو مل گیا توجرا مسل صد کو حبور کرکوئی احمی می با با وقت دن دات کھائے کی کمانے میں کھیاتا بچر گا اسب کہ میں بھی جرائی ہے کہ و حوز رصن میں کہ کا ندار دیکھنا اسب کہ میں بھی جرائی ہے کہ و حدوث میں کہ کا ندار دیکھنا میں میں بوئی کو سعودی محود سے سے میں کو میں کا ندار دیکھنا کو میں کا ندار دیکھنا کو میں کہ کا ندار میں کا ندار دیکھنا کو میں کہ کا ندار کی یہ مجال نہیں کہ نماز کے وقت بوم یا مسیر نبوی کی طرف دوڑ نے کے بجائے دوکان کھولے بیٹھا ہے ۔ حیزا ہے وادا کہ من الدسلام و المسلوب

کھانا جینے کے لئے ہے جینا کھانے کے لئے مہیں ہے بہرمال قرآتی یا اسلامی ابتغاء فضل اور غیراسلامی یا مرض کسبال ومعاسش کا اساسی و بنیادی تفنا دیہ ہے کہ اکیے گرمعاشی مبدوجہد نام ہے

زلیتن بہلے توردن کا ادر چرزوردن بہلے زلیتن کے برختم ہونے والے

دورد سلسل کا ادر دوسری محکے کھا نا تواب شبہ جینے کے لئے ہے لیکن تو درستی

مینا لا حاصل دیے مقصد نہیں مکہ وہ تمام ترخدا وا فرت کی یا دو درستی

کے لئے ہے اسی کو حدیث ہیں فرمایا گیا کہ دینا بینک ہما ہے کہ تی بدا کی گئ

ہے لئین ہم اسط کر مجراس دینا کے بیھے مرنے کھنے کو ہرگز نہیں بدائے

گئے مکہ اکیے اور اعلی وابری زندگی کے نے ۔ الک تُنیا خلفت یہ

سے لکہ دیا منگ ڈوکا منت کہ خلف بی فراندگی کے سے داک تُنیا خلفت یہ

سے کم کے ایک اندا علی وابری زندگی کے سے داک تُنیا خلفت یہ

سے کم کے ایک اور اعلی وابری زندگی کے سے داک تُنیا خلفت یہ

 قلال معاملات كست منع فرما يا - منتلاً اكب بى عديث كولوكر اس س نوير وفروخت كى كئ صور تول كوناجا نز قرار ديد ما كما كم

قال دسول الله صلحانية رسول الشرسلى الشرطيروسلم في فرايا عليه وسلم لا محل سلفت كه بيج اور قرض كو المناملال نهين تراكا و لا بيح ولا شرطان في فلال جزيفة دس كى دول كا ) اور الكيري معاملي ولا بيح و لا بيح ما لمديض من دوشر مين الكاناملال نهين امتلاً ولا بيح ما لميس عندك ووشر مين الكاناملال نهين امتلاً ولا بيح ما لميس عندك كوتي مكان اس نترط بربيجينا كمرمت وتنخيس مستلي المتلاً

بچی کرا دوں گا اورفرسش مجی کردول گا؛ اورنرالسی چزیرنفع حلال ہے ہو قبضہ میں مزیو اورنرالسی حز بیخنا حرتما ہے باس زیو

قبضه می مربو اور نرانسی جیز بیمنا جرتهٔ رسه باس نرمور بعض دو کاندارول کی ایک عادیث میری آن بدکی

سے ہوتی ہے کہ ایک ورب کے درکان کی طون ہے کہ ایک دکان ہے کہ ایک دکان ہے کہ ایک دکان کی طون الآیا کہ درکان کی طون الآیا کہ ایک سبح کہ ادھرا کینے او ھرائے ہے ۔ مدیث ہیں اس کے منع فرمایا گیاہے کہ لا یہ جب معطف معاج کی تمام کم ابول میں بیروایت مدیرہ دید

خرمداركوال كاعيب توديى نبتاني برت ديد تهديد

اسی طرح آج کل تا برول میں کون ہوگا بوسلینے ال کا عیب نو و خریدار کو بنا دیتا ہو ملک کسی ٹرکسی طرح اس کوجھپا کر خریدار کو مجنسا لینا ہی کال ماستے ہیں صبحے حدیث کا منتبوروا تعریب کے مفود علیہ السلام کا بازار میں گذر ہوا فلرکے اکیے و هرکو امدرا خفر دال کرد کیما تو انگلیال کچھ نم ہوگئیں فرایا کر بجراس کو او برکوں نہیں رکھا کہ لینے دالے کو بٹر جل جائے اورکسی کو دھوکا نہو۔ سامتھ ہی اس برکیسی سخت تترریفوائی کرد کھیو جواس طرح دھوکانے وہ ہم سے نہیں لینی سلمان ہی نہیں ۔ مَنْ غَسْسَا فَلَیْسَ مِنْنَا۔

بازار شیطان کا اکھاڑہ ہے ترغیب درمیب کی مدیون یں بہاں تک متاہے کہ است مبغوض نالپ ندیدہ مجھ مبوب و بندیدہ مبگہ مسبح مبغوض نالپ ندیدہ مجھ بازار ہیں ۔

ایک دوسری روایت ہیں ہے کہ جہاں تک ہوسکے السانہ کرو کہ بازار میں سیسے پہلے جاد اور سیسے بعد میں وہاں سے تکاد کیونکہ وہ مشیطان کا اکھا وہ ہے اور وہیں اس کا جنڈ اگر اہے ۔

حضرت ابودرداء محابى كااس معامله ي عجيب ارشاد

اگروشق کی جا مع مسجد کی کسیر میول پراجهال کوگول کی آمدور فت دہلی کی جا مع مسجد کی طرح مسجد کی اور اس لئے دو کان فوس جا بی ہوگی اور اس لئے دو کان فوس جا بی ہوگی اور اس لئے دو کان کان فوس جا بی ہوگی اور اس لئے دو کان کان ہوا ور سب کی سب دانی واحد سب کی سب دانی واحد سب کی ہوئی ہونہ ہوئی ہونہ بی کوئی میری نمانہ جا عت بھی فوت نہ ہوتی ہونہ بی کوئی میری نمانہ جا عت بھی فوت نہ ہوتی ہونہ بی کوئی میری نمانہ جا عت بھی فوت نہ ہوتی ہونہ بی کوئی میں جا بی کو میں اس بات میر بھی اس بات کو سخت نا لیسند کروں می کا احد تعالی نے کو سخت نا لیسند کروں کا احد تعالی نے اس آیت بی دکو فرایا ہے کہ دیجال کا تکلید بی میری یا دسے فا فل اس آیت بی دکول کو تجا رہ تھی اور سے فا فل خور بی وفروضت انٹر کی یا دسے فا فل خبی ہوئے دیتی ،

ماست وہی کہ دوجرنستن برائے خوردن ہ کا مغنقد نہیں اور ذندگی کا اصل مدما صورتا و معنی برطرح صرف فدا وا توبت کی باد و فکر دعبا دسے کو جانتا ہووہ حبب کک کسی فروا فسط ارسے مجدور نہوجائے مطال و مائز طرانقوں سے ہی کسی ماروا فسط ارسے مجدور نہوجائے دیو دو پرانت س کے کسی مالی دما کشنٹ میں منہ کہ ہوئے کہ مجابتے اپنے دیو دو پرانت کے اس اصلی منفصود ( کہ کہ کھنٹ ان جوٹ کہ الانس الآ لیعب کو و بدا کر سے میں اس سے زیادہ شخول نہونے اپنے وقت اور فوت اور فکر و عمل کو ذرہ مجر جی اس سے زیادہ شخول نہونے اپنے وقت اور فوت اور فکر و عمل کو ذرہ مجر جی اس سے زیادہ شخول نہونے سے متنا کہ زندگانی کو اتنابا تی سکھنے سے لئے ناگن پر موکروہ اور تنال کی طاعت

وعبا دت کے اصل مقصدزلسیت کو بخیرو توبی پوراکرتی سے ادر اتن مشغولی کو بھی عین عبادت و لماعت ہی جانتا سے ۔

تا جرول کی تعرفیت و مسین کی اصل بناء اس لئے توجن تابرو کا کھے تعرفیت و تحسین کے ساتھ و کرہے وہ وہی ہیں جرامات دار مول راست بازمول اوروسی قیامت میں صدیقین وستمہدا، وسالحین کے ساتھ مواسمے كيو كوا تنول نے اماست ومدافت كونفس كسب معاش يا زوللي يرمقدم ركوكم ا پی تخارست کوهی مین عبا دست یا خداکی مرصنی وطا صنت بنا لیرا سینے پہال تھی يزمحنة نظرانداز نرمونا جاسيئے كەكسب معاش يا ننجارت وغيره ميں امانت وفيد اورضا ورسول کے اوامرونواہی کا جتنا زمادہ استما موالتزام کیاجا سے گا انتا ج بی نفع بازی ونفع اندوزی کے وہ مواقع تھے ہوں کے جربرام وحلال کی تیو دوسر ك بغيرماصل سبنتے بيں اس ليخ صادف والمين "ناجركي يہ تعرفیت يا اليي تخارش کی ترخیب بھی دراصل کسپ کی تخدیدیا تربیب ہی ہے چا بخرصنرت ابھ سعيرمن سعصا دق والمن تاجر ك تحسين وترينيب دالى روايت مروى سي خود ان بى سى دوسرى رواين ب كتيامت ك دن تا جرد بالعموم ، بدكارون ہی کے زیرویں اٹھاتے جائیں گے بھر ان کے جوامٹرسے ڈرنے می لولتے اور راسی دین میں انیکی کی را ہ اختیار کرتے ہیں سب کومعلوم ہے کے عملاً ایے تا برکتے ہوتے امد موسکتے ہیں۔

كسب معاش كى اسلامى روح معاشيات كسب بي بي كراسلام كى نظر بي فدائع كسب يا مال دمعاش كا فندو معول كى صرف

ظاہری صورتوں یا خارجی حالات ہی تک عدم کسیجے بہت سے لبی احکام یا تواہی تک محدود رہی ہو باطنی بہلویا کسب واخذکی روح کا بھی بورا بورا لحا ظرکھا گیا ہے حس کا ذکر پہلے بھی آحیکا یہاں کچھ صورتی اورسل صف آحمیش

سے کم داموں میں مطے ہومائے فاہر مورت کے اعتبارسے اس کے لینے يس كونى خوا بي و قبا سن نبي - ليكن بيجينه والا اگرائي كسى سخنت برايشاني يا ا منناج واضطرار کی وجرسے او نے بوسے ابنی جزیمینک رہا ہو تواس کی صببت وبرانتاني ياا منطر أنام الزفائده اعمانا مائزنبس جبال كك بوسك واجى اوراديك بورسه دام بی در کربیای بنے و مدیث بن اس کا نام بیع اضطرار سے اوراس ك ممانعت مجى فرائ مى بعد قد نهى دسول الله صلى الله عليدو سلمعت بعج المضطر، اس فرح كى دومرى صورت يرسدكم كوكسى شدر مزورت کے تحت ختل خطرناک بیاری کے لیے کوئی دوا درکارہے ادر بازارس اتفاق سے اس وقت امکے سی دکان بررہ کی ہے اور ماس کے سنہ ماننگے دام دستے مرمجبور ومضطربیں تو دو کا ندار کو ہماری اس بماری ومصیبت سعے نف الماكر نقع بانرى سعكام لينا يامعول سعدريا ده نفع وقيمت لينا جائزين ہوگار

اننا ہی تہیں کسی چیز کی خرید وفروضت کا معاملہ با سکل سمل ہو گیا مگر خریدار کوکسی ارصٰی وسماوی آفت کے باعث اس میں گھاٹا آگیا تو اسلا می علیما کی روسے معاملہ کی روح کا مقتضا یہ ہے کہ یا تومعاملہ کوختم کردیا جاستے یا قیت

کم کردی جائے۔

عمق بنت عبدالرحمان کی روایت سے کہ ایکٹیفس نے باغ کی فصل نویدی مفاطحت و مکھراتی کا ایکٹیفس نے باغ کی فصل نویدی مفاطحت و مکھراتی کا اور اکسے کہا کہ یا تھ تھیمنٹ کم کر دویا صرب سے معاملہ ہی فیخ کردو۔ نیکن مالک نے شم کھالی کہ دونوں یہ سے امکیہ بھی ترکروں گا۔ نوید نے والے کی مال نے رمول ادائر مسلی لنسر علیہ دونوں یہ مربی ماضرم کررسارا ما ہرہ عرض کھا ۔ علیہ دسلم کی خدمت میں ماضرم کررسارا ما ہرہ عرض کھا۔

ال کی بجائے تیکی ممانے کی اسلامی معاشیات نفس معالم کومنورونے ناجا تربیس مخیرایا ۔ مگر فرایا کہا اس نے سم کھالی ہے کوئی بیکی کام مذکرے گا۔ اب اس کے سنیں کرمال سے سجائے کئی کما نے کی اسلامی یاانفائی و مبنیت نے مفرات صحابہ کرام میں لینے سے سجائے جینے کا کیا جذب یا ایفائی و مبنیا کر دیا مقا کہ کہاں دونوں باتیں ترکرنے کی قسم کھالی مقی اور کہاں بیدا کر دیا مقا کہ کہاں دونوں باتیں ترکرنے کی قسم کھالی مقی اور کہاں مالک باغ کو جیسے ہی معنور م سے اس ارشاد کی فریوئی ماضر ہو کرموض کیا کہ میں خریدار کو دونوں بانوں کا اختیار ویتا ہوں جاسے قیمت کم کرف اور جاہے تو معاملہ کو سرے سے فننے کرف لے دوروں )

سه گذشته سال سیده ۱۹ و می میرادر محب مندوم و اکثر سید علی ملاک اکیشتر کرباغ کی فصل و هائی نبرادی بجی ما مول می اکی نبی بیاری بیدا بوگی جس کافریشن معا ملر کربیلے کوئی بخر کیا و بیم بھی بنر تفا غریب بویدار بہت بر لیٹیا ن موت مگر شخص برت ایما ندار کہا جا جم کوئی بخر کی و بیا و میں بویت میں کے نبی ، بی نے پہلے خارجی ذرائع سے بم کوگر بیج کر قبیت ادا کر فا بڑے کی میں میں بیا در نیک معلوم موتا مقا اس کا عند بر ب و مست سیاا در نیک معلوم موتا مقا اس کا عند بر ب

معراسلام کی سیم معاشات میں مدم کسب کی یہ تعلیم محف نورید وفروخت
یا بخارتی معاملات کک محدود مہیں ، بریہ تخضہ اور نفلی خرو خرالت یا عادیت وغیر
کی جزول ہیں بھی لیف والے اور شیف والے دونوں کی روح وقلب یا باطئ بہلوکی
متنی صفا فات فرائی گئی ہے اس کا اندازہ صرف ان دوعام حکموں سے کیا جا
سکتا ہے کہ کسی کی کوئی چز (خواہ سطور برسیا عاریت وغیرہ) بغیر شیف والے
سکتا ہے کہ کسی کی کوئی جز (خواہ سطور برسیا عاریت وغیرہ) بغیر شیف والے
کی چری لچری خوری خوک مدلی کے لینا ملال نہیں لا بحل مال احد یک
ال بطیب نفسہ ا

ودسری طرت لیے میں بے شرط سگا دی کہلا ہے کے ساتھ کوئی جزید لی جا

ربقیرازصفی گذشته عجب بات سے کدمی بنایا جرما را بذانه تھا یعنی کم دبیش سائے ہے۔ آئے سورویہ۔

ما نشاء الشررادا سعا دت وتغوی و اکرما صب کا تدبه حیایی کیا برسگ دنیا خود ابنا قلبی حال عرض کرما ہے کہ ما دسے اکٹومور دہیہ کی یکٹیر دقم جرفا مرہے نٹریعیت وقانون کی روسے ومول کی میاسکی متی اس سے مجمع ڈھینے یا عدم کستے دل کوج مسٹر ہوئی وہ وصول کرلینے یا کستے مرکز نر ہوتی - فالحدی ملڈ علیٰ ڈیلٹ المتوقیق ۔

ص کانام اختران نفس سے دونوں کی مجھ تفصیل ادر مثالی بھی ادبر گذر میکیں۔

رىمى تىكلىكابىك كراسلام كى معاشات ميح مى مى كىسى معاشیات سے ہی نہیں ۔ وجروہی ہے کہ مال ومعاش کے نفس کسب وحصول کی دعنیت و محبت ہی آنسان کے نحد خالق نے انسان کی عین معاشی مصلحت ہی سے اس کی اصل فلفتت وفطرت میں اتنی شدت وہر ص کے ساتھ رکھ دى سى كەرىرىزىرىتىد ونىشۇتى سوسىنى سىگەتىنى ئرسركەزىر بالايل بنا فابوقا ديبا مجرس آج كل الغرادى وابتماعي قومي وبين الافوامي شروفسا و لوط مار اور صبك وحدال كاجرباز أركم مسع كيايه ال دمعاش كي كسب وصول كوسارى زندگی کا مقصدومرجع بنالینے کے سواکسی اور ترکا نیتیرہے ؟ اجروں اور ناجروں یامزدوروں اور ل الکول دغیرہ کے درمیان آتے دن اور ای می کول ك جغرب آتى رئتى بى ان كامطلب يى بوتاب كرآجرا جرت كم فيت يا دين جاہتے ہیں اور ابیزریا دہ مطالبہ *کہتے ہیں تو دیکھمت* اور اس سے مختلف محکو ڈاک فانوں وغیرہ کے ملازموں کے مابین بھی بیک شمکسٹ رسمی ہے کہ محرمت كم ويتى ہے اور ملازم زمادہ مانگتے ہیں۔ تقب م کے بعد سے مزید دکستان اور پاکستان سکے درمیان سال سال سے جوانحتل فات ادر تھگرفسے بیلے جلسے بی ان کی طریحی زیا ده تریمی تعبیر می می<sup>ور</sup> کوریا ادر منه جبین کی ار<sup>و</sup>ا نیون کوسالها سال سے ختم تہیں ہونے دیتی - سیسے بڑھ کریکہ بوری دینا جنگ ادرجنگی تیاریو کے دومحا ذوں باح لفوں میں توسط کرر دگئی ہے اس کی نبیا و نو کھلے خز لمنے ال ومعاش ہی کے کسب ومعنول ملکہ استحصال ا دربوط سے دوستقل ظریا

ورجانات ہیں ایک کے سربہ ہاجاتاہے کہ سرمایہ داری کا محبوت سوارہے
ہوسوایہ کے معدر پرخ ہوں کا تون ہوستی ہے اور دوسرے فرنے کو غرفطری انہونی
اختراکبت واکنت کا لیت نے پاگل بنار کھا ہے کہ وہ ما لداروں توکشی الوں
کے مال ودولت کو دیردستی چین جیسی کرساری دینا سے امیری وغریبی یامی تی
او پنج نیج تعکی وفراخی کے قدرتی و فدائی مدارج و مراتب اوران کی سکت و
انتظام کو درہم بریم کرکے سب کوال و معاست کے کم و مبیش امک ہی معیالہ وسطے پرلا کھڑاکر دینا جا ہتا ہے۔

برا ناز جمہورین والوں کو ابنی جبوریت برہے اس جمہورین کی موئی علی صفیصنت اس کے سواکیہ ہے کہ رہاری یا جماعت اپنے اپنے خراج دندان کے مطابق معاشی و ما دی یا دنیا دی منا فع دفوالد ہی کا ایک بردگرام بناتی ادر دوسری یا رئیوں کے مقابد میں زبان و قلم کی جالا کیوں ، عیار اول ، حلیوں مطبول اور ترکیبوں علوسوں کے میکا موں ، بردیگنڈوں ، مکرو فریب کے صلول اور ترکیبوں غرمن جا نرونا جائز کی تمیز کے نفیر مبرطرح کی تدمیروں اور وسیلوں سے غریب عوام کا لا نفام میں زبادہ سے نویا دہ اس بردگرام کو مقبول بنانے کی کوشنش کرتی ہے اور دسے نیا دہ مالی وجابی منافع حاصل کرنے کا گورا بھیکر مل گئا ۔

اسس کے بعدمغلوب صفے د پارٹیاں متعک کم پیھینہیں جاتے ملکہ برابر رہم کی جائزوناجا نز ترکیبول سے اس معیکی کو طداز جلد انسوغ کراکے ا اپنے نام کمحانے کی فکریں گئے رہتے ہیں اور کمیں مجھی رمخلوب حتصے معاشی وما دی منا فع کے کی باہمی سمجھوتے کی نبیاد برکئ کئی یاسب اس مختیکی ار کو نکال بام کرنے کے لئے گھٹ جو کر کہ لیتے ہیں اس کانام متوہ میاذ ہوتا ہے، احق عوام کا کام مرحال میں ان مختلف صبحول کے جینے داروں یالیڈروں کی محفو کوں کا خطے بال سفر ہناہت اصار ہا ان کے بریا کئے ہوئے فسا دوں میں جانوں کی معبن طریک خرص بنتا یا عوام ہی کو دینا پڑتی ہے لے ۔

بریط می بید بنا دینے والی سیاسی معاستیان برطال کہنا یہ ہے کہ انسان کو بیٹ ہی بیٹ بنادینے والی آج کل کی کسبی درصی

له آج کل مشرقی باکستان کے بوٹ ل سے جس ضا دکی فرس آرمی ہیں جس میں سیکڑوں اسے کے نراروں ہرباد ہوئے وہ انہیں جمہوری جمعوں یا پارٹیوں کا سیاسی کھیل تھا۔ اور بھالوں اور تا زہ فریر ہے اور بھالوں کے خلاف نہجا ہوں کو ایمارا جار باہے ۔

یاسیاسی معاشیات کے برخلات اسلام نے کسب ال و معاشق یا طلب بیا کوندات خودسی درج میں بھی سرے سے مطلوب ومقصود ہی بنیں قرار دیا ہے اسلامی معاشیات کی الیسی فیقت و حقیت کوبوری قرت کے ساتھ وا منج اور ذہ بن تشین کرلنے کے لئے داقم نہائے اس کی نغیر و تشیر کی غیر کسی معاشیا سے کی ہے ۔ فیرالمال میں محبد و قت کا بھی ارشاد ہے کہ قرآن ہی کود کی دین کے ساتھ کہیں دین دمال و مشاع ) کا مطلو میں منظر کا میں میں تبھی لیا گیا ہے اسکی میں بالذات امرفرایا گیا ہے اکم میں میں نہائی رہند دین ہی کا بالذات امرفرایا گیا ہے اکم میں میں ایسان مالدات دین ہی کا بالذات امرفرایا گیا ہے اکم میں میں نہائی دمیت دلائی گئی ہورہ کے ا

کسب معانق کے قرض ہونے کا مطلب نام ہے کہاس کا مطلب یہ باکل نہیں کہ طلب دیا یا کسب معاش سرے سے وام ہے ملک بعض صور توں میں نافرض کفایہ کک ہے ۔ اس کے آگے ہی فرمانے ہیں کہ میں کسب معاست کہیں ہوں کا کسب الحداد ل فولیف تر فو موری ہے ہیں کہ بس کسب مطال نوفرض ہے ہاں عب دنیا (دہی موصی کسب) منع ہے جس کے بات میں ارشا وہ مے کہ حس الد نیا دا س کل خطیشة کرونیا کی جیشے متام برایتوں کی برطیع

اس کی تفصیل و حقیق آگے اسلام کے معاشی کسب کے جائز دمبا اور فرض وا جب ہونے کی تفصیل و تحقیق نؤرم سے سنیں۔

ایک تو ہے کسب دینا اور ایک ہے حب دینا - کسب دینا جائز اولیعن مواقع یوفون واجب ہے اور حب دینا حوام ہے اور دحوں ایں باہم تلازم

نہیں ۔ بعنی ذکسب دنیا کے لئے صب دنیا لازم ہے ادر نہوب دنیا کے لئے کسب
ویا لازم ، کیونکی کسب دنیا اس متوریق بھی مکن ہے کہ آدمی معامش قوماصل
کرے مگراس کے ساخ شغف نہو۔ اسی طرح حب دنیا اس دقت بھی ہو کئی اس کے ساخ شغف بور، مثلاً کوئی شخص دنیا کا قور ہو مگر دین سے بھی ہم گافل ہو تواس کے ساخ شغف ہو ، مثلاً کوئی شخص دنیا کا اللہ تو مگر دین سے بھی گافل ہو تواس کو رہ دنیا ماسل ہے مگر کسب دنیا ماسل ہے مگر دین سے غفلت ہو تا ہی دنیا ہے ۔

ادرىعض عيم دونوں جع ہوجاتی ہيں لين کسب دينا عبى اور صب دينا عبى مثلاً اکيٹ خص دينا عبى مالات اور دين سے مبى خاقل ہے اور دين سے مبى خاقل ہے اور دين سے مبى خاقل ہے اور دين سے مثلاً کوئی سنحص کسب دنيا تنہيں کرتا اور دين سے خافل جي تنہيں ، لبعض محب ہيں اور کا سب تنہيں اور يہ جي ہوسکنا ہے دين سے خافل جي تنہيں ، لبعض محب ہيں اور کا سب تنہيں اور دعم بروسکنا ہے کہ کوئی کا سب ہوا در محب نہو۔ رصوب م

منع صرف حرب دنیا ہے۔

باتھ مزوری دہی بہیں بلکہ آپ سن کر لنوب کریں گے کہ

شرعی فترے کی روسے سجارت فرفن کفایہ ہے ، ای فرح زراعت

بھی فرفن کھایہ ہے کیو کو زندگی موقوت ہے ان جزوں براور مزوریا

زندگی یا معامش کی تحقیل فرض کفایہ ہے ۔

اور فرفن کفایہ وہ ہے کہ بعض کے کرلینے سے لفنیہ لوگوں کے ذمہ

سا فتط ہو جا تاہے (اور اگر بعض بھی نہ کریں توسب کی ذمہ داری سی مناطب کے مطاب کہ مطاب کے مطاب مناح مناح سے کہ اس سے یہ فیال بالکل ہی فلط ہے کہ علماد کسب دنیا سے منع کرنے ہیں ۔ معلل قرص کفایہ سے کون منع کرسکتا ہے ۔

کرنے ہیں ۔ معلل قرص کفایہ سے کون منع کرسکتا ہے ۔

کرنے ہیں ۔ معلل قرص کفایہ سے کون منع کرسکتا ہے ۔

## مقصود بالذات كسب معاش نبي طلب انخرت سے

سس محب دینا ہونا توکسی کوجائز نہیں باقی کسب دینا میں کسی قد تفصیل سے اوراس لی طرسے کر اسلام نے مفصود بالذات مال ومعامنس یا طلب نیا کو نہیں ملکہ طلب آخرت کو قرار دیا ہے ، برتفصیل بہت زیا دہ اہم اور یا و دکھنے کے قال سے ۔

اکی وہ تخف سے میں کو کسب دیا خروری ہے اور معض دہ ہی جن کے لئے کسب دیا فرودی تہیں ... بمبی خص کو عدم کسب کی حالت ہیں برینیا نی ہوزو برینیا نی کی حالت میں کسب دیا عزوری سے اس کو جاہسے کہ کسب دیبالضرور کردے ۔

کسی برام کا مذلیت دیوان کے تابی حفرت میجم الامت کی حکیب نزیانی میں بر بات کا اذلیت دیوان کے تابی حفرت میجم الامت کی حکیب نزیم بیری کا فتو کا بیال کک متا کہ مرت کی کسیرام کو بھی اس وقت تک توک نذکری یعب مک کسی مطال وجائز کا انتقام نه ہوجات و بی که کہیں فقر وفا قر یا تنگی ترشی کی براشیا تی بیں بر کر مطال کے سامقدایا آئے بھی لاسلے دیو جوا براس کے سامقدایا آئے بھی لاسلے دیوجوا براس کے معلی معتق موام نوکری بھی اس وقت تک نہیں جھ براتا جب تک مطال میسرنہ ہوجا ہے کی جو تھ افلاس بعق وفعہ کفر تک بہنیا ویتا ہے کا د اس مقدران دیوجوا ہے کی دیا ہے کا د اور مطابرالا موال میں ارشا دہے کہ اور مقد دیا تا ہوا در شوت نیتا ہو

انسے میں کہتا ہوں کر ابھی ملازمت نزک نہ کریں جائز ملازمت اور حلال روزی کی تحکمیں سیحے دل سے لگ جائیں اور وہب تک نہ طے اس کوجوام سیجھے اور پول سیجھے کر عجبوری میں گوہ کھا رہا ہوں دوسرے روندانو ہرواستغفار کرے ،

اس کویہ نرسیجھ کرنا جا ٹرطا زمٹ کی اجازت سے دہاہی ملکراس کونا جا کر تلاکر دوسری دیڑی، بلاکا وقایہ (بچاؤی نبارہا ہوں ، کیوپی لعض لوگ فاقہ ہیں آیان ہی کوفریا دکیہ فیقیں ظر این بلا دفع بلاہائے زرگ رصت کی کچے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ۔

لعضول کو کسسیمیا سیسی کہیں کان کے دیبائی مشغول نم میں مسغول نہونے کے دیبائی مشغول نہونے کا کر نہوں ہوتا نہ خودان کا زابل دعیال کا سویہ کو اگر کسید دیبا مرسے سے ذکری تو کھیے میں نہیں۔ خصوصًا الیبی حالت ہیں کہ اگر وہ دیبائی مشغول ہوں تودین کی ضرمت نہرسکیں توان کے لئے کسب دنیا مناسب تہیں ہے

کیوبحراس کست باکسی معقول عدد کے دین جو بذات تحد مقصود بالذا سیداس میں خلل واقع ہو تاہے اور کو بند کچرا اللہ کے سید میں معلی واقع ہو تاہے اور کو بند کچرا اللہ کے سرزابنی اور الیے سرزابنی ہوتے ہیں اور المحد بشراب بھی ہیں جن کو گذر اوق ت بھر اپنی اور اپنے اہل وعیال کی طرف سے کھی بھی اطبیان ہویا صبح معنی ہی تو کو کی ہمت ہو تو دہ کسب معاش کے بجائے ساداو قت کسب معادی صرف کرتے ہیں خصوصًا میں معارف کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تی ہے ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تی ہے ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تی ہے ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تی ہے ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تی ہے ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تی ہے ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تی ہے در ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی و میں ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تی ہے در ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت عطام و تا کہ در ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی و در ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا بنیا تی وراشت و مزمیت مطاب و تا ہو تا کی کھیدا کی در ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا کی در ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا کی در ان کی کھیدا کی در ان کا کھیدا کی در ان کے لیے تو مضرات کو کھیدا کی در ان کے لیے تا کو کھیدا کی در ان کی کھیدا کی در ان کے کھیدا کی کھیدا کی در ان کے کسب معاش کی کھیدا کے کھیدا کی کھیدا کھیدا کی کھ

ا بنیاد کایر قرآن استغناد و توکل بی اُسوه ب که لوگر ابس ابنی دعوت و بی کی خدمت برتم سے کسی طرح کے اجر کا قطعًا سوال نہیں کرمار سرا اجر تولب النسر بسی برہے لدا سنسلکڈ عکیت م آخرا ایٹ احدی الدّ علی اللّه مِد

## نبوت كے ساتھ سلطنت كالتناتي اجتماع

زال سيمال خدلش وامسكي سجواند

آپ لینے آپ کومکین کہا کرتے تھے اپنی دات کے لئے بادشاہی سازوسا مان سے کام نہ لیتے تھے ..... میکردست کاری وزنبیل سازی کے بیسیوں سے کھاتے تھے اور بادشاہت سے گھراتے تھے کہ مباداحقوق کی ادائیگی میں تھی رہ مبلتے اس سلتے آپ کے بائے میں ارشاد مواکہ خا مسنت آؤ آ مسیلٹ بغید چیسا یہ مکہ ہم حقوق کے متعلق آتیہ حساب مالیں گئے آپ گھرائیں تہیں ی روسی

جودنی الانبرا مرکا اُسوه و گرصرات انبیا میبراسلام کے قعول می ند ادری طور برجون و برا بوکسی سے کین خود بنی الانبیا رسلی الد طیہ وسلم کی زندگی کا ابوہ عبی بادشا ہست کے نوا نہ ہی گیا تھا ؟ حالت بہ تھی کہ بعق د فعدا ہے ہی مہان است میں بادشا ہست کے نوا نہ ہی کہ است کے صوف د ازواج مطہرات ، سے جواب آیا کہ گھر ہی پائی توہت اور کھر بتیں ، ایک پار صفرت عمر رفوعا صربوت اور کھر بتیں ، ایک بار صفرت عمر رفوعا صربوت اور کھر بی تا کہ گھر ہی بائی نظر دولت خانہ کی بیست پر مربی تو دیکھا کہ گھر ہی کہ بیات میں اور کھر جوئے شخص ہوئے شخص ہی کا منات می ربول الشر میلی دفتر میں اور کھر جوئے سامان کی نہ کمیس نہ الماری نہ میز مذکر ہی ، در بیگلہ نہ کو مئی زاور کوئی سازو سامان ۔

اس مالت کو دیمی کم معنرت عمرد ای آنسوجاری ہوگئے ، عرض کیا یا دسول انڈریٹی میر کسری خدا کے دیمن صلیب پرتی کرنے والمان کے پاس تو یہ سازوسامان اور آپ کی برحالت ، آپ دعافر ما دیں کر آپ کی است پرالٹر تعالیٰ ونیا کی وسعت فرماویں ۔ اوب سے بہتیں کہا کہ آپ پروسعت فرماویں جیسے کہتے ہیں کہ آسیے خادموں کو الیما کردی ۔

ايماتي معاشات الاجراب الكردنيكة كور كرينة والا

مصورصلى الشرعليه ولم كالياني معانيات والاجواب سنير

آپ اکھ بلیٹے اور فرایا " آئی شک انت یا عدی اے عمری اے عمری ا تم انھی کک تنکسبی میں ہو، ان لوگوں رقیھ در کسری دغیرہ کو ج کمج ملن تھاسب دنیا میں مل گیا۔ وہاں کمچے نہیں ادر ہاسے لئے آخوت کی (ابدی ، راحت سے ، مشل

مطلب یہ ہواکہ لے عمر ہم کود عمر پوکر اور ایمان واسلام کی حقیقی دولت سے آگا مہوکر بھی اب مک اس موٹی سی بات ہیں شک ہے کہ النمان اور سلمان کا مطلوب یا اس سے مطالب اس و نیا کے سازوسا مان یاسلطنت و فروت کا مطلوب یا اس سے مطالب اس و نیا کے سازوسا مان یاسلطنت و فروت کا ہے ہی کہ یہ جو وہ اس کی فکرہ طلب ہی اپنا وفنت وزندگی گنو آنا جہرے فہوت کے اس رنگ و شان واسوہ کو د کھیر دکھیر فودان ہی «عمر کاان ہی قیصر دکھر کی کے روم وایران کافاتے اور شاہ نہیں شہنشاہ ہو کہ بالا فروفات کے یہ رکھر موفن کیا کہ کہ ملک الموت نے جب آپ کے گھری انتہائی سے سروسامانی و کھر کم وفن کیا کہ امر المومنین اور یہ گھر تو آپ نے فرایا کہ جس گھری ہے سروسامانی و کیے کم وفن کیا کہ ہونا چاہتے والے ہواس کو الیما ہی ہونا چاہتے والے کا ال

لکین آج کل اسلام کا نام سے کرد نیا کو دین بنانے کے مرعی بلکر سلطنت و سیاست کو مین دین واسلام حمر انے والے اور اس سسلریں سے زیادہ فاردق اعظم کی حکومت دسیاست کا نام لینے والوں میں بھی کتے ہیں جواس حقیقت سے خود اپنی زندگی میں عملاً گرزینیں کرتے سے کہ اسلام کی فاردتی عمر میں بادشتاہی نام سے مین فقر و درولئی کا یہ دینا کی بادشاہی نہیں تمام تردین یا فلای سے داور فلام کو مرحال ایں غلامول ہی کی طرح رہنا جا ہے کسی دفاقل وجال نار غلام کو آقاکی رضا جرکی ادر فرا خردادی کے جمیلوں یا اس شکم بردی وجال نار غلام کو آقاکی رضا جرکی ادر فرا خردادی کے جمیلوں یا اس شکم بردی

ونفسس برسنی اور خود نمائی وخود آرائی کی فرصت ہی کتی مل سکتی ہے ہوآئ کل کی جبوری ملکہ نام منہا و افتراکی محومتوں کک سے وزیروں اور عمولی معمولی عمدہ داروں کک کی زندگی میں قدم تدم برنمایاں رہنی ہے

ا مت کے فارون اعظم " کا ذکری کیا علمائے امت میں وہ جی اس کندرے زمانہ میں ۔ جنہوں نے اپنے عالم دین ہونے کا مطلب فا دم دین ۔ گذرے زمانہ میں ۔ جنہوں نے اپنے عالم دین ہونے کا مطلب فا دم دین ۔ فعدا کی غلامی دنبدگی ۔ جانا ۔ انہوں نے بھی وسعت مال ومعاش کی سعی وطلب کھیں ۔ بے طلب طفے بہمی کس کس طرح اس سے گرز کیا ہے ، حفزت مولانا دم واسی بانوتوی کا منہوروا قو سے کہ تھیے قرآن کی فدمت سے صرف دس روب رفرون می بانچ روبہ فرورت سے زیا دہ خیال فرملت میں زار بیں ایک ریاست سے تین سوماہانہ کی نوکری آئی ۔ مولانا جواب بی کھتے ہیں کہ ۔

میں آپ کی یا داوری کا سنگر گذار موں ، مگر محجہ کو بہاں دسس روپ طنة بن یا نیخ تومیرے اہل دعیال کے لئے کافی ہوجا نے بس اور پانچ بیچ جا تے بیں آپ یہاں سے تین موجو ملی گے ان میں سے پانچ تومیرے خرچ میں آمیں گے آگے دوسو کیا توسے جو میں سے پانچ تومیرے خرج میں آمیں گے آگے دوسو کیا توسے جو میں سے بان کا کیا کہ دوں ہروقت فکر نگائے ہے گاکہ ان کو کھمال خرجے کروں ، اس لئے معذور مجل ۔

الدلكركس قدراستغناد اواقعى ابل الشدادى الشركى فلامى ورضاع فى كومقعد زندگى بناف ولي كسرت دل برمال كى كشرت مسيحى بار موقال يد كه

ك مولانانا فرقى كى معاشى زندگى كى جونقاشى مولانا گيلانى كے قلم نے سو انتح قاسمى ميں فرانى سے بقير مرفح أنبره

اورکیوں ہونا ہے ؟ کیارو پر بہر کمی کو کا شاہد ریا اپنی اور بال ہجوں کا میش وراصت، وسعت وفراغت کسی کوئی گئی ہے بات وہی ہے کہ جرسیج الشرولے ہیں محتورت وسعت وفراغت کسی کوئی گئی ہے بات وہی ہے کہ جرسیج الشرولے ہیں محتورت وسلطنت مال و دولت کوئی اپنی مکر بہر سے ا دا ہوں یا نہو اس کے مقوق ہم سے ا دا ہوں یا نہو سے خداسے الیسے ہی ڈرینے ولیے اسلامی محتور مت کے مقوق ا دا کرسکتے ہیں اور داس محتورت اور اس محتورت اور مال ورد اس محتورت اور مال ورد سے اسے استعنادی طوا پنی نندگی کی راہ بنالی ہو، اس کے بغیر اسلامی محتور مدت کے دعول ہی شروف اور اپنی نندگی کی راہ بنالی ہو، اس کے بغیر اسلامی محتور مدت کا دعول ہی شروف اور کی دعورت تا اب ہور ہاہے اور ہمین میں تاریب کا دعول ہی شروف اور ہمیں کا دعول ہی شروف اور کی دعورت تا ابت ہور ہاہے اور ہمین در ہمین میں تاریب کا دعول ہی شروف اور ہمیں کا دعول ہی شروف اور ہمیں اسے ایک میں تاریب ہور ہاہے اور ہمیں نے میں تاریب کی دعول ہی شروف اور ہمیں کا دعول ہی شروف اور ہمیں کی دعول ہی شروف اور ہمیں کا دعول ہی شروف اور کی دورت تا اب ہمیں دیں کا دور اس کے دورت تا اب ہمیں کا دعول ہی شروف اور کی دورت تا اب ہمی دور ہمیا ہے اور ہمیں کی دورت تا اب ہمیں کی دورت تا اب ہمیں دیں کی دورت تا اب ہمیں کا دور ہمیں کی دورت تا اب ہمیں کی دار ہمیں کی دورت تا اب ہمیں کی دورت تا بیاں ہمیں کی دورت تا اب ہمیں کی دورت تا اب

المح كل اسلامى حكومت كا دعوى من داله بياد عليه السلام ك نذك والون كوجس طرح اسلام ك نذك من محرمت بي محرمت نظرول بندا تى بست اور ك بن الانبياء عليه السلام ك نذك و ويجارا مول برخر قرارت ا بنيار مي ان كى نظر صرت يوسف وصرت بيمان بي كم ويجارا مول برخر قى ب السري منها و بكي المركمة خس ك كذم كوتران كور المحاف بي المركمة خس ك كريم كوتران كور المحاف بي المركمة المحق المحاف المحاف

<sup>(</sup>بقیر مارخید صفح گذشته) اس ایمانی معاشات مجیب مجیسی مثارا مباق اس مرقع می مطع بین کاش کتاب میسید مثنی این استفاده منظم ده منظمه دان ده منظم دان ده منظم دان ده منظم دان ده منظم دان معامل است متعدیر میسا

میرے دوق میں صفرت نیمان علیالسلام کوبی لطنت دی گئی توای کے سامھ اکری سلطنت دی گئی توای کے سامھ اکری سلطنت دی گئی توای کے سامھ اکری سلطن بھی ارشاد ہے کہ ھارڈ ا عَطاءُ منافا مناف آؤ ا منسیک بغیر چیسا ہے ، بعی یہ عطادا مساک ہماری عطا جسے تواہ کسی بہا صبال کرویا جسے کرو کیفئی یہ عطادا مساک دیا دینا ، باکل متہا ہے افتیا دمیں ہے کہتے ہم کی پابندی تہیں میں سے سے اس کا کوئی حساب نہوگا۔

اس تسلی کے بعدان کوسلطنت کی گرانی تنہیں ہوئی ویڈ گھرا جاتے اور ایک دن میں بادشا مست ترکم سکھتے (خیرالمال صلاح)

ید و قی ای کتاکسی کا ذوقی تفسیر قیول کرے نکرے نکین مقوق کے معاملہ میں ور والوں کے لئے باد نتا بہت یا محومت ہے فی الواقع گھرانے ہی کی جنر سلیمان است فاروق اعظم جن کانام اسلامی محومت وحاکمیت کانام لینے والوں کی زبان مرسے نیا وہ حرصار بہتا ہے تو وال کی خلافتی زندگی میں اس قسم کی گھرام سے کھنے اور کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں جن کانام آج کی نام نہا دھمبوری محکومتوں کے کسی ادنی کارندہ سے جی مشکل ہی سے توقع کی جاسکتی ہے۔

انکید د نوبیت المال کا کوئی او ندے بھاگ گیا اس کی تلاسٹن ٹی تو خفرت فا روتی اعظم رن وا من طرحائے اور حراد معرود طریہ سے استندیں کچے رئیسوں سے ساتھ احتصاب قیس ملنے مامنر ہوئے بجائے اس سے کہ آپ ان رئیسوں کی طرف ملتفت ہونے احف سے فرایا کہ آؤتم ہی میراسا تھ دو ہم جانتے ہو ایک اونٹ میں کتنے غریوں کا حق شائل ہے کمی نے عرض کیا کہ امیراکمونین آپ خود کیوں نگلیف اٹھاتے ہیں کسی غلام کو کم ویں وہ ڈھو نڈھ لاسے گا اس مبفرایا کہ تھے سے مڑھ کہ کون غلام ہوگا۔ ایک عَبْدِ اعْبُدگُ مِنْی ۔

اسی طرح ایر برات کو گشت فراکیے ہے کہ دیکھا ایک عورت کی بہا دبی جدا در سے رور سے ہیں دریا فت فرایا توصیّقت مال بہ کلی کہ کی وقت سے ان بچر کو کھا ناہی نصیب نہیں ہوا ہے اور ان کے بہلانے کے لئے فالی پانی وال کہ مانڈی حجم بھارکھی ہے آپنے اسی وقت جا کہ ہمیت المال سے آٹا وغیرہ کھانے کا سامان لیا اور اپنے فلام سے فرایا کہ میری مبیعے بررکھ دو اس نے عرض کیا کہ ہی لے میت ہوں۔ فرایا تکین قیاست ہی میرا بوجو ہم نا مطاق کے ، غرض خودی لا دکہ ہے گئے۔ عورت نے آٹا گوندھا ہا نگری حجم ان اور خوات ہے کھا بھونکے ہے ہے ہیں۔ سب بہے بیٹ محرکہ المجھلے کو دئے لگے تب جا کہ آپ بھی ٹوکسش و ملحن ہوکہ والیس بورے

بدا درالیے وا نعات اکیہ الفاردق (علام شبل ممانی) ہی بی جس کا جی جاہے ہے المدن اکیہ الفاردق (علام شبل ممانی ہی بی جس کا ہما ہم ہا ہم ہیں اس گھرام کے اورا استمام کا یہ عالم رہا کہ البتی ہے مثال نقران ما دشاہی اور ضرب المثل عا دلام محدمت برجی حبس کی مثال میشم فلک کو آج بک و مکیمنا نصیب نہوتی کسی اجرکی امید کے بجائے موافذہ آخرت کا اندلیثہ اس قدر خالب سخا کہ ذوایا کہ میں اس کو غنیمت جانوں گا کہ برابر راک کی دکھیے گئے گئے کا معاملہ ہوجائے۔ بیتی صفوق خلافت کی الیہی عاد لانم مرابر رلک کی دکھیے گئے کہ مراب اندان مرابر و لک کی در کے در ہے گئے گئے کہ اندان مرابر و انعام کا مستنی تو کھا ہوں گا یہی بہت ہوگا کہ وزر

یا مزاو موافذه سے زیم اوّل ۔ در بخاری شریف باب مناقت عثمان م

اسلامی محومت کی روح یہ بست اسلامی مجوریت یا خلافت کی روح ، جس کافت اسی وقت اور اسی سے ادا ہو سکتا ہے جس کے قلب میں خداو آخرت ہوا ہیان جاگزی (داخل) ہو کر فدا کے بندوں اور اس کی منوق سے حقوق کے باسے میں اسی طرح کی گھر اہمٹ ذریدا ہو گئی ہوجی ہی کہ فلافت فاروقی کا توکنے کر سکتے ہیں کیا نے فلافت فاروقی کا توکنے کر سکتے ہیں کیا نے اسلامی محومت وجم وریت کا سجائی کے سا عقد نام لینے والوں کا آموہ و منون فارو و اعظم ہی کی شالی زندگی اور مثالی خلافت ہونی چیراس اعظم ہی کی شالی زندگی اور منالی خلافت ہونی جراس منالی نوز سے جو میت کا وی اور اور والی کا اتنا میں منالی نوز سے جو میت کا می اور اور کے سے گا اتنا می منالی نوز سے جو میت کا می اور اور کے سے گا اتنا می منالی نوز سے جو میت کا می اور اور کی سے گا اتنا می منالی نوز سے جو میت کا می اور اور کی سے گا اتنا می منالی نوز سے جو میت کا می اور اور کی سے گا اتنا می منالی نوز سے دورا ہرت اسلامی محومت کا می اور اور کی سے گا اتنا می منالی نوز اسے دورا ہوت کی کا دیا دورا کی سے گا اتنا می منالی نوز اسے دورا ہوت کی کا دیا دورا کی سے گا اتنا می منالی نوز اسے کی کا دورا کی سے گا اتنا می منالی نوز اس منالی نوز اس منالی نوز اسے کا می اورا اورا کی کا دورا کی سے گا ای اورا کی سے گا دورا کی سے گا اتنا میں منالی نوز اسے کی خورا کی سے گا دیا کی سے کرا کی سے گا ای اورا کی سے گا گا گا کا کا دورا کی سے کا کا کا کی سے کرا کی کرا کی سے کرا کی سے کرا کی کرا کر سے کرا کی کرا کر سے کرا کر سے کرا کی کرا کی کرا کی کرا کر سے کرا کر سے کرا کی کرا کر سے کرا کی کرا کر سے کرا کر سے کرا کی کرا کر سے کرا کی کر سے کرا کر سے کر سے کرا کر سے کرا کر سے کر سے کر سے کرا کر سے کرا

مثالی خلیفه (قاروق اعظم) کی مثالی معیشت) اسلام کے اس بے مثل مثالی خلیفہ کی ذات میں اسلامی سیات کے ساتھ جیسی اسلامی معیشت جع عتی ہمسنف الفاروق ہی کی زمان قلرسے وہ جی ملاحظ ہو۔

دوان کی زندگی کا ایک ترخ برہے کہ دوم وشام پرفوجیں بھیج کہے ہیں ، قیصر دکسری کے سفیروں سے معاملہ مپیش ہے خالد اورامیر معاویتے بازیرس ہورہی ہے معاملہ بھامٹ ، ابو موسی اشعری اور عرو بن العاص رخ کے نام احکام کھے جائیے ہیں ۔ دومرار کے یہ کہدن بریارہ بیندکا کرتا ہے سر بر پھٹا عمامہ ہے یا دُں میں بھٹری
ہوتیاں ہیں بھراس مال میں مجھی کا ندھے برمشک لئے مالہ ہیں
کہ بوہ عور نوں کے گھریا ہی جہ زائے یا مسیحے گوشے میں فرش
فاک بر لیئے ہیں کہ کا م کہتے کہتے تھک گئے ہیں
باب نہا کے اصل موضوع \*\* معاشیات ایمان "کے کا فاصے" ایمانی
مکومت سکے اس سب براے مزیدے تھا۔
کے دوجا رنمونے اور دیکھتے جاس ۔

باربا مکہ سے مدینہ کسیفر کیا نیکن خیریا شامیا نہ کہی ساتھ ہنیں رہا۔ جہاں کھرے کسی درخت پرجا در ڈال لی ۱۰۰۰س کے سایہ میں بڑھ ہوئے ہیں۔
سایہ میں بڑھ ہے۔ ابن سقد کی روابت سے کہان کا روزا نرفانگی فرق دودرہم تھا۔ حبس کے کم وبیش دکس آنے ہوتے ہیں۔
فذا نہا بت سا دہ تھی معمولی روئی اورروغن زیون دمتر فران برہوتیا تھا روئی گھبول کی ہوتی لیکن آٹا جھا نا نرجاتا تھ ط کے سال دیم ہوں کے بجائے ہ بجرکا النزام کردیا تھا کہی کہی متعمد بوین یہی دستہ رفان پر ہوتی کی وفت دودہ میں مرکب بہان یا سفرا دائے توان کو تکلیف ہوئی کیونکوہ ایسی میا دی فذا کے عادی نہ ہوئے۔
ایسی میا دی فذا کے عادی نہ ہوئے۔

لباس معى معمولى بونار صوف قى مى بنية ، برنس ايك قيم كى فولى جو ميسائى دردنش اوالرها كرت تصدر بنيدي اس كارواع بوملاتا چنا پخ مصرت عربي كميمى استعال كرت ، جوتى دبى عربي وضع كى حس مين كسريكا بوتا ،، یرتواسلام کے نقر با دشاہ بکہ شہنشاہ کابا دشا بہت وحکوسیے ذانی استفادہ متنا۔ افرابیوری مارار و دانی استفادہ متنا۔ افرابیوری کا مقابر بھی ہما سے موجودہ جہوری مدرار و اعیان اپنی افرابیروری سے فرایش

امك دفعه فنيمت كامال آيا معفرت حفصر دخود حفرت عمره كي بيي ا ورسول الشصلي الشرعليه وسلم كي زوج مطهرو ، كوخر بوتي قووه محضرت کے پاس آئیں اور کہا کہ امرا کومٹین اس میں سے میرا مَنْ مُجْدُوعِنا بِتَ يُحِيمُ كِيوْ كُمِينِ دُوى القربي بي بول أيلة کہا جان پرر ترائق میرے خاص مال میں ہے تونے لینے باپ کو د هوکه دینا ماما وه بیماری خفیف موکرام همگیس شام کی فتح کے بعد قیمروم سے دوستا مدم اسم ہو گئے تھے ا ورخط و کما بت رسبی محی ایک دفعه ام کلتوم د مضرت عمر دو کی زوج ، نے قیمرکی وم کے پاس تخفر کے طور پر میزات بنیا انجیجی اس نے اس کے جواب سی شیشیوں کو جوابرات سے بھرکہ بھیجا۔ معفرت عمركوبه حال معلوم بوا توفرايا كه معطرتها ما تفاليكن قاصدهم، بچے کرگیا وہ سرکاری متنا ا وراس کے معیا رہنے عام آمدنی سے اداكفے كئے ـغرض وہ جواہرات بہيت المال ميں داخل كرشيئے اوران كوكحيه معاوضه دبيرباير

علمار یا خدام دبن کے لئے عدم کسیبی لیندیدہ واولیہ ہے بات بی بات مکل آئ کام کی متی بڑھ گئی، گفتگو میل رہی تھی کہ الائی معاشیات میں کسب کی نوعیت دراصل غیر کبی یامنفی کسب کی ہے اس کئے کہ کسب حلال کے معنی ہی حرام ذرائع کسب کی نفی و ممانعت ہے اس طرح کسب معاش کی تمام نا جائز دنا مناسب را ہوں پر ہرہ سطا کہ اسلام نے اپنی معاش تعلیمات کو اصولاً سب ہی کے لئے غیر کسی بنا دیا ہے خصوصًا جولوگ دین اور خدمت دین ہی کو تمام ترزندگی کامقعد ربالیں ادروہ اپنے علم وتعلیم سکے اعتبار سے حضرات علما مہی ہیں ہے ان کے لئے نوحلال یا منفی کسب کے مقابلہ میں بھی حتی الوسع استعنا و توکل ہی لپندیدہ ہے بلکری پر ہے کہ مخلوق سے میں بھی حتی الوسع استعنا و توکل ہی لپندیدہ ہے بلکری پر ہے کہ مخلوق سے استعناء کے بغیر خدمت دین کاسی ادا ہونا ہی مشکل ہے ۔

مگراکب مجاعت ہے دنیا پر تول کی کدوہ ایسے ضرات برطعن داعتران کرتے ہیں کریہ اپا بھی ہیں آرام طلب ہیں مالا تحدید سنلم مقلی ہے جس کواکی مثال سے سمجھانا ہوں جو نداق جدید کے موافق ہے اسرکاری قانون ہے کہ جوشخص سرکاری ملازم ہودہ آگر کوئی اور ملازمت کرنے یا تحقیکہ وعیرہ لینے لگے تواس پر گرفت ہوگی . . رصف کی

مگراس قانون برکونی روستن دماغ اعتراص بنیس کرما سین اگر بڑی سرکار (الله تفالی) کاکوئی ملازم بواور اس کے لئے وہ اسبا معاش نزک کردے تواعراف کیاجا تا ہے کہ یہ لوگ تکے ہیں ، با تقدیر بابت دھرے بلیلے سیتے ہیں باستہ بربابت دھرے بلیلے سیتے ہیں

المصحيم الاست فحواس سركاري قانون كى محمت بتات بي كه

اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک عنص دوطرف پورامتوج بنیں ہوسکتا اگر ملازم سرکار دوسراکام کرے گا توخود سرکاری کام میں خلل واقع ہوگا اس اس کو اجا ذہ نہیں کہ بالت طازمت دوسرا کام کرے ،،
وواس کے بولوگ مولویوں پراعتراض کرتے ہیں کہ بد دنیا کی ترقی کو نہیں کرتے ہمشین اور کارخانے کیوں نہیں چلاتے وہ مثال مذکور کو بیش نفر دکھ کرخوب مجربس کرحب پرلوگ دنیا میں شغول ہوں گے تواس کا کیا نتیجہ ہوگا،،

علماء کے کسبعاش کا نیتے اس نیجر کی بعض مثالیں صفرت نے خود اپنے علم ویجر ہرکی بیان فرائی ہیں۔ ایک مولوی معاصب ایک دینی ہرسیں ملازم ہتھے۔

ملازم ستفے۔ مگر نگرلوں کی تجارت کرتے تنے نوداپنا قعربیان کرتے تنے کہ مرسرے وقت بیں طلباء کوبڑھانے بیٹے بیں کہ گا کہ اسکیا اور اس نے نکر کی کاسودا کرناچا ہا۔ پس مولوی صاحب شکش بی برگئے اگرا محصے بیں تو مدرسہ کا سرج ا در نہیں اسٹے بیں تو خریدار بوٹاجا تاہے مجورًا اس سے کہتے کہ جاتی ابھی اسٹھا ہوں ذرا محمر و اس میں مقورًا مجبور میں ہوتا

غوض ان کا دل سِط جا آسِین میں کچھسے کچھ بیان کرجاتے ہیے توطا لسِعلموں کو نہسی خوشی تبلائیہ منتھ اب دل دوسری طرف ہوگیا طلباء کچے پوچھنے ہیں ادر پوچھنے کے سبب اعضے میں دہر ہوتی سے توان پرجمنجصلاتے ہیں ، مضہ ہوتے ہیں علماکے دنیا میں مشغول ہونے کا ہی اثر ہو تاہے کہ دین کا کام بوری طرح مہیں کرسکتے ، دوستے ، ایک دوسرااتر اس کابه ہوتاہے کہ عمار خانص دنیا کے کسبی شاغل میں زیادہ مجھنے رہتے ہوں طبعًا لوگوں کو ان کے دین وتعلیم ہرا تنااعتماد منہ رہتا میتنامستغنی ومتوکل علماد بر، اس اثر کا ایک واقعہ مجی ان مکڑی وللے مولوی صابح بی کا خود حضرت کے تجربیں یہ آیا کہ ،۔

ه. ایک روزی رحصرت مقانوی جار با مقا داستهی ایک طرحیا اسینے دروازہ میں مبا نک رہی متنی د مکیو کربولی بیٹیا یہاں آنا ہیں گیا توبولى امكي مسئله تبلا دوروه يركه نركات وينا مدرسيس جاتزسيع يا نہیں ۽ میں نے مستله نتا ویا ۔ میرکنے گئی میں نے ان دامگڑی وللے موادى مداحب، سعيمى يرجيا بخا اهبوں سنے بھی تہاسے موافق تبلاياتنا مكر محركوان بريقين نهواكه شايدا يدمطلك لي كف بول اب تنها ال تبلائے سے لیس مواکیو کی تم میر شیر نہیں ، ان يرى بي كوتوم ت نے يہي سمجليا كرمل سے اليى برگا نى نزچا سے نكين عام طورد مروقا يبى سے كرملماديس مي يوسطرات ديا كے كسبى ومعامتى وصندول یا مالی و ما دی منافع کی محکروں میں متناز ما وہ تھے *سیستے ہی* اتناہی زما وہ وانستی یا ما دانسته معاملات ومسائل کی ہے احتیا طیوں اور پیمنوا نیوں میں بھی متبلا ہو الدرنيوي ونفساني اغراص سع مغلوب ستنهي الازماال كوعظون فتوون وغيره براتنا اطينان نبي بوتا بتناان تجيرون سے الگ تعلگ بسنے والے متنی ومتوكل علماء يربيو تاسيد - اسى بناء يرحصرت مكيم الامت كى توحكما نردائے بهاں مک سے کہ خود دین سے کاموں سے لئے چندہ وغیرہ کے مالی معاملات ہیں بھی ملاء كونر مِرْما ياست من د والنا چاست سنى كمر ، \_

مولوی کیا ہوتے ہیں ہمالی ہے کے تلو عمار سے جندہ کی تحریب ہمی مت کوا و ندائیں جندہ وصول کرنے کے لئے مقرر کرواس بی بھی ان کا اعتبار جا آلہ ہے علما رسے بین ہ وصول کرنے کے لئے مقرر کرواس بی بھی ان کا دین سیکھوں مگر آئ کل ان سے وہ کام لیا جا آلہ ہے جوان کا نہیں کا نفران میں معاد کو موٹ اس لئے بلاٹے ہیں کدان سے قال انشرو قال الرسول سے ذلیجہ خور بین ہما ہے سا بھے ہوجا تیں گئے ہسجان انشر مولوی کیا ہوئے کہ وہ المیسے اس مقروح المیں گئے ہوجا تیں گئے ہسجان انشر مولوی کیا ہوئے کہ وہ المیسے اس می اس مالی انسراز کریں ان کا طرز تو وہ ہونا چاہئے جورسول انشر ملی انشر علیہ وسلم کا مقال میں انسرائی کا مقال کو انسرائی انسرائی کا مقال کو انسرائی کی سیمان مالیہ اس کے اس کا مقال کو انسرائی کی انسرائی کی سیمان کو انسرائی کی انسرائی کا مقال کو انسرائی کی انسرائی کا مقال کو انسرائی کی انسرائی کا مقال کی انسرائی کا مقال کو انسرائی کی کا مقال کو انسرائی کی کا مقال کو انسرائی کی کا مقال کی کا مقال کی کا مقال کی کا مقال کو کا مقال کی کا مقال کی کا مقال کو کا مقال کی کا مقال کی کا مقال کی کا مقال کی کی کا مقال کو کا کہ کا مقال کو کا مقال کی کا میں کی کی کے کا مقال کی کا مقال کی کا مقال کی کا میں کی کا مقال کی کا میں کی کا میا کی کی کی کا میں کی کی کی کا میں کی کی کی کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کی کا میں کی کا کی کی کی کی کی کا میں کی کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کی کا کی کی کی کی کی کا کی کی کی کی کی کی کا کی کی کائی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کی کی کی کا کی کا کی

بنوت بنوس بورخ الرئ ماش معاش منور کا الرئی الد علیه ولم کا اصل بیم از منصب وگون کواند تعالی کا بیام یا آس کی رضاد نا اسی کے احکام بین این کا بین مشاغل میں نہیں بڑے بین این کا منا ما بنوت کے بعد آپ کھی مشاغل میں نہیں بڑے درگوں سے موال دطلب کا معا ملہ رکھا۔ سورہ مومنون میں براہ داست خود آپ کو کون سے کھی خوچ تو انگے مزی آپ کو کون سے کھی خوچ تو انگے منہیں آپ کو تو جو کھی ہے مانگے آپ کی برد دگار دیدیتا ہے دہ بہترے اور وہی بہترین روزی رسان ہے۔ آپ کا کام تونس لوگوں کو سیم می راہ سات رہنا ہے۔

چِدْه وغِيْره ما ثَكُمْ علم كُما كاكام مُنِينِ امُتَنْ عَلَمُ مَنْ خَرْحًا الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُل

الی صِرَاطِ مَسْنَقَیمَ ، سومانگناملا، کاکام نہیں اوران نعوص کی بنا ہر ان کی شان کے بھی خلاف سے اور وہ بات بھی جواد ہر ذکر کی گئی لینی اس سے ان ہر مرگانی ہوتی ہے اس لئے علما کوچلہتے کہ وہ یہ (حنیرہ کھیے تو مک کا) کام بھی نزکری رین تحرک ان کے فرض تنعبی کے کام میں مخل ہوتی

اس کا اثر ایک مولوی ما حب کیتے تھے کہ چندہ کے واسطے امراء کے درواز در برجانے کا یرائر ہو تلہے کہ ہم کسی امیر کے پاس جائیں اور وہ شطر نے کھیل سے ہوں (یا کسی اور منکر ومعصیت میں متبلاد کھیں توہم ان کو منع نہیں کر سکتے کی وی ہم اپنی غرض نے کران کے پاس جاتے ہیں اس لیے دبنا پر تاہے ۔ ان خیرا لمال مسلامی

کسب حلال وسخی نک کا تمرک دیما آپ یہ بہت سی قیدیں کہ اسلام منے حوام وحلال جا تزونا جا تزمکوہ وسخی کی بہت سی قیدیں ادریا نبدیاں لگا کرکسب معاش سے بہت راستوں کو بندکر دیا ہے بلکہ دین کے خدمت گذاروں کو اور طلائے دین کے بورے طبقہ کوجہاں نک بوسے جا تزو صلال الی ومعاش معاملات تک سے الگ سے بی کوپ ند کھا ہے ۔ رہا یہ سوال کہ الی ومعاش سے اتنا دور ونفور رہ کر آتو ہے علم راپنے اور اپنے بال مجوں کے تن بہت کا کیا گئی جو اس کا جواب مزوری اپنے اور اپنے بال مجوں کے تن بہت کی نعوص وہوایات کی روسے تجدید تعلیم دہایے میں الحر بٹرشا فی کا فی طور پر دیا جا جہا ہے اور اگر قلب ذوتی ایمان تعلیم دہایے میں الحر بٹرشا فی کا فی طور پر دیا جا جہا ہے اور اگر قلب ذوتی ایمان سے کچھ آسٹ نا ہو۔ وی کہ ایمان نے دل میں گھر کر لیا ہو تو فیر المال ہی کے آخری سے کچھ آسٹ نا ہو۔ وی کہ ایمان نے دل میں گھر کر لیا ہو تو فیر المال ہی کے آخری کے

#### سيرسطري غورسه برهية مبلب ـ

مومن کا اصل مال مال دارد کرد من گذات بخیر حسای الله مومن کا اصل مال در در کا دالا نبی این در کا در کا دالا نبی است در در در دی ان کوکوئی رو کے دالا نبی اس کو دیت بی معن لینے نفل دمشیت سے حس میں کسی کومزاجت کا منصب نبی اس در در دیت بی کوم اصل مال سجھے بی دہ مال نبی بی در مال اس بھے بی دہ مال نبی فرما کر میں کوم اصل مال سجھے بی دہ مال نبی فرما کر میں کوم اصل مال سجھے بی دہ مال سے ماس کو فرما نے بی و می گفت کے مسلا مال سے ماس کو فرما نے بی و می گفت کے مسلا میں دنیا می مین فرما کی میں دیا میں مین دنیا میں مین کا میں دیا میں مین دیا میں میں دامست می دامست میں دامست در دامست دامست دامست دامست دامست دامست دامست در دامست در دامست دامست در دامست دامست دامست دامست در دا

ددسری مجراس کے مقابل ارشادہے ۔

وَمَنُ اُعْرُضَ عَنُ فِرِصَّى فَا فَاكُ لَهُ مَعِيْقَةً ضَنْكَا وَ مَصْدُوهُ لَهُ فَالْكُ مَعُ مُوالِي فَالْكُ مَعُ مَعُ فَالْكُ مَعُ مُوالِي فَالْمُعُ الْمَعْ فَالْمُعُ الْمُعْ فَالْمُعُ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ ال

الفاق مال اسلام کی سی معاشیات کی نوعیت اصلاً اگری فیری اسلاً اگری فیری کام بیات خدید فیرایم برگرنهی بکداسی طرح زیاده ایم واقدم سیح بی برای برای می معاقر سیم بی با برنامی فود معرف منافع کے معلول و کسیے بھی مقدم معرفوں سیم بی با برنامی فود محرف علیا ایم اسل مباحث دو بی قراد نیا بری اکد مال و معاش کے مشافل یا تعرف اس کا انفاق یا فرج کرنا اور فی بی اکد مال کی کسی اصلا کم المال می گفتگو کا عنوان اس آیت کو قراد دیا ہے جواسلام کی کسبی معاشیات کی غیر بی نوعیت بردلالت کرتی ہے تعرف کا گئا کا کا کہ کو المت المال می کفتگو کا عنوان اس آیت کو قراد دیا ہے جواسلام کی کسبی معاشیات کی غیر بی نوعیت بردلالت کرتی ہے تعنی لاکٹا کلو المت المت المت کو کو بیان نموا وہ تعمیل مال کے متعلق تھا ۔۔۔۔۔۔ اور مال بیان نموا وہ تعمیل مال کے متعلق تھا ۔۔۔۔۔ اور مال اور دوسری شق مال کے خوج کرنے کی باقی رہ گئی ۔۔۔۔ اور مال میں دو بی تعرف بین ایک اس کا حاصل کرنا دوسرے اس کا خرج کرنا س اس کا میں دو بی تعرف بین ایک اس کا حاصل کرنا دوسرے اس کا خرج کرنا س اس کا بی ایک اس کا حاصل کرنا دوسرے اس کا خرج کرنا س اس کا کا میں دو بی تعرف بین ایک اس کا حاصل کرنا دوسرے اس کا خرج کرنا س اس صدی ہیں ۔۔۔۔۔

صفاظت مال ادر بادم و کی اسلام کی اصل ایجابی معاشیات انفاتی معاشیات انفاتی معاشیات انفاتی معاشیات به بونزی کرنے ہے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لئے راقم نہلنے اس کی صفری منفی الدین کوئی بڑی سے بری منفی الدین اور بائیستقل با بہی منزوری خیال کی ۔ لیکن کوئی بڑی سے اعتابی سوراستعمال کی ہے ہمیزیوں اور ہے اعتابی سے برتری شریا بدی نبا ہے سوراستعمال می بدوقت کی اس معاملہ بیں تجدید کا اس معاملہ بی تحدید کا اس معاملہ بی تجدید کا اس معاملہ بی تجدید کا اس معاملہ بی تحدید کا اس معاملہ کی کا کا معاملہ کی کا معاملہ ک

مال والفاق ال کے علاوہ «مفاظت ال «کومبی مالی ومعانتی مباحث و مثافل کا ایک الگ تبیرا درجہ باعل قرار دیا ہے۔ اسبا البغفلت (صصر) میں تخریفرائے ہیں کہ اس

ر پیرے ہیں ہرار مال بی عمل سے تین ویعے ہیں ۔ مال کا پیدا کرما ، مال کی حفاظت کرنا ادرمال کا صرف کرنا

بعض آیات کا مدلول حفاظت مال غرض صفرت مجدد کی اس تنبیر کے بعدکسب وانفاق کے علاوہ مال سے متعلق آکی عمل یا درجہ اس کی حفاظت کی محمد مقاطرت کا مجمد معدد قرائ مجید کی ندکورہ بالاقسم کی بعض آیات کی طون ذہن گیا توان کا اصل مدلول مجی مال کی حفاظت ہی علوم ہوا کھانے طون ذہن گیا توان کا اصل مدلول مجی مال کی حفاظت ہی علوم ہوا کھانے

سورهٔ فرقان میں خداکے خاص بندوں کا ایک خاص وصعت یہ بھی بیا فرایا گیا کہ حب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول اڑاستے ہیں اور دنجل کرتے ہیں جکہ میا نہ روی سے کام لیتے ہیں۔ وَالْسَّذِینَ کَا دَااَ نفُقَ کُی اِسَے یُسُوِفُوْاوَ لَدْ یَفْتُوْفُ اَوْسِکا اَنْ بَیْلِی وَالْکِ حَیّ اَسْلَاط

پورے ایک رکوع (ومور میں مالی معاملات بالبین دین میں تکھنے لکھاتے ا درگواہی دشتہادت وغیرہ کی بوغیرمعمولی تاکیدمتی سے کہ اسے اہان لانے والومب ادحا ئِ يَهُا الَّهِ بِنُ الْمُنْوَا إِذَا كاكونى معاملهسى فاص ميعا دكه لئ تِنَهُ المَنْتُمُ سِدَيْتِ إِلَىٰ آجَل كموتراس كوتكونيا كردا ورتكض واليكم مُّ مَّى فَالْتُنْفِقُ لَا تَكُنْبُ مُ چاہنے کہ انعیات سے لکھے اورکوئی مَنْتَكُمُ حَاتِثِ بِالْعَدُلِ كمعناجانغ والالكيف سيدانكا دنركم وَلاَ مَاٰبَ كَايِّكُ آَتُ جيساكه الشرتعالى نے داسى لئے ، كفنا تَّكُنْتُ كَسَاعَلَّمَهُ اللهُ سكعلايا سعكد الييه مواتع يرافزور فَلْيَكُتُكُ وَلْيُمُ لِلَ الْكَذِئ لكمه دياكرے اور لكھواتے وہ نتخص عَكَهُ الْحَقُّ وَلٰيُتَّقِّى اللَّهُ حار حبے ذمری کہا ہو، اور اپنے پرورد دَتَّهُ وَلاَ يَنْخَسُ مِتْهُ اللرسے ڈرتا سے اور کمی قرہ برابر شَيْعًا فَيَا نُ حَالَ اللَّذِي نه کرے البتہ حس کے ذمہ حق ہے اگر عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيْهًا أَدُ وه كمزور وكمعقل بويا اكسى اوروح ضَعِيْفًا آوْلاَيُسْتَطَعُ آتْ سے بحد نہ مکھا سکتا ہوتوالیں صور يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمُلِكُ دَلِيُّهُ یں اس کا ولی مھسک مشبک کھانے بالغتذك واستكثبه أكفا ادربرد درمیں سے دوکوگوا ہمی بنالیا شَهِيتُدَيْنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ

فَإِثُ لَّمُ يَكُونَا رَجُكُنُ

فَرَجُكُ قَا مُرَاثِنِ .....

كمده أكردونول مرو دميس نهول تو

ائي بردا وردوعور تول كوكرا كما كما كما يحيو

ولايانب الشهدك آء جائے تودوسری یاد و لاٹیے اوربہ إذامًا دُعُوْاوَ لاَ تَسُمُّواْ سبالسے گواہ بول جن کوتم گواہی اَتُ تَكُتُمُونُ اللَّهِ مَعَنِيرًا ا وُ كحلة بسندكهة بوايعى سيحاور كَبِيزًا -. انصاف لیندم .... ادرگوا بول کو حسكواه بننزك لتركهامات تواس سے انكار دكرے را در تكھے سے جان *ندیر*اؤ خواه معامله چیونا بهریارمرا المعادراس سلدتى تبنيهات ملى كتى بين اس كے بدرمواليسي مور كابيان سيعبس بي أنفاق سع كونى فكصفوا لا ميسرنهو شلاً سفرن بور اس سے کے ارشادسے کہ ہے وَانْ كُنْ تُمْرَعَلَىٰ سَفِيَ وَكَمْ أدراكرتم سفرس بوإدركوتي تصفولا تَحَدُّوُاكَا بِيَّافَرُهُنَّ ىنىط تورىن كے طور كوئى بيزا قرض فینے دالے کے اقبضہ دیری جاسے مَّقَينُ ضَدَّةً كَانُ الْمِنَ لَعُضَّكُمُ لِعُضًّا فَلِيْ وَكُو الَّذِي بال أكمامك دوسرك كااتنا عتبار ا دُ تُمِنَ ا مَا نَسَهُ وَلُيَتَى بود که رس کی منرورت نهرو توصی يراً متباركياً گياسيءاس كهاست الله كاتبك ولا تكتب وا الشُّهَا حَكَّا كَامَنْ يَكْتُصْهُسَا كداس اعتباركا براليراسى اداكي

اوداینے بروردگارسے ڈرسے اور

گوایی کوچیها دّمت اور چرچیهائے گا

فَا تُنَّهُ } الْإِمْرَقَلْبُ هُ وَاللَّهُ

بِمَا لَعُنْمَا يُؤْنَ عَلِينَ مَرْ

ان آیات و تنبیها سے جهاں اورببت سی سزنی احکام سطنے ہیں وہاں خاص ندوراس برجی ہے کہ مقروم خرس مال میں مالات میل سی مفاظتی تدابیرا ختیار کیجا میں کہ حتی الامکان میری کاکوئی مالی من مناکع ہوا درند اس میں کوئی حجی کھوار پر اور در اس میں کوئی حجی کھوار پر ام و

معزت محیم الامت نے ان بی آیات کے ذیل میں کسی بررگ کافوانقل اللے کہ

آیت مدیونیت دقرض کے لین دین مسے زیا دہ کوئی آیت رحت
کی نہیں اس میں الٹر تعالی نے مفاطنت ال کے طریقے تبلاتے ہیں
کر مب میں کو قرض دیا کر و تو لکھ لیا کرد، دو آدمیوں کو اس برگواہ کرلیا
کرد' اس سے معلوم ہواکری تعالیٰ کو ہما سے مبیریکا نقصال مجی
گوارا نہیں » دعمل الشکے مسال

باقی صریودی اس طرح کے مفافحت مال سے معلق مختلف امکام وہ کوات کے علاوہ خاص طور پرمراح ہمی مال کورائگاں کرنے کی ممانعت ہے کررسول الشرصلی الشرطی دسول اللّصلی الشرطی دسول اللّصلی الله علیہ دسلم عن ا ضاعة المال

معانتی مرلتیا نیول کاست مراسیب افرنتگیول کاسبب بالعموم ندال و معاش کے کسب و معول کے ذرائع کی کی ووشواری ہوتی ہے مرصب ضرورت اور توسط واعتدال کے ساتھ خرج و انفاق سسے نیادہ ان پرلٹیا نیول کی ذمہ داری ہما سے اسراف و تبذیر یا ہے جا وب موقع فضول فرجیوں پرمائد ہوتی ہے مزدور بیٹی طبقہ کے افراد ہی کو دیکھتے کرمام طورسے ننگوٹی باندھے بھرتے ہیں۔ جا رُو رہیں بھی کم ہی کسی کے بدن پر کوئی گرم کیڑاد کھائی دیتا ہے کئین سا بھری کوئی ہوگا (سینما شراب والوں کا ذکر نہیں ) جوبٹری سگرمیٹ جائے وغیرہ کی فضولیات برروزانہ جا رچھ آنہ ٹوچ نہ کردیتا ہولوپی دس بارہ روبیہ ما ہجار، سوچئے کہ اتنے ہی ہیں کیا اینا اور بال بجول کا تن پوری طرح نہیں فرص کا جا سکتا ہے ۔

انغاقی اصلاحات کے ذیل ہیں میدد تھانوی نے اسکام المال میں خصوصیت کے ساتھ انفاق کی ہے احتیاطیوں یا نفنول فرجوں کی اصلاح ہر نریادہ متنوم و متنبہ فرمایا ہیں ۔ فراتے ہیں کہ ،۔

دو نورج میں برب احتیاطی دونسم کی ہوتی ہے اکی تو یہ کہ کھا یہ مالی کی محلیما کا میں نوب کی کھا یہ کا کھا یہ کا کہ کا بیا جائے ہوئی ہے کہ کھا یہ کا میں نوب کی اور اس میں کو مال نورج نرکیا جائے مگر نورج توسط ذیادہ کیا جائے بہتے ہوئے تاہم وقا نومی اٹرا نا نشروع کر دیا ۔ سوخوب جھے لیجے منہ کہ تنامی تو بی نہیں کہ تنامی تو بی نہیں کہ تنامی نورج کردو وہ کم ذہوں ۔ (مسکلا)

تورشی الول کی برحالی آگے اس سلمیں اچھے الیے الدوں اور توش مالوں کی تباہی وبربادی کے بعض واقعات خود اپنے علم و تجربہ کے دوسروں کی تباہی کو بربادی کے بیان فراتے ہیں مثلاً۔

ایک شخص کو دیکھا کہ سجد کا سقاوہ محراکرتے تھے اور لوگ ان کو نواب کہر کیا راکرتے تھے ہیں ہے کہا کہ نواب کیسے ہیں ؟

معلوم مواکر دافعی نواب تضراب خراب کرت اس ادفات برآگئے بی بیں شد کہا شاباش برانجام سے سلمانوں کا مسد با امراد رؤسا وضلی خرجیوں کی بردات تباہ ہو سے بی رصابہ ، ایک ادربا ہمت کا کمال سننے ۔

الى الدربى اكب رئيس كا انقال بوا سارى بالداد بينے كے باتحائی
اس نے الثانا شروع كرديا - اس كے والد كے اكب دوست فيحت
كرف آت بہت دير كسمجها يا وہ چپكا گردن حبكات بينھا الله يہ بہت نوش ہوت كرميری نصبحت كادگر ہوئی حب يسمجها چيك تو اس نے كہا كہ بس بے بوكھ كہ بہت كادگر ہوئی حب يسمجها چيك تو اس نے كہا كہ بس بھے بوكھ كہ بہت وہ المحا اور كہا تا ہوں نے كہا كہ اس نے حب روز سے فنول فري كازيا قام الله الله اور كہا سنے دفعول فري كازيا قام الله اس كے الله اور كہا ہوں اور يہ بواكر ركھ جو لگرى ہے وہ بيا ہے الله كے الله دو بيا ہے الله كے الله اور كھا ہوں اور يہ بواكر ركھ جو لگرى ہے وہ بيا ہے الله كھا اس كے الله الله كار من من من من من من الله كھا دو الله كھا الله كھا الله كھا ہوں اور يہ بواكر ركھ جو لگرى ہے وہ بيا ہے الله كھا دو الله

غرض بعض ففول فرج يهان ككرم فينة بين كه ننگوفى سے لگے "واوركيوننبي - ننگون با زوليس كے سوايسے بابهت بھي بي وصفي

مسلمان فيوك تنبي بميشاليف المقول تباه بوت بي

۔ اورجہاں کمٹ ملاتوں کا تعلق ہے ایک معاش کیا معاشی وسیاسی الفراد واجماعی، افلاتی وسماجی ہواور میں طرح کی تباہی بھی ان براتی ہے غیر کے نہیں ، اسلامی تغلیمات کو حمد وکرار نود اپنے ہاتھوں آتی ہے ۔۔۔ اسلام آئمنی قلعرب میں بیج کہتا ہوں کرمسمان دوسری قوم ہا تھوسے جس بھی جہتا ہوں کرمسمان دوسری قوم ہا تھوسے ۔ اسلام ایک قلعرب آئمنی دیوار ہے ہی سین مسلمانوں کو دہایا گیا ہے اس دیوار کو کوئی تو د دیوار کو کوئی تو د دیرا توڑ نہیں سکتا باتی اس کا کیا علاج کہ کوئی تو د ہی وہمن کے لئے بچا انگ کھول ہے ۔ اگر پرسلمان اسلامی طریقہ سے تی تو دکسی معاطمین کسی سے مغلوب ہوئی نہیں سکتے تی تو در سی معاطمین کسی سے مغلوب ہوئی نہیں سکتے تی تو در انٹر دادشری پارٹی ہیں جن کے بایدیں ہے فارت حزب انٹر دادشری پارٹی ہیں جن کے بایدیں ہے فارت حزب انٹر دادشری پارٹی ہیں جن کے بایدیں ہے فارت حزب انٹر دادشری پارٹی ہیں جن ہے بادیوں ہی تو دہی این ناس کریس تو اور بات ہے برمسلمان پر جب بتا ہی آتی ہے اپنے اپنی ناس کریس تو اور بات ہے برمسلمان پر جب بتا ہی آتی ہے اپنی ناس کریس تو اور بات ہے برمسلمان پر جب بتا ہی آتی ہے اپنی ناس کریس تو اور بات ہے ۔

ایک اورد النشمندی داد و بیخ ، بڑے صاحب جائدا دیمقے صدباقتم کی فغول فرجوں ہیں بوری جائداد خیم کرکے نوبت بہاں بک بہنی کہ میرے بہارے کہ اس بہنی کہ میرے بہارے کہ اس بہنی کہ میرے بہارے کہ اس بہنی اور بابخ بی بات دیدو بہت میں اس بہنی اور بابخ بی بات دیدو بہت صرورت ہے ۔... میرے بود حضرت کے والد کے پالا می اکثرات میں اس نوانہ بی بڑھا کہ بات ان کی برمالت دکیمتا ۔ مگر لوگ کہاں بک فیت انہوں نے تو بہتے ہی کہ لیا بھا آخرا کا کرونی ، میرے کو بات میں جائداد مقی اس وقت اگر کوئی ان کو صیحت میں میں جائداد میں جائداد میں بائداد میں بیا کہ دیا ہوا اور ان کو میں جائداد میں بیا کہ دی کرمے الرا اور کو ان کو میں جائداد میں بائداد میں بیا کہ دی کرمے الرا ا

(ردبیہ نے کرزمین، بینے تھے ہم مٹی ہے سبے ہی اورجا ندی نویدیہے ہیں ۔ ابی حماقت سے بہ نرسمجا کہ مٹی توجا ندی کی بھی جان سبے ، دم لاہم

رواگرکسی کے پاس جا کداد ہوا وروہ اس کوکسی صلحت سے بیچے

توفورًا اس کی مجمہ دوسری جا نداد خرید لے کیوکر دوبہ بہت ہیں ہوت

منہیں یعنی وہ سینے والی جزینیں سے بھی ہی کہ ددیہ دہتا نہیں ہولائی

عود مید دوقت کا بذاق تو موجودہ مالات ہیں یہاں تک عقا کہ سی موقعہ پرنظام

آباد تشریف لے جا نا ہوا تو و ہاں سے حیدر آباد خاص کر اس لئے تشریف نیگئے

کر مسلما نوں کی دینوی ٹروت و عزت و مکھوکہ دل ٹوکسٹس ہو۔

گو میں سلمانوں کے دیئے فی لفہ مالمارمونا لپندنہیں کرتا امگر دیوو کے مقابلہ میں پند کرتا ہوں بشرطیکہ دہ احتیاط کریں۔ اسی لئے حب کو مجمی (معاصی یا فضول ٹر چی میں) مال الٹراتے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں

کراس کو کھا ہوگیا کہ خداکی تعمت کی قدر نہیں کرتا ، میں تو علادہ عصیت

موسے کے دنیا کی مصلح سے بھی اسراف کولپ ندنہیں کرتا ، میں تو علادہ عصیت

### مصالع بھی تواس میں ہیں کہ مال کو بیجا صرف نرکیا مائے ، دمسویم

مصرت سفیان نوری مید مقتی و تنقی ابل اسر جرمرت نار کلدنیایی بیسی دنیا اوردنیا وارون سے انتہا درجر کی نفرت کھتے تھے بھی کی جب بارون الرکشید کی تخت نشینی کا ملبہ ہوا ۔ جس بی علمار و نقر او کو مہت کچے مہایا ہے سگر آپ سے نارے بھی دونیوں ساتھ کھیلے تھے ۔۔۔۔ ساتھ بھیلے تھے ۔۔۔۔ سالہ بحد آپ بجب کی دوئی میں تو کو تو دوبارون نے میرانا تعلق با دولاکم بھیا کہ متحت نے میں کے قصول سے فارخ ہو کر تو دہارون نے میرانا تعلق با دولاکم کھاکہ ہے۔۔

تم میرے بھائی ہو، میری تخت نیشینی سے تنہا دائی ٹوکٹس ہونا چلہتے تھا مگر تم طخ بھی نرائے ، آنے تو مجھے ضرمت کرنے کا موقع مل .... مگر میں وقت سفیان ٹوری کے باس پرخط پہنچا تو ابنہوں نے ہا تھے بھی نہ نگایا ہکدائیک لکڑی سے کھولاا در نسپت پرحج اب مکھوا دیا حب شروع ہیں بیرضمون تھا کہ فالم ہا معان الرسٹ پرکو واضح ہوھیں سفے مسلما نوں کے تق برقیف کیا وصدے

میم الامت کے برصرات ایسے مدود ستناس منے کہ اہنی بعیان توری کا قول ہے کہ ۱۔

دوجس کے پاس پیسر ہوتواس کی قدر کرے الرائے نہیں ۔۔۔۔۔
کیونکو الحطل لدین حمل الاسوات بین ملال مال ہیں اتنی
گنجائش نہیں ہونی کہ اسکونضول ٹرچ کیا جائے احداس کی مسلحت
یہ بیان فرائے ہیں کہ لولا ہذا الدی احد مدلتمن ل
بینا ہدی الدیم کو دست ال دیا مال کرشیتے۔
یہ امرار ہم کو دست ال دیا مال کرشیتے۔

الفاق سے بہتر بخل ہے ، دافئی جس کے پاس مال ہوتا ہے اس بر امراد یا کھام (آسانی سے) دست اخاذی نہیں کہ سکتے مال والا آن بان سے رہتا ہے اس کی وہ عزت ہوتی ہے جو یہ بیر والے کی نہیں ہو کتی اس کوا بہا سر نیجا نہیں کرنا چرا ، سی الیں چرکو برا وکر قا کتنی ٹری حافق ہے ، ملے لیا امساک کزانفاق ہے مال بی اجزیرام حق مدہ

دین کی عرب می عرب معنق و مربی ملاتے ربانی تولینے ہاں آنے مانے والے امراد کے ساتھ خصوصًا استعناء کامعا لمہ فرانے ہیں اور موقع آمائے توان سے لیے کے ساتھ خودان کو ویدیتے ہیں۔ میکم الامت علی الرحمۃ نے اپنے بڑگولا

نربب بربیان فرمایا ہے کہ اپنکسی باستے دین کی عزت ہیں فرہ برا برفرق نہ آئے ہے ۔ حد برجر بات کی جاتی اس میں نیت رپہوٹی کردین کی عزت برطرے محفوظ سے ۔ اس کی مثال میں مصرت مولانا گنگوسی رحمۃ انٹرعلیہ کایہ ننگ بیان فرماتے ہیں کہ

مولانا گنگوبی کی مثال

ایک پاس ڈیڑھ مور دبیہ کا پوت ہے دہ ان کو

دیدیا اور فرمایا کرمرے کام کا تو ہے نہیں کیو کھ کو ہو ان کو

توباقی باس بھی ولیہ ای بونا چاہتے اور آپ کام آئیگا کیونکہ آپ

کا سار الباس السابی ہونا چاہتے اور آپ کام آئیگا کیونکہ آپ

یاامر سے گردن نیمی کرنے بیٹ مسلم لیزاروں روب یعبی لیت

اور ایسے روب دور وید بھی قبول کر لیتے ، ایک مرتبرا کے بادشاہ

نے دس برار روب بھی اینے والیس فرائیتے اور فرمایا کرفرورت

کے لائق مرب پاس روب پہت کیم موجود ہوت اس قدر کیا کردگا کو سوام ول کے ساتھ تو ہر برتا و تھا اور فریوں سے روب پر دو

روب بھی لے لیتے تھے ، روساھ)

حکیم الامت کی اصلاحی لگاہ بعض ایس فنول فرمیاں ہیں جن کولوگ عومًا طِی میرِینی، وضعداری ومہان نوازی خیال کرتے ہیں آگے دیکھے کہ امت کے علیمی اصلاحی نگاہ کیسے کھیے بچروں کو پچھتی ہے۔

احمال كا غلط طريق سان كواكركس كيساته احسان كرمابو

تواس کی صورت یہبی کہ دستر خوان طراد سیع ہو آج برمانی کی رہی ہے، آج یلاد قورمرتیارہور ہاہے .... اس سے توجیا ر غربيب سلانون كامجلا بوقاريه كياكه يدحاجت لوكول كمالخ قورمررانی بکائی جاری سے ۔۔۔۔۔ ایک ڈٹی تھے تین سو رويدان كى منواه منى مگر كافى نرموتى منى كيفيت يرحى كردو دد نهينه عز زريب بوت بي مير تنواه کس طرح کفايت کرتی -میں نے کہا کہ یہ کیا بجھ ڈانگار کھاسے البیابی عززوں کے سائة اصان كرناسة توحسي گنجائش تنخواه كردد بعض *غزيز* جو لمع تک شامل مقعیں نے کہاکہ ستے جو کھے الگ کردو، سوامیال بوی کے اور دیکھ میرانام ظامر زر کرنا کراس کی را نے سے ، مگراس برعزیزوں نے ان کامہت بچھا کیا ۔ آخر مجبور ہوکر انہول نے میرا فام نے دیا۔ تب کہیں وہ کوکٹ حیے ہوتے فلامه يركر عزنزول كرسا كاسلوك كرما مياسطة تونقدفي <u> ٹینے کھانے وغیو گا تصرب بھیلاتے اس ہی ٹڑی ٹرابیاں بیشی</u> ائتی ہیں۔دوسوہ

ری ہیں۔ رسے ، کا دی ہیں۔ رسے ، کار دظالف بتلانے سے بہت زیادہ ان محصورت اپنے فاد مول کو اذکار دظالف بتلانے سے بہت زیادہ ان کی پرنتیا نیول معاملات اور معاشرت کی اصلاح پر توج فراتے تھے کہ ان کی پرنتیا نیول میں نازروزہ مک محصیک نہیں ہوتا۔ کسی نے مکھاکہ ب

اہل السّر کی مذہب تیں روبی میری تخواہ ہے اور مہان مبت است میں تنخواہ میں بورا نہیں بڑتا بہت برانتیان ہوں میں نے

الکھا۔ عون کو توطاق ہیں رکھ دو ہو تہا اکھا ناہے سے سلنے دکھ دیا کر وکر سب مل کر کھا اور انہوں نے الیسائی کیا سن ان کھو وضعار آنا حجودیا اور ہیں نے مکھا کہ اہل انٹ کا ندیب رکھو وضعار لوگوں کا مت رکھو و دن انہوں نے اس کے بعد کھا کہ ضرا آپ کو ہزائے خردے آپ نے طری احجی تدبر تبلائی میرا بیجیا حجود کھا۔ د مسلامی

ابل انشرکا بو مذرب دمشرب اختیار کرنے کی حفرت نے ہرایت فران کی اس کے لئے مثال انکی برایت فران کی سفتے جلیں جواچھے رئیس بھی سفتے مکی سفتے جلیں جواچھے رئیس بھی سفتے ۔ کا خصار کے مولانا منطق صین دھمۃ الشرملی کھرکے دئیس تھے مگرسادگی دیکھتے کہ ایک

دوس منہورنرگ وعالم مولانا ملوک علی صاحب دہی سے
اسے عقے راستہ میں حب کا ندھلہ مینجے توبولانا منظفر حمین
صاحت عقے سولانا نے بوچیا کھانا تھا چکے ہو یا کھا دی گئے
کہا کھائیں گئے ۔فرایا تازہ تیاد کا دول یا جورکھا ہے دہی کے
اول ؟ فرایا جو موجود ہے وہی ہے آؤے لیس آپ مئی کی رکا بی بی
کھیری ہے آئے ... انہول نے اس کو کھالیا اور بانی بی کہ
دخصت ہو گئے ، یہ حالت محق ال معرات کی کہ جوہوا سامنے
دکھ دیا یہ ( احکام المال صدی )

مولانا گنگوسی کی مہمانی یہ تواکیے رئیس کی طرف سے اسلامی سادگی اوربے تخلفی کی مہان نوازی متنی نود میں رئیس اکیے برتبرمولا فاگنگوسی کے مهان ہوستے مسے حبب خصست ہونے گئے تو مولانانے کھاتے کے لئے عوض کیا۔ مولانا مظفر حسین را مبود جائے والمے تقے فرمایا میری منرل کھونی ہوگی کیونکے کھانا بنار کرانے میں دیر لگے گی ، ہا اگرمان کا کھانا ہوتو لا دو ، مولانا نے مانش کی دال ا در باسی ردفی لا دی ۔ اکہنے رکانی کی دال روٹی پر الدے کر بیلے میں باند پر کی اور رخصست ہوگئے ۔ مالائک آئپ رئیس تھے ۔

آج ہما سے سفید بیش غریب سمائی ہمی آیسی مہانی قبول کرنے پر کتنے آمادہ ہول گے ان سیے پیکے مسلمان دیتیں نے نوش فوش فوش فرال ہی تہیں کیا اللہ اس کی جودا و دی وہ قبول فرانے سے بھی بڑھ کردہ اُد میست سرکا کیساسی ہے۔

مرسے اچھے آدمی مولوی رئے برام بر رہے اچھے آدمی میں مکیم میا والدین کہا کہ واقعی بڑے بزرگ ہیں ۔ آپ فرمانے کھے کہیں تو کہ رہا ہوں کر بڑے اچھے آدمی ہیں . . . . آپ بھتے ہیں کہ بڑے بزرگ ہیں۔ میں ان کے بزرگ ہونے کی تعرفیت نہیں کر رہا ہوں میں تو کہر رہا ہول کہ بڑے آدمی ہیں اگر خود بہیں سمجھتے تو پوچوی لو۔ اہوں نے کہا چھا معرف آپ می اگر خود بہیں سمجھتے تو پوچوی لو۔ اہوں سے کہا دیکھو کھیے اچھے آدمی ہیں انہوں نے کھے سے کھا کے لئے کہا دیکھو کھیے اچھے آدمی ہیں انہوں نے کھے سے کھا کے لئے کہا۔ میرمیر سے کہتے سے جو کھا تار کھا ہوا تھا لیے تکلف آدمبیت کی نافذری اگے حضرت خود افسوسے ساتھ فرط تے ہیں کہ اُتھ کا ایس سادگی یا اور آدمبت کی باتوں کو ندمت کی نافوں کو ندمت کی نظر سے دیکھا جا تا ہے معاصورا اگروفت پر باسی روٹی مل جائے تو دو بلاؤ زردہ اور قور مرسے اچھی ہے ۔۔۔ فور سیحجہ لیجئے کہ دین کے حبور شنے سے دنیا کی بھی تکلیف ہوتی ہے اور عقل بھی من جو ہو ان ہے ۔

عقل بھی من خروج ان ہے ۔

میں یہ نہیں کہا کہ خدائے تو مُراکھا دُرُا بہنو ، منہیں اچھا کھ فی اندر ہو ہو ۔

احجھا پینو مگر مدود کے اندر ہو ہو۔

دین حیور کرعفل بھی منے ہوجاتی ہے۔ واقعی البی منے ہوگئ ہے کہ دنیا کی بھی بچی راحت و آرام کے بجائے بواہا ندر فخرد تفاخر برہے ، کیڑا تفاخر کے لئے بہنے ہیں کھا فاہمے تو تفاخر کے لئے مکان ہے تو تفاخر کے لئے (صدہ)

عیس کی بردلت روبہ بہبر کی نہیں صحت وفوت اوروفت کی بھی کتنی فضول نرجی ہوتی ہے اور بارہ اس تفاخر د مباہات اور رسمی وضعد اولوں کے نباہ میں اچھے اچھول کو قرصندار کم موجا نا پڑتا ہے اس لئے

مقروض ہونے کی برلشانی ہم تو پہی تعلیم کریا گے کہ بلا صرور مقروض مت ہوگورسم ورواج کے فیلاٹ ہی کرنا بڑے ،مقرض ہونے سے بڑی پرلٹیانی ہوتی ہے جس کا انجام بہت اراہے اہل اسٹرکا مذہب یہ ہے اور (دنیا کی بھی) اس میں بڑی واحت سے عوص<u>اہ</u>

ایک اورافت ایسی بے مزورت بیزی نوید کیا کہتے ہیں جواسلام کی صاف سختی سا دہ اندگی کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتیں اور اکٹر کام بھی برائے نام آتی ہی ملکہ بڑے بڑے نواب وضائع بھی بہت ہوتی رہتی ہیں۔ اس مدفضول کی اصلاح کے لئے خصوص سے کے ساتھ۔

دامرادکواکی با یا در کھنی چاہتے عبی سے اسراف سے بخات
ہواور انتظام بھی درست ہوکہ سے ادل لینے اسباب کا
انتخاب کریں کہ کو نسا صروری ہے اور کو نسافنول ، امرایی
یہ آفت ہوتی ہے کہ جی نیانی آئی ترید لی اس سے بحث نہیں کہ
اس کی کوئی د واقعی میرے ) صرورت بھی سے یا نہیں بجب سی
دوکان ہر جائے ہی کچے نہ مجھے ضرور تورید لیتے ہیں ال کے نود کی
یہ عاد کی بات ہے کہ کوئی یوں کئے کہ دوکان ہرائے اور ایا کچھ
ہی تھے تہیں کے میں بہت سی جی ہی ایسی ہوتی ہیں کہ بیار دھی رہی

منے فیشن زرہ میں پرانے امراء کا تصد تواب براما ہو بیکا، نئے فیشن والوں کے گھرخصوصًا ان کے ڈرائنگ روم کا اگرجائزہ لیں تو فرش سے کے میروں کی میروں کی میروں کی میروں کی میروں

سے زیادہ الی تیزوں کی تعداد بھلے گی جن کا آلائٹ ونمائٹ کے سوا
مرسے سے احد کوئی مصرف ہی نہیں اور یہ بلا نئے فیش کے امرار ہی مک
محدود نہیں ابنی اپنی سباط کے موافق کم وہش سرفیش ندہ اس بب متبلا
موانت کی اور بات ہے ورنز توفیش کی
تواکثر چیزیں سے سے لائی احدال و دولت کی نری بربادی ہوتی ہے ۔ وزنر توفیش کے
تواکثر چیزیں سے سے لائی احدال و دولت کی نری بربادی ہوتی ہے ۔ وزنر

بہرمال یجیم مسلح ٹی مکیمانہ صلاح سب کوریہ ہے کہ اس طرح گھرکا انزہ ہے کہ

مه متنی چزی کام می آتی بول سینے دوا درجتنی کام میں نہاتی بول سینے دوا درجتی کام میں نہاتی بول سینے دوا درجتی کام میں نہاتی بول خارج کردویا ہے دو یا مساکین کو دیدو، نفلی صدقہ دینے کی ہمٹ نہ بوتو زکوۃ ہی میں دیدو....گھرمی ہم جزیں الیں دیکھوگے جور طرب ہمی باکسی کو دیمک گگ سی دی ہو تاکہ گھرمی دو تاکہ گھرمی

اسلام میں نما زروزہ ہی کی طرح کسوانفاق کا بھی قانون م دیکھا آنے کہ اسراف یا اضاعت ال کی بنا ہر چیو ٹی چیو ٹی با تول میں

ے اس آرائش بازی کی اختا یہ کہ انجاریں ابھی ابھی (۱۱ رحبّوری صفی الی کہیں اود کی ۔ نہیں پاکسّان کی پینچرپڑھی کہ امریکی سے معاشی الداد کا ایک معاہدہ ہو اپیے جس کی دوسیے پاکسٹان کو ایک کروڑ ہ لاکھ ڈوالرکی امر کمہ حد دیگا سگراسی پاکسّان کے معامنی گڈاگر کی آرائش بازی یہ درج ہے کہ اس المادیس ہم لاکھ ڈوالرکا سامان آرائش بھی مثّا مل ہے ۔ معی ایمانی و اسلامی معاشیات کے بکتہ شناس کی نظر گھروں کے اندر بھی کن کوشوں تک گئی اور کسی کسی ا صلاحی رہنما تمان فرائی ہیں ا در کیوں نظر لمت عام مسلمان ہی بنہیں اچھے اچھے دندار اس غلطی ہیں گرفتار ہیں کہ ،۔
دین میں آمرد خرچ کسب ونفاق ) کے متعلق کوئی فانون نہیں خوب سمجے لوکہ جیسے نما زرود کا قانون ہیں تاری خوب اس کا بھی قانون کم سمجے لوکہ جیسے نما زرود کا قانون ہے اس کا بھی قانون کم الکوری میں اور کا اس طرح ال کوری سے زبارہ خرج کرنے کے سے بھی گئی کا رہوگا۔ اس طرح ال کوری سے زبارہ خرج کوئے سے بھی گئی کا رہوگا۔ اس طرح ال کوری میں نبارہ خرج کوئے میں نبی بیر و الله کا معلوم کرنا چا ہم تیں ہر اور لالای

# قرض ادانه كرف كى خرابى مسلما تونى ترباده

نفول فري ہى كى دا ہ سے قرض كى مصيبت دنوبت آجاتى ہے اور معر نفول فري ہى كى برولت اس كا اداكراً دفتوار موتلہ ہے بن كى نيت اداكر نے كى ہوتى ہے وہ بمى نہيں كر باتے اور يغوا بى مجد دوقت كى دائے مين سلما نوں ميں زيا دہ يانی جاتی ہے كہ

قرص نے کرا دا نہیں کہتے ( کہن چاہیئے کہ قرص ا داکرنے کی بالکل عادت ہی نہیں اس لئے ان کا اعتبار نہیں رہا۔ مراکیسے لمنگھے ہیں اورکوئی نہیں وثیا ۔

کنتنی مشکلات کا حل مالا بحداگر فضول فری کامرض سی معاشروی نهری اور درگری کامرض سیمتی مورث بی کا آلیمکا اور درگر حقیقی و اجبی ضرورت بی پر قرض سیمتی مول اوراس کی ا دائی کا آلیمکا

وقت براہ ما مستھے ہوں تو کمتنوں کی کمتی معاشی شکلات آسانی سے وقت بر قرصٰ ہی سے مل ہو کتی ہیں ۔ جس کسی کے باس بھی مقول ابہت اپنی مزورت سے فاصل ہو دو موں عزیزوں ہی کو بنیں غیروں کو بھی اس اعتماد برہے تکلفت سخاہے کہ وقت بر بلاکسی تقافے یا بے لطفی کے والیس لل جائے گا اور پر مزور سے فاصل قرض دینے کے لئے الیسے ہی معاض میں لوگوں کے باس کچھ نکھ ہے سکتا ہے جس افراد فعنول فرجی کے عادی نہوں اور اپنے مصارف کو فروریا ہی کی عد تک می و دیکھتے ہوں ، صریت میں توقرض فینے کی تر غیب و درمعاشی اہمیت انتی ہے کہ فیرو فیرات سے بھی نہا دہ اس کو موجب ابرقرار دیا گیاہے

قرض فینے کا تواب فیروفیرات بھی زبادہ معنوسی استرا میں استرا میں فرات بہ کہ میں نے منت کے دروازہ پر اکھا دیکھا کہ صدقہ فیضے دس فرات بہت کے دروازہ پر اکھا دیکھا کہ صدقہ فیضے دس نیکیاں ملتی بہت اورقرض فینے سے اسمارہ -آپ نے مضرت جرئیل علیا اسلام سے وجہ بوجی تو اہم وں نے فرایا قرض دی ما گلا ہے جسے بحث ما جست ہوتی ہے دکووالس نہیں کرنا بڑتا اس کے دکووالس نہیں کرنا بڑتا اس کے دی من قرض فینے کا اتنا بڑا تواب ہے منرورت بھی لوگوں سے ما مگ سکتے ہیں ، غرص قرض فینے کا اتنا بڑا تواب کے دکروالس کا نہیں )

محلا بوت کے سوا اود کونسی نظراتی دور ماسی ہوگی کے قرص فینے کو دھر نیکی ملکہ خروجرات یا صدقہ سے ٹر حرکہ تواب دنیکی کا کام قرار دیا گیا ہو۔ دین سے بنرار دسگیانہ ہوکرد نیا نے اپنی دنیا کوھی کس طرح کھو ما اور مجاڑ اسے کہ اب قرض لینے میں سخت ما صبت کی صرورت اور نہ نے کما دا کرنے کی فکرو عا دہ ، نیتجہ ہے ہوتا ہے کہ بر حب کوئی نے کوادائی کرے تریم کون نے بمالت یہ ہوگئ ہے کر قرض نے کر وصول نہیں ہوتا مٹی کر قرضد ارسا منے آنا تک جمیوئر دیتے ہیں ۔۔ ویتے ہیں ۔۔ مدو شاں قرض وسال نیم حبر فان القرض مقراض المجہ

ایک برسد معانتی مل سے محرومی اور اب نوائی غیرت کتنول یہ ہے کہ دا واکرنے کی شرم میں سامنا حجود نینے ہوں بلکہ بہتوں کو قاگر قانون کی گئیا تش اور قانون کی مختاب کی شدم میں سامنا حجود نینے ہوں بلکہ بہتوں کو قاگر قانون کی گئیا تش میدان میں مقابلہ کرتے اور قسموں اور گوا بہوں کے ساخت میا ان انکار کرجاتے ہیں۔ عدالت سے اگر اتفاق سے بارگئے توجب تک قرقوں برقر قبول سے بی بی معالت سے اگر اتفاق سے بارگئے توجب تک قرزائگی کا کوال جانتے ہیں اسلام کے دبنی معالی است کے بے مودی قرض کی کتنی ہوئی معالی اعامت احد رحمت سے لوگوں نے اس فا د مہد کی کیے دبنی فرمینیت کی بدولت اپنے باکھول اینے کوئی وم کر کہا ہے۔ کسی کا واقد ترقود مقررت ہی کی زبانی سنے ا

#### دامكم المال صوح

ایک اور ملی جیز سامنداگی دا تنی مجدد مبوت کی نظر کہاں کہاں جائی ہے آدمی کی بہت سی دقتی دواری صرور میں بنیر کچر قرض کے واریت کے ذریعہ یا امک دوسرے ما گلک کرمکل جاتی ہیں۔ صریف کی کتا بول ہیں اس کا مستقل باب ہوتا ہے لکین اس میں بھی لوگ اتن ہے پرواہی سے کام لیتے ہیں کہ ما گلے کی چیزی ذہوری مغاظت کا خال سے تھے ہیں اور نہ ہے ما گلے وقت پر والی کا ، بار باغر سب مینے دالے کو تو دہی بار بار تقامنا کرنا پڑتا ہے بھی اگر مفلت یا ہے امتیاطی سے چیز خواہ یا صاتع ہوجائے تو نہ اس کی درستی و مشلت یا ہے امتیاطی سے چیز خواہ یا صاتع ہوجائے تو نہ اس کی درستی و مرست اپنے ذمہ جانے ہیں نہیل یا عوض دینا ۔ مالا محتی تو در اس کی درستی و میں دیا ہے امتیاطی ہے ہوگیا تو آئے ہے میں نہیل یا عوض دینا ۔ مالا محتی تو در اس کی درستی و اس کا برل دیا۔ اس ہما راصال ہے ہے کہ اس کا برل دیا۔ اس ہما راصال ہے ہے کہ اس کا برل دیا۔ اس ہما راصال ہے ہے کہ اس کو نق نہیں ہوتی کہ والس کر دی

اکے دیکھنے کہ شرویت ومجد دشرویت نے ہماری سی سے احتیا طیوں پر

(ما ٹیرمغی گذشتہ م خددا قم احقر کوالحرشرا بی ومعت دم ست بحردوستوں عزیزوں کوقرفن فینے کی تونیق خاص طور رِنِعیب ہوتی دمی گرکھیا عرض کیا جائے کہ عام مسلما اوْں تھی ٹمٹیں و نیراروں ہٹوشخالوں اورخوسٹخال \* ونیرارول ککسے کیسے کیسے بچریات ہوئے کہ توب پی کرتے بن بڑی ۔ تنبی فرائی سے جہاں تکسی کا بنال بھی ننا یکھی جاتا ہو۔ ایک بے امتیاطی یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ ہوبڑن آئے ہی انہیں فورًا والس کرنے کی توفیق منہیں ہوتی دبلکہ ہے تکلف اینے ہاں ان کا استعال کہنے لگتے ہیں اس طرح مدن ہوجات ہے

فقہائی ڈرف نگاہی جب خود سگاتے ہیں تب طنے ہیں

نحدم برسے گھریں پرنسائل ہے،،
مالا نکہ حضرت الیبی با فوں میں دن رات گھرادر باہر والوں سب ہی کورد
فوک فرط تربیتے تھے۔ گھروالوں کو تدریۃ اور زیا دہ ، مگر طبیعتوں کی سنت
میں کہاستے الیے حقارت کی اور حبوبی حبولی باتیں جانتے ہیں کین انہی باتوں
میں فرانٹرلویت کی احتیاط اور ان برنام فقہاتے شریعیت کی زرف نگاہی
میں فرانٹرلویت کی احتیاط اور ان برنام فقہاتے شریعیت کی زرف نگاہی
میں کی سے اسحا باتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی معاشرہ کو معاشرت کی ان
بافاہر صفریا حبورتی محدولی محدولی سے صاف ستھرا رکھنے اور بجانے کی کیسی
کیسی احتیاطوں کی ہوایت کی ہے

حب برتن میں کھا آگوئی بھیجے اس میں کھا ٹا توام ہے اپنے برتن میں المٹ لو تب کھاؤ۔ ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ وہ کھا ٹا السیا ہو تجربرتن بدلنے سے خواب ہوجا آگا ہویا اس کی آب جا تھے دہتی ہو تب اسی برتن میں کھا ٹا جا ٹڑ ہے ورز مہنیں ، ہاں اگرا لک استعالی اجازت ہے ہے دیا عزا اجازت ہوتی ہو، توجائز ہے ادرفقها كاياجتهاديددلل نبي .

دنیل ان کے تول کی ہے مدیث ہے لا بحل مال ا مدئ الا بطیب نفسہ کھا نا جھیے والوں کو ان کے برتنوں کا استعال ناگوار ہونا ہے ۔ اور عب کہ کھا نا ایسا ہو جوہرتن بدلنے سے فراب ہوجا نا ہو با اس کی آب جاتی رہتی ہو تو وہاں ولالڈ اذن ہوتا ، بسوجا تا ہو با اس کی آب جاتی رہتی ہو تو وہاں ولالڈ اذن ہوتا ، بس خلاصہ فقہا کے کلام کا یہ ہوا کہ جان کہ قرائن سے اجازت نہ ہو تو جائز تہیں یہ برتو جائز تہیں یہ یہ باتے ہی کی نہیں ملی معاملات کی بھی ہی اس کئے اسے میں فرائے ہیں کہ مداموال کے باسے میں لوگ بری ہے احتیاطیاں کہتے ہی کی فرائے ہیں کہ دراموال کے باسے میں لوگ بری ہے احتیاطیاں کہتے ہی رامیام المال صابح ،

سے بید کوڑی کا ایک معاسی علی جمعاشرہ ال دمعاشرت کالیں عبور کی جوڑی کے درسے کو دقتی خردت کی جنری ہے تکلف مانکے شیخ ہوں اور مانگنے والے دوسرے کو دقتی ضرورت کی جنری ہے تکلف مانکے شیخ ہوں اور مانگنے والے پوری حفاظت وا متیا طرک ساتھ استعال کرکے ضرورت نسکل جانے پر بلا تفاضا خود ہی دائیں کر شیخ ہوں ، سوچئے کہ ایسے معاشرہ میں ہرفر دکے کتنے کام بے بیسید کوڑی کے آسانی سے بحلتے وہ سے ہیں جیسا کرفن کے معاملہ میں اگر بے دائے والے سے زیا وہ ہوا در ٹال مٹول کے بغیر خود ہی بات قاضہ حلدا زمیدا داکر دیتا ہوا در محر آخرت کے لئے دون کا تواب واج مقروفی است بھی زیا وہ ہوا در وہ تون کا تواب واج مقروفی است بھی زیا وہ ہوا در وہ تون کا تواب واج باس اپنی حاصرت سے حقول ابہت بیج سے اور وہ تون دی سے ماحتمند کو

بطورقرض نه دبديه

سسے فرصکم یہ کہ جس معاشوی اکی طرن شراب دسینا وعیا شی دا وار اللہ برقیم کے هوئے بڑے گئا ہوں محوات برکودہ است برمصارت کا وروازہ نبر ہوا دردو سری طوف مبا حات تک بی اسرات یا فغول فوی کی اجا زت نہو اس میں الیسے افراد کی تعداد لازما زیادہ ہوگی جن کے پاس ابنی واجی خروروں سے کچونہ کچے بس انداز ہو تا رہا ہوجی سے نرصوت اساتی سے وہ دو سرول کو قرص سے نہیں بکہ بہول کا یہ ب انداز تصاب ذکوہ سکتے ہیں بکہ بہول کا یہ ب انداز تصاب ذکوہ سکتے ہیں بکہ بہول کا یہ ب انداز تصاب ذکوہ سکتے ہیں بکہ بہول کا یہ ب انداز تصاب ذکوہ کی معاشی د شواریوں کو دور میں میں انداز تصاب ذکوہ کی معاشی د شواریوں کو دور کرنا رہا ہے۔

## خالص قرآنی معاشیات کاایک ادر طرامعانشی حل

کی صرورت نہیں کیونکم متحقین پرنری کر نا بیرمال کیجی ہے) اور نیک کا م جریمی تم كروك سبكوالشرتعال يورى طرح جانتاب، (اورلازًا بورابورابرل ديگا) النُسُكُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ وَقُلْ مَا الْفَقَتْمُ فَلِلْوَالِدَايْنِ وَالْاَقُوْمَانِيَ وَالْبِيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَىٰ وَابْنَ السِّبَيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنُ خَيْرِفِكِ تُ اللهُ بِهِ عَلِيمٌ ل

قرآنی تخاریت وابیانی بخارت کے عام عنی زیادہ سے زیادہ کمانے کے ہیں نیکن قرآن جس تجامت کی تعلیم ودعوت فیض آیا ہے وہ نام ہے فداکی راهی جان و السب محدر ان در فرح کرنے کا ارشا دہے کہ ،۔ اے ایمان لانیوالواکیا ہی تم کوالی تجارت كاطريقه نه تبلاؤن ويم كو در ذاک مذاسے بچاہے ددہ یہ ہے کہ الشرورمول يراميان لاو اورالشركي له مي اين مالول ادرايى مانول كوزري كرن كالوسشش كرن ربواكرتم سمحبوتوبیی دیجارت بهاسے لئے

يَا يُهَاالُّهِنُّ أَلْمُثُوا حِسُكُ آدُ لَكُنُوعَلَىٰ وْجَادَةٍ تَنْجُنِيُكُمُ مِّنُ عَذَابِ اللَّمِ ، ثُوْمَ نُوْلَ بِاللَّهِ وَتُجَا مِسَدُّهُ وَكَ فِحُ سَيَيْكِ اللهِ بِأَمْوَ السِكْمُ وانفسيكر ذيكو خير لتُكُمُدُ انْ كُنْ نَمْدَ تَعُلَمُوْنَ

اسلامى معانتيات بي جريقيم دو كى ضرورت سى تنبي

عُرِض مِن دین اور ہوم دین والی معاشی فعلیم میں جا جتمندوں اور تقدار کا برطرے طرح سے خرج کرنے کی آئی تاکیدو ترخیب ہوکہ معاشیات کسیے بجلتے

اس کونام ہی و معاشیات انفاق ، کا دید بناچاہے اس بی غیراسلامی بالا دینی محد متوں کی طرح مال و دولت کی جروزردی سے غیرافتیاری قیم کی صرورت ہی کتی رہ جانی ہے ۔ اسلام کی دین محومت کا اصل کام تقسیم دولت کے اندہ مرحد کر برجروت تربیب بلکر شہر ہول ہی معافا نوسے ایمان پر مبنی انفاقی ذہنیت کو پیدا کرنے اور ترقی دینیت کو پیدا کرنے اور ترقی دینیت ہو بیدا کرنے اور ترقی دینیت ہو اور نفول نوج یوں کے ان اڈوں کو نبر کرنا سینا کھروں وغیرہ کوناگوں برمعاشیوں اور نفول نوج یوں کے ان اڈوں کو نبر کرنا ہے جو غیراسلامی محدوق نے تو احق و معکوات کی گرم بازاری کی داموں سے ابنی آمدیناں برصانے کے لئے کول سکھ ہیں ۔

سوال یہ ہے کہ نکاسی کیوں بنیں ہورہی ؟ اس کی ٹری دجہ بہ تبلائی جائی اسے کہ مل والے ابنی نفع بازی ہی کرنا نہیں چاہتے درز آگر کم سے کم نفع بر قاعت کرکے اور مال کو زیادہ سے ستا کرکے بازاری بھیج دیں توز مرت یہ کہ مل مزدورہی آئے دن بلے روزگاری کا شکا رز ہوں بلکہ لاکھوں کروڈوں کم معاش جو کہوے کی گرانی کی وجہ سے جہتے طرے دگائے کچھرتے ہیں وہ بھی کچھ معاش جو کہوے تیں وہ بھی کچھ درکھے دیان ڈھک سکیں

زندگی کا معیاراو بخاکرنے کی برکان محرمب اکی طرف برلادین محرمت اوربرسیاسی جا عت دن رات ای دنیوی زندگی کا معیاراد نجاکرنے کا صوریجونئی ہو سابھ ہی سماج ہیں ہرطرے کے تعیشات و تنعات ، سعاصی و نواطش کی تردیج وترقی کی بدولت زیادہ سے زیادہ کسب یا کمانے ہی کے واقع کی بدولت زیادہ سے زیادہ کسب یا کمانے ہی کے داعیات و کو کوات کو انجائے اور تیز کرنے کا سامان فراہم ہو، دوسری طون دین واتورت کا محرمت و کسیاست ہیں نام لینا بھی جرم ونگ ہو، نا مذہبیت دین واتور دوناکر تی میں ہو۔ تو تھے غرب سے سے جند بات و توثیر کا میں میں مردو فناکر تی سہی ہو۔ تو تھے غرب والم یو بھی زندگی جس سطے دمیار کرمی میں موزندگی جمراس کو اونجا سے اونجاکر نے ہی کی دھن میں آخر کیوں ن

مگامید بویدل مبتاب ده مواری برکیون نه مطیح کرایدی سواری مِلیّا فودانی مواری رکفے کا و صلے موں ذیکے ، اگر سائیل ہے قدمور سائیل کور ندموراس كابدوركى فكركون دمو عرمور اكرباني ساست بزاروالى الحق تودس بني ، مالني بها تاس براروالى يمى توبهتيك سوار بويد بي إن کی رسیں کیوں نری جائے ، دوتی اگرمیٹ محرف رہی ہے تو برطون بڑی گڑٹ کے دھوین مجی تواڑم سے ہیں ، شراب فانوں اور پینا گھروں پر می تو بجوم اور مصلح لكے بس مجرمینا میں عاشقی وعیاشی، اوارگی آاؤباشی سے بن مناظر کو مرت تماشر كي طور يرد كيما سع بسيناس بالمرخداني زندكي بي ال كامزه كيون نرلونا جات فصوصًا سبب يماك اندا دربابر استون ادركليون روشنی اور ماریکی میں جوان جوان بنی تھٹی اسکولی اور فیراسکولی ہے ہردہ اُور ہے محابا ل<sup>و</sup> کیاں اسنے صن و*آ دائش ، نا ذورام سے دل کو میلنے* اور مذبات کوسنظ ہو ہونے کی دعوت فیے دہی ہول ان مواقع براگر بہت نے کمی بھی کی توجیط توبرسلے ادر برتمیت کے کھلے ہی ہی۔

غرض مب جاروں طرف دندگی کے مبامات دفضو دیا ت ہی کی تہیں و فواحق و محرات مک کی گرم بازاری ہو تو آخر کوئی صرف اپنے تن مپیٹ کی فرور یا ان کے کسی واجبی ومعتدل معیار وسطح برکس بک اور کیسے عمرا سہے اور بل من مزیر کا متور دو برمو لمبند ہے اس سے کیسے ہرابن جائے اور جا تزونا جائے یا منا سب دنا مناسب کی بحث کے لغیر کسیب کی ہرمیری جالی راہ سے ان کو

اله اس نیابازی مصرفالی حراتی و آوادگی می کا زور بنیں میرفر تی بکدچ دی اُڈ اکد بنو نریزی وزنا کاری کے نستے نتے ترتی ما فتر طر مقول کی می تعلیم و ترخیب کی کم بوتی معتی ہے م

بداکرنے کی فکرس کیوں نر نگا سے ،،

اخلافی زوال کاعروج کوئی دل د کھے بچاہے سنیلاً سہائے منا بي جوروزنا مزقوى آوازكي منفترواضيمين دومننون سعاس اخلاتي زوال برانسوبها يسع بعرازا دى سے تعد مندوستان ميں عوج برہے۔ « اب وہی مبندومیتان ہے دہی ہم آپ ہیں سکین آج کارنگ مانكل بدلا ہواہ ، لوكون من اب يركوس بيدا ہو كئى سے كافورًا بلا ہون دیرا امیرن جائی قانون کی زدسے بینے میسی مداکر نے مسكر مناسب ومامناسب ودانع استعمال كتصحابي بس شهروب ادر گاؤن می فالص کھی دود حدمان دخنوارسے کھائے کی حیزوں ہی مضريرى أتنى كثرت سے ملائى جانے ملى بي كر كور نمنط كوريا دہ سخت مزائية كے لئے فانون ميں ترميم كرنى بڑى ہے، دواؤں تك میں میل کردیا جاتا ہے خاتھی شہدوز عفران ملنا میسکل ہے اس كوس اخلاقي ندوال سمجتابون ي ( واراكتوبرسافية) ایب این اس سجه کاغم کھانے اور خصہ پیلنے میں لیکن حب نرکسی ایسی علم وقدرت دابي دات كالداور دباؤ موجوبر كطله حصيكوما سنفوالي سيذكسي الیسی دوسری زندگی برامیان دیقین حس میں سرنیک وبد کی جزاد دمزا طفے دالی ج تو تحيراً تب يم موجي كركوني مناسب ونا مناسب كي اليسي فاستحجى ما اخلاقي زوال كى البى ب وقوفى من آخ كيول اوركب كم عنسا سب حس كى مدولت خوداس کے ادراس کے بال بحوں کے نقدا نقد عیش و لطف میں کمی آرہی ہو، اور فورًا امير بجانے يا معارزندگي كولاندكين في مواقع با تھ سے د تا ہے۔

را قانون کی زد کاسوال توسکولر قانون اول توخودہی اخلاقی زوال کے کتنے مواقع کالائے من عطاکر دیتا ہے بلکہ اضابطهان کی بخارت کرتا ہے ، دوسے ہراندھیرے اجالے میں قانون کی بہنچ کہاں ؟ ہوسمی تواس کے کارندوں کو فور اللہ صحیرے اجالے میں قانون کی بہنچ کہاں ؟ ہوسمی تواس کے کارندوں کو فور اللہ سے جون دیرا امیر بنانے والے جا دو در تنوت کی کے دورسے رام کردیا کیا شکل میں اس کے با دیجو دیو تو میں دوس قانون میں موسکا فیون میں جا بھی جا بی قانون میں موسکا فیون میں تو اور جیل کے دروازہ میں موسکا فیون میں موسکا فیون میں دورازہ میں موسکا فیون میں موسکا فیون میں موسکا فیون میں موسکا فیون میں دورازہ میں موسکا فیون میں دورازہ میں موسکا خواب میں دیکھا دکھلایا جا سے میں اور کیم کی اور اور کیم کی اورا طون میں دیکھا دکھلایا جا سکتا ہے ۔

موتی بات انسانی فطرت کی موئی بات ہے کاس کی ساری زندگی النگر امیدو بیم کے دولقطوں کے درمیال گردس کرتا ہے اس کے آج کا بغول و شرک کل کی کسی زکسی امید یا خوف ہی سے والب تہ بغوثا ہے اب اگراس بوری زندگی کے آج کا کوئی بھی تو افر کوئی مشخص اتنا احتی کیوں ہونے کی زندگی کے آج سے دالی زندگی کے کسی حجو فر برا نقد نفخ کواخلاقی کراس بے سنقل یا بے آج س دالی زندگی کے کسی حجو فر برا نقد نفخ کواخلاقی زوال یا مناسب دنا مناسب کے دہم وظیمان یا صوت قانون کی زد کے منعیف دوالی یا مناسب دنا مناسب کو جہ برا دکر تا ہے اس صورت کے باد جود لوگوں سی امکان اور معید احتیال کے بیچے برا دکر تا ہے اس صورت کے باد جود لوگوں سی امکان اور معید احتیال کے بیچے برا دکر تا ہے اس صورت کے باد جود لوگوں سی امکان اور معید احتیال کے بیچے برا دکر تا ہے اس صورت کے باد جود لوگوں سی امکان اور معیال میں باتی رہ گیا ہے ، میں سمجہ تا ہوں کہ وہ خطاکی رضا اور اسماس وشعورا ہ بھی باتی رہ گیا ہے ، میں سمجہ تا ہوں کہ وہ خطاکی رضا اور اسلامتی یا آخرت سے بنا دیگا ہے کی انبیائی تعلیم و تبلیغ ہی کا بندید السلف یا ناط منی یا آخرت سے بنا دیگا ہے کا انبیائی تعلیم و تبلیغ ہی کا بندید السلف یا ناط منی یا آخرت سے بنا دیگا ہو گیا ہے ، میں سمجہ تا ہوں کہ وہ نا کہ دیگا ہو گیا ہے ، میں سمجہ تا ہوں کہ وہ خطال کے باتی بنا کہ گیا ہو گیا ہے کہ کا بندید السلف یا ان فرت سے بنا دیگا ہو ہو گیا ہے کہ کی انسان کی گیا تھی ہو گیا گیا ہو گیا

بچاکھچا اٹرہے ورنہ مبریرمعاشی فسیلم وتبلیغ کا باکس منطقی اوٹونسیاتی نتیجہ صرف امکیب بخلنا چاہیتے کہ برعیش کوسٹس کرعالم دوبارہ نیست

مفاظت مال كامطلب اوراس كى اہميت سردام حبر معترضه سے بہلے و کواصل میں اسلام کی کسبی معاشیات کی فیرکسبی یاسلبی نوفيت ادر معرح فأفلت ال كاجل را حوار كسب كي نوعيت بنبي بوما ايجابي لیکن معاشیات اسلامی کا اصل مطالبه وکست کهس زما ده بلکرکستے تجائے انغاق كلب، اودانفاق سےمراد ظا ہربے كرضاد فيركى را بولى انعاق -ومعفا ظن مال کے بغراوراہی کیسے کیا ماسختا ہے ، آدمی کتنا ہی کماتے مگر جب تک کمانی کا کھی صدیعے بجلتے نہیں۔ اور بچاتے مرون ہج روں ہے ننس كروه نوكون ننيس كرمًا بكر فواحش اورفسوليات ، اس وقت تك ده ندا كى فوستنود يول يا تبك كامول بي خرج كرف كے لئے لاتے كاكہاں سے ؟ خصوصًا اسلام كے ملال سلي كسب في توتند بردا سران سے بيے بغيراور مي معارم في من الفاق كي كياكش تبين كل محق - الحلال لا يعتمل السوف - لبنواً سلام كامعالم في كالكربيل مقدم كسب ملال سي تودورا حفاطست مال اورميراسي سعدانفاق مال كاومني متيخ تكل سكتاب واسلامي تعلیماً کی روسے تنام معاشی مسائل دمشکلات کارے خطاعل سے .

اسلام کے معانتی تقاصول سے غفلت اسباب اسلام معانیا کے ان تینوں معاملات میں ہم مبین کو تاہیوں اور غفلتوں میں گرفتار ہیں ان کا کھواور ذکر محددوقت کی زبان سے اسبار الغفلت کے سلسلمیں بھی سننے

کے لائن ہے ان عقلتوں اوران کے اسباب برنیہ واصلات کا عنوال نود فراک اس تنبر کو نبایا گیاہے کہ لے مسلما تو اہم اسے مال اور تہاری اولاد تم کو اشدکی یا دسے فافل نرکر نے باتیں۔اور جولوک بھی لیسی ففلت کریں گے ضرور گھائے میں گرکر دنیائے۔ یا کہ کما الّذِی بین امنوا لا تکھی کھڑا ہوا کہ کولا آؤلا و کھڑے تن فر کوا دائد کہ مت تعفیل فالا کو کا و لیے کہ است جہلے ہیں جو ایس کے اور سے مراوص ون زبان سے تبیعے و تہلیل یا انشدا نشر کہنا تہیں ہے ملکہ الشرقعالی کی بھی یا و تمام وندگی وفرا بروادی ہے۔ وفرا بروادی ہے۔

<u>ایک اورمری فیقی بات</u> استمن میں یہ یا در کمیں ہوکتا ب ویت کی

بہتسی آیات والحام کے سمجھنے کی طری کلید سے کہ ر

فداورسول کے کلام می تفریح کے ساتھ ممانعت اس بیری ہوتی سے حس میں اتباء زیادہ ہو، جو نیرالوقوع ہو، اور جس میں اتباء نہو نداس کا وقوع زیادہ ہواس سے بالتقریح ممانعت منبی کی جاتی .... مثلًا شراب بینے کی ممانعت بعد لیکن بیتیاب بینے کی نہیں .... لیس کسی حیز سے صراحة ممانعت کرنا اس کی دلیل ہے کہ اس کا وقوع کشریت ہوتا ہے ۔

تومی تعانی کا اموال واولا دکی وجسے غفلت میں بڑنے سے ممانعت فرماناہی اس کی دلیل ہے کہ پیمحصیت کانیا دہ سببہ ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں بند کا مال اللہ اس کو تبلارہا ہے اورمشاہدہ بھی بہی ہے ہے ہیں بخود کلام الشراس کو تبلارہا ہے اورمشاہدہ بھی بہی ہے۔ چنا کچہ نود اپنی حالت برخود کرسف سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مال واولاد کی وحہ سے کھتے گئا ہ جو نتے ہیں گ

مین بهاری بحث کاتعلق بیهان فاص طور برمرف مال سے بے اس کی نسبت ارشا دہے کہ یر لینے کسی ومفائلت اور انفاق تینوں مشاعل می

کسیال میں بے احتیاطیال کفٹ ناج بخاتا ہے ، سے اول تر میں مال ماصل کرنے (یاکس کل ہے اس کو دیکھتے اس میں کس قدر بے اصفا میں اس میں اس میں اس کا مقیاطیاں ہوتی ہیں ہے۔

جن کا ایک بھراسب برہوتا ہے کہ آدمی عمومًا خرم کو آمدنی کے تابع نہیں رکھتا ملکہ آمدنی (ماکسب مکواپنے جا و بیجا خرج کے مطابق نبانا چا ہتا ہے اس لئے اس بے خرج کولازمًا جا و بیجا جائز و ناجا نز آمدنی یا کھائی سے کسی متمسی طرح پوراکرنا ہی ڈیا حب کوتی رہنت وارادہ کرلیا ہے کہ اتنا اللہ پاس کسی نہ کسی طرح آنا ہی جا ہے۔۔۔ افسوس طرح آنا ہی جا ہے۔۔۔ افسوس اوقات اپنی دات کو بھی اس رقم سے کوتی فائڈ ماصل نہیں ہوتا ہے۔۔۔ ماصل نہیں ہوتا ہے۔۔۔

مخضب ہے کہ مثلاکسی نیک کام کیلئے رقم جن کی جائے اور یہ پی زکرلیا جائے کہ اس سے لئے آئی قیم ہونا چاہئے تواب ملال دحرام کی برواہ نہیں ہوتی ، خضب کے جوگوگ اپنی ذات کے لئے لینے میں احتیاط کرتے ہیں وہ بھی نیک کام کے لئے لینے میں اتنی احتیاط نہیں کرتے بیا پخ چنوہ بلقان میں دیجھا کہ جماط لوگ نامی بحرو کار دہ کہ جن لینے تھے انہوں نے اس منیدہ میں ان کاروبیہے تامل

کے لیا۔ رصف اسلامی مدرسول، ابخمنول، ا داروں وغروبی دن دان ہی یہوتا میہا ہے کہ تعمیر ونعلیم وغرو کے مصارف کا ایک تخینرا در معیار نبالیا اب اس کوکسی الرح بورا ہی کرمینا چاہتے ہیں نتیج ہی ہے کران

د بنی چندول میں ہے احتیاطی مرسوں اور انجنوں کے چدول کو کی بندہ نما ہوگا جو احتیاطی مرسوں اور انجنوں کے چدول کا کوئی بندہ نما ہوگا جو احتیاط کرتا ہوگا۔ احتیاط کری کیسے میں کام بی نہیں میں میں میں اور ان افری اور کام ہوسکتی ہے کہ جہاں سے جو سکتی ہے کہ جہاں سے جو سطے لیا جائے ہی جائے ہیں جائے

## مصردین میں اس سے دینی کی مولویا مذمنطق ملاحظ بروکہ

مولولول کانفس مجمی ولوی بهوناسی نفس یون سجانا به معلولول کانفس مجمی ولوی بهوناسی نفس یون سجانا به معلولای سے اس می تفولای سے اس می تفولای نئیس بوا فتی دولول کانفس بھی مولوی بهوناسے اور درولتیوں کا درولیش تو وہ ان کوالیس تابلیں بتا دیتا ہے۔

مفست کاگناہ مالانحدیر پری فلطی ہے کیو کو اپنے نفس کے لنة كن المرسفين تفصود لوكي ماصل بوجانليد كم ازكم ايت پاس روبيريى آجانلب دين كامس كناه كرف سي تومقصود معى ماصل نبي بونا كيوكروين كے كام سے مقصود توصات ي سے سو معسیت میں وہ کہاں - اورو دیر تواپنے کو ندملنا کا ہری ہے کو بھک وہ توددسروں کو رجن کے لئے جنرہ کیا گیا، بینے گیا۔ سب تم خواہ مخاه بیجیں خالی ما تخدیب اور گفنا میں معنت منتلا ہوئے توالیے كام مي تواور مي رياده ا منياط ياستة ، رصلت لبس ويي مواكر خسورًا لدُّ نيْادَالْ الْحِرْةَ ولاك هُوَ الْحُسْرَانِ الْمُهْدِيُ وَالْمُ ن اد حربوئ شادهم بوت حبب دين كے السے كام بي حس مل خود بها ماكوئي ذائع تفع منبس بونا۔ ہمسے اتی ہے امتیاطیاں ہوتی ہیں توجہاں خود اپنے لفس کے لنظري ال ماصل كرمًا مقسود مووم ال تودعام طورسع كس قار

بے امتیا طیال بول کی وہاں توال سے نود اپنے کو نفع ماصل ہوتا ہے اپنا کام شکا لاے کے لئے کچرمال وہوام کی برواہ نرکیا تنگی بالنعسوم سبب کام شکال ہی منعمود نہو سرمسک

آمد فی سے را مزوج بیک طرح طرح کے غیر ضروری مقا صدا درف و ترجیر کے لئے بھی رویہ ماصل کرنے کی دمن بوک الرکی لوگوں کے بیاہ نشادی دھوم و صام سے بوں - فلال زمین ، فلال جا مداد کسی کسی طرح خرمدی جاتے اوراب تورد داصن سائيك كوشوق سوشروع بوتى ب مجرموفرسائيك جاجية ميفر وطرحا بيت ، مجله ماست ، معراد لادك لته شادى بياه سع بمي يها الملى تعليم اخرى جاسة اوربلند خبال بوسة قرولايت كاتعليم كابندوست صروري بيراج كل قريب بي ايك نازه نبش ماب ج صاحب تليم بي بي ايك ان ذات سے بہت نیک معلوم ہوتے ہیں نیکن صاحبزادہ کوولایت بھیج دیا ہے سارسے یا رسوما ہوار فرماتے ہیں کہ بھیمنا پڑتا ہے، ابذا جیسونیشن ہیں کسے کام چل سکتا ہے ظا ہرہے کرائیں صورت میں ملال دورام کے دینی احکام کی احتیا كتنول سعيرسكتي بع قانوني احتيا لأكرن والمصمى شاذونا دري بوت ہوں گے ورنہانعوم آ مدنی سے نرا نڈمصارفٹ ٹرچانے میں آ دمی کو مدسودور شوت سے دریخ ہو اہے مذقرض کے ارلینے سے نہ قوص في كرا فكاركريني سع ، فربيتول كافئ وملف سع ، فركسي كى زين خصب كركين سے ، فرمن ميروه مال مجع كرنے كے لئے طرح طرح كعركناه كريخي واودهلال ومرام ك كيمتيز بني متى وصك براومال كے كسب ياماصل كرف كامال مشت مؤداد فروارے مفارره كيا

حقا كلت كامعاملهد

دین کو تھیل مباتا سرار تون کا دھوکر ہوتی ہے ورنہ سرار تون کا دھوکر ہوتی ہے ورنہ

خوب مجولوکہ محض حظِ نفس کے لئے دوس کا مرب افتیا ۔ کرسیا دین نہیں ملکنفس کا اتباع ہے اور تلاعب بالدین دینی دین کوکھیل بڑتا) ہے۔ رصک ،

دد علامہ شامی نے ایک بررگ کا قول لکھاہے کہ ان کے سامنے ایک

شخص نے کسی عالم کا دافقہ بیان کیا جرحنی تفتے کہ انہوں نے ایک محدث کواس کی لڑکی کے لئے پیام دیا تواس نے کہا کہ میں منطور کر تھا ہول مگرتم حنی ہوا در میں میڈین کے طریقیر بہوں نباہ نہ ہوگا اگرتم امام الجرحنی فری تقید ترک کرے محدثین کا خدیب اختیار کر او توجر مجھے کھیے عسد ندر دہوگا جما پچراس عالم نے اس شرط کو مان لیا۔ اور نکاح ہو گیا۔

صائعی با طن کی نظر انے دیجھوکدائیہ صاحب با من بزدگ کی نظر نظر انے دیجھوکدائیہ صاحب با من بزدگ کی نظر نظر کہاں جاتی ہے ان بزدگ سے ہو چھے و الے نے لوچھاکہ سے پوچھے و الے نے لوچھاکہ

سلب ایمان کا اندلیتی اس صورت بی ترک تقلید ما ترکتی ؟

فرایا که مجعے اندلیشہ ہے کہ مرتے وقت اس شخص کا ایمان نہ
سلب ہوجائے ۔ کیو بحرس نرب کویدائنگ می سیمے ہوئے تھا
اوری سیمج کری اس کی تقلید کرتا تھا اس کو محض ایک ہوائے
افتی سیمج کری اس کی تقلید کرتا تھا اس کو محض ایک ہوائے
گفش کے لئے ترک کردیا ہے تواس کا ایمان بخیا مشکل سے 1 عاذ مااللہ

نفسوشیطان کی قلابازمال غرض بددین نہیں بلک نفس و شیطان کی قلابازمال خرض بددین نہیں بلک نفس و شیطان کی قلابازیال میں کہ مجب خیر شائعی بننے سے مطلب نکلاشا فعی بن گئے اور جہال بننے سے نکلاشا فعی بن گئے اور جہال خفی بننے سے نکلاشا فعی بن گئے اور جہال خفی بننے سے کام جلاح نئی بن گئے ۔

ان کانفس الیسا ہے جیسے شرع کی مورسی اورف کے می شایر سے اور پر دار ہونے کی وج پرندہ بھی ہے اب کرکوئی اورف سمج کر برجولا دنا چلہ تو لینے کو پرندہ کم دیتا ہے اوراس طرح جان کیا م ہے اوراگر کوئی پرندہ سمج کر کے کہ ذرا او پراڑ کردکھا و تو کہتا ہے کہ میں تو اورف موں مجد کہیں اورف بھی اڑنا ہے سحفرت فریوالین عمل راس کو کہتے ہیں ۔

پون شرر غضناس این نفس است نفس ادونر برد بربواد گربر برگونش گوید است ترم ورنبی بارش گوید طائر م نوداقعی فنس کی بی کمفیت ہے کہ یہ اپنے اوبر بات بی بنیں آئے دیا کبھی کھون گیا کہ بھی کھون گیا یعفوں کا نفس دیا کے بردہ میالی چالاکیاں کر اسے اور بعض دین کی آمیں ایسی ترکیس کرتے ہیں اوسے یہ توان نام نہا دوبن داروں کا حال ہے۔

جونلاف شرع کام کرتے سے اپنے نزد کی بہت بچتے ہیں۔ اور جہا دنام کے اس دین کی بھی مزورت نہیں دہاں تو کچھ بچوا پہنیں میلہے کسی مذہب ہیں جائز موجا ہے ناجا نزان کوٹو لینے کام سے کام ہے دمدے،

مال حرام کی اجازت عفا لمت الی الیی نفسانی و شیطانی داموس قلی نفر کر کر کرسند شوی سگ خوی برجهال کرکفنس اصناعت ال سے بیخ کا تعلق ہے اوپر الجبی طرح معلوم ہو بی کر کھا میصنت دونوں نے کس ابنتام سے است بی یا ہے ہم بیروقت کے مال اور ما حول پرنظر کھنے والے میروقت کا توریز کی شند کی الدیر فرج میں است کے مال اور ما حول پرنظر کھنے والے میروقت کا توریز کی شندگی ہے اوپر مرج میں است

ہیں کرمبنگ صلال کا انتظام دموامیان کو بجانے کے لئے سوام مکی اجا زے ہے معقق شيخ جب ديك متاب ككس خف الداس كمابل دعيال س توك كى توت بنى اور مادمت وغير مكى وام درية معاش كم مراني سي اورور طرح كخطوات ومفامدي، متلاً ورى كرف كك، قرمَن ملت ملك، عيساني مومات ياكوني اورمنهب افتيار كرسا تووه ملاز جود سفا منورونني ديتا البة كيوتيدي سكا ديناس مثلاس نوكرى كوروام سمجقة رمور دوسر استغفار كرت رمور تبير علال نوكرى كيظاش كرت رمور ادردوسرى صلال نوكرى علينري فررابيلي توكرى كو ميورات كى داسة نبس ديا ملك رفصت مے كردوسرى وكرى كى مالت كالنزازه كرلين كامشوره ديتاب يوسن ا درملال آمدنی کی توم وٹ معاظت ہی کئ بنیں بلکیہاں کے بوسکے کچے نرکچواس میں سے نس انداز کرنے کی مجی راتے دینے تاکد کسی وفت ہا تھ با اسل خالی نرہے اسبارالفتندس أكيب مكرارشادسه

حضرت سفیال توری کی سائے
میں آئی کل مسلانوں کو خالی ہاتھ
میں آئی کل مسلانوں کو خالی ہاتھ
میں نے دائے دہا ہوں جو صفرت سفیال توری گریہ الشرتعالی نے اپنے دا نہ والوں کو دی حتی ، فرطا کرتے مقے کہ آج
کل کسی کے باس کھے دینا دموں توان کی قدر کرے کیونکو پہلے توالیمانا آ
تقا کہ دوہیہ یا س موسف سے دین ہوا ندلند ہوتا تقا اودا ب وہ دہا ہے
کردوہیہ یا س موسف سے دین ہوا ندلند ہوتا تقا اودا دب بیاس ہو تو
دین کی حقا فلت رہتی ہے جب صفرت سفیان افوری ہی کے زماندی

برمالت بوملی عتی تواب نواس کی زما ده مزورت سے دملہ،
ریمزورت صفرت کی بخدیدی نطرسے تو کیا نظانداز ہوتی جن اہل نظر زرگال کی معفرت نے تکھیں کہ کھی تقیں ، دیکھے کوان کی نظر کہاں تک جاتی تھی۔
حضرت حاجی واحا واللہ صاحب کی خدمت ہیں ایک خان ما اس میں محضرت حاجی واحا واللہ معاصب کی خدمت ہیں ایک خان ما اس میں ایک خارت آبا کو تقدم ہیں وعاکم لئے آبا کرتے تھے ایک باروہ آتے اور عرض کیا کہ حضرت اب تو فالل بنتے نے میری زمین وہا ہی ہی ۔
حضرت نے قربایا سجائی عبانے دوا وہ اسار شریر نظر کرے صبر کرو۔ خدا کے اور سامان کرے گاء

بطا بریوبا مکل" بزرگاد نصیعت به یقی مگر قرب بی دو سر محروی اکدے سرے برگ مرز می موسی محروی اکدے سرے برگ محروت می مفام می شدید نام می است الله الله می مفام می است الله می موسی موسی الله می موسی موسی می موسی می موسی می موسی می موسی می موسی می می موسی می موسی

امت كى الك يرى دنتوارى كاحل اس موقع برمغرت محيم الامت

ہے است کی اکیے بری علی د شواری کی طرف متوم ا دراس کا مل فرمایا ہے ہر يهمت كمفن موال سيعس في مسلما نون كواس وقت راشان كرركها ب وه دیکھتے ہی کے عادی باہم انقلات ہے کوئی اکی بی کوام کرنا ب تودور ااس كوما زكتاب كوني ايك بات كوست كمتاب تودير اس کومیمت تیلا اسے اسکس کی ایس کی د انیں ارزالعف نے مفعلك كسركو حيوالاد المصعد اسا الفتزى

مگراس طرح کے اخلافات نود نیا کے سامے فون و معاملات کے بڑے ہیے مابري مي ميى دن داست بني استے سبتے ہيں ۔

و إل أين يفيد الميول بنبي كيار وال كى الك كور بيع في كور كجراء بادبا السابوتا سعكسى مريض كعلاج مي اطبارا در والمرك ك دائ مختلف بوتى ب كونى كوشخيص كرتاب كونى كير اكياني ائے کومعی تبلتا اوردوسرے کی دانے رعمل کوئے کو مہلک کے بار ا بتلآاب، وبال أيين سبكوكيول بني جمير واكدا فوس اطباكي اتفاق منس بم كس كاعلاج كرب سب ماؤمرين كومرف دوسم كسكا منجی ملاج منہیں کرتے ، وہاں آپسی نہکسی کو ترجیح دے کراس کا علاج کیوں کرنے ہیں ۔

على مبراكب وكلارك سائفهي برناؤ كون نبي كيا جوعلارك سات كياكيا بع كياوكامي بابم اختلات نبي بوتاء بوتاب اور يقيناً بوتاب مروال اكب دكيل كودوسر مرزوج كون دى جاتى سے اورسب کو کول نہی حیوردیا جاما اس کا کیا جواب سے ؟ ا كي في كيلون اور طبيدون بربي كيامو فرون اكوتي حجو ما برا معامله ما علم وفن س حسی اختلات کی گنجا کش نہیں اور برابر ہو تا نہیں دہا معاشات دسیاسیا ہی کے مسائل و معاملاہی کو لیجئے کہ ان ہیں طرح طرے کے اختلافات ہی کی راہ سے
ائے دن تی نئی پارٹیال نبتی رہتی ہیں۔ عوام سے لے کوٹوائس کس، بازاروں سے
لے کو کونسلوں کہ اور افراد سے لے کوا قوام کسال اختلافات ہی کی بدولت
ہوتی بزار فقد و فسا در توڑ محبور اور مجلوں پر جبکوں کسکا سسلہ ٹرمتا ہی جاریا
سے سوچے تو مہی کہ مسروں کے ان اختلافات کے آگے کیا مولولوں کے اختلافات محبی گردنہیں ، جواب است کے سستے مکیم وقت سے سنے کا ہے

الك كبرى بات مواكد كبرى بات بدوه يركد دقهم كي جزي برقی می ایک وه من کو ضروری سجا ماآلسے دوسری وه من کومنروری نرسمها مات من كو صروري معما بالب ان كرسي اخلاف ك وصعة تركنبس كيامانا بكدوال أدى انى عقل سع تدبيرسوتا سے اور با وجود افتلافل کے اکسی نکسی طرح ) ایک کو دوستر رہے ترجع مصالتاب اورمن باتون كى ضرور تنهي مجمى ماتى ان كواخلا كى صورت بى جيواديا جاناب وبال تدبيرو تال سداك كوترجيح شيفك شقت كوارانبي كى جاتى به قاعده سعطبيعت انسانيه كار اسى كەموافق يهال بجى عمل كىياگيا .....رەھ، جان مے کی عزنزہے اس سے اس کی محت وصفا فلت کے اسیا میں اختلافات ہونے سے سب کو ترکس نہیں کیا جاتا ۔ بلکروہا ہے ية قاعده كالاجاتاب كرال كالي تواضلات وابى كماس اس سے گھرانا نرچاہتے ہم اپی عقل سے اور اپنے ٹیڑو ا ہول سے

دریافت کریں گے کہ ان سب مکیوں اور ڈاکٹروں بی کون ست کے دیا دہ ما ذق ہے بس اس کاعلاج اختیار کرئیں گے۔
جان کی طرح یہی معاملہ آدمی مال کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلاً مقدمات کے دریعہ مال کی حفاظ نشد کرتا ہوئی ہے اور وکیلوں میں با ہم اختلات بھی ہوتا ہے توسب کو حیو ڈاکھ بزیب کریا ہے تا بکہ تو دخور و فکر تحقیق و بخر ہوا ور دوسروں کی رائے وشو و سے کام کے کرکسی مز کسی سے حالہ متفدم کرنا پُرتا ہے خبلات اس کے ہو دکے دین و ایمان یا ضا وال خرت کی قدر قدیت ول میں جان و مال کے برا برجی تنہیں رہی اس سے اس می علما و فقیما عرب اختلاف سے کو بھی ترک کا ایک بہا نہ بالیا جاتا ہے ورث

ایمان عزیزی تبیس اگراب ایمان کوعزیر بھیے تو علمادی میں ای طرح انتخاب کرنے جس طرح واطباء (وکلاد وغیرہ) میں کیا جاتا ہے مگرا الدکوس آپ کوا بیان عزیزی نہیں اس لئے سب کو چیوط دیا۔
میر یہ نہیں کہتا کہ اس اختلاف میں مولولیں کی خطا نہیں بکر مزور ہے اور آگے یہ بی تبلوں گاکران میں سے کس کی ہے مگراپ کی انتی شکا ہے مزود کردں گاکراس اختلاف کی وجہ سے سب کو چیوٹر دینا غلارا کے جوالیان کوعزیز دسمجھے کی علامت ہے ہ رمے ہے)

لیڈرول کی علم اسے عجیب فرانس بعض توک خصوصًا آج کل کے ساسی بیٹر دین کوائی دنیا بہتی ہوں کی کے ساسے میں دورین کوائی بات بات پرنا اتفا قبوں کو بھلا کر علما سے ریج بب وغرب انہونی غیر فطری فرانسین مرسے فرید انہونی غیر فطری فرانسین میں کہ ۔ مرسے فیر فوا با زاور واعظا مذا ندازیں کیا کہ تے ہیں کہ ۔

کیاٹا آلفاقی برمال میں جرم ہے ؟ سب مولوں کو تفق ہونا ما ا الماتقاتي ويهيم توس يوجينا بول كركما فالقاتي علي الاطلاق برمي يا اس كے لئے كوئى قديمى سب ، اگر على الا طلاق جرم سے اور إس کی وج سے برفرن مجرم ہوجا کا ہے توعدالت کو جاہتے کہ اس کے پاس سب كونى مرعى ويونى مينى كرس توقبل تحقيق مقدم بى مدى ومرعاطير دونون كوسنرا دبير باكري كيونحه دعوى اورانكار دعوي بون سے سے دونوں میں نااتفاقی کا ہونا تا سے اور نااتفاقی دہرمال یں ایک ، جم سے ، لمبرا مدعی و مرعاطیہ دونوں مجرم ہوتے ۔ گرمدالت الساكرے توستے پہلے آپ ہی مخالعت ہوں گے ادر دنيا بجرمي شوروغل مجاني ككريركونسا انصاف بيدكر تحقيق منفثه سے پہلے ، دونوں کومجرم بنا دیاگیا اب اگرائیے کوئی بو چھے کرمبر كاكرا باست توأبيى ماقل ب كرمك دي كرك كد عدالت كو تحقيق كرما يا سنة كدرعى ومرعا عليمي بالمج مج مخالفت دنا إتفافى ب توان می سے ق برکون سے اور ما فق برکون ، بوق بر بواس کی حابت کی جائے اور جرنائ پر ہواس کوسٹرا دی جائے ....

اختلات کا ہرفراق مجرم نہیں خوش کسی معاملہ میں اگر دگوں ہی باہم اختلات ہو تو اختلات کے ہرفراق کو مجرم نہیں کہاجا سکتا۔ بلاجن کی مخالفت مائی مودہ مجرم سے ادر ہو مرمری ہودہ مجرم نہیں بلس مہی سید معاسا دھا اصول اور طریقے دین معاملات کے اختلاف میں بھی افتیار کرنا عقل دوائش کی بات ہوگی نکر علماد کے باہمی افتال اندنا اتفاقی برسب کو مجرم اورگردن زدنی قرار دیرینا اورسب بریہ فرمائش کرنا کہ آئیں میں اتفاق کرلو وریز ہم سب کو جھوڑ دیں گئے۔ چاہیئے یہ کہ ہے

انتلاف رحمت ہے۔ البتر مرف ایک مقد الیبی ہے کہ دور افراقی بھی علم وعمل التقیق و تقوی کی دویا نت کے اعتبار سے کسی مسلمیں اختلات رائے کا ای رکھتا ہو۔ رائے کا ای رکھتا ہو۔

توالیا اختلات تواخلات دوت سے اس ا فقات فند وفنا کی فرمت بنیں آیا کرتی۔ دیکھے اتماریوس سببی کا تو اختلات ہے مگراس کے ساتھ پیرسب متفق بھی ہی کوئی ایکے قومرے برطامت دطعن بنیں کرتا بلکراکی دوررے کوئی پر سمجھ ہے آگرالیسا اختلاف ہو تا تومسلانوں میں آج یہ پریشا تی منہو تی بچ (دن مات) آئکھوں سے نظر آرہی ہے ، وہ اہمے شرکی بات یہ ہے کہ پرلعنت وطامت یا فتہ وضا دوالا اختلات دراصل دین کا اخلاف سے بی تہیں تما مرجاه دال یا پیش کا اخلاف ہے جمواد او سے کہیں نہا دہ مشروں کو باہم دست دگر بیاں کئے رہنا ہے ارشاد ہے کہ

ایک عالم سے و برعات کے بڑے مامی تقریمی سول کھا کہم

قرمولود و فائخ کوسنت کہتے ہوا وران بربہت ڈور فیتے ہوا ورجہ

ان سے منع کرے اس کو بہت برا عجلا کہتے ہو بھر کیا وجہ ہے

کر تمہاری سنورات بہتی ڈیور فرصی ہیں جرفہ اسے ایک مخالف

کر تمہاری مستورات بہتی ڈیور فرصی ہیں جرفہ ہاسے ایک مخالف

کر تماس ہے اورجس میں برعات کا رد کیا گیا ہے ۔

قوا نہوں نے اپنے بیٹ کی طرف اشارہ کرے کہا کہ یہ ساراا خوالہ

اس کی ڈائی ہے دور نہی وہی ہے جو بہتی ڈیور میں لکھا ہے ہو منازی منازی ہے۔

منا صدید کر زا خیا ف برطال میں براہے اور زاتفاق ہرصورت میں جہا ہے۔

بلکہ سے بہلے آپ می کو متعین کہتے اس کے بعد دیکھے کر علماتے محققین

میں سے بی پرکون لوگ ہیں اور نامی برکون -اس طرح محققین اور غیر محققین کی بہان ہوجائے گی جس کی میں آسان ترکیب نبلانا ہوں وہ یرکد دوشتم سے لوگ ہیں بعض تو پڑھے مکھ نواہ اردوہی ککھے بڑھے ہوں ، ادربعض ان بڑھ

کسے مرصول کیلئے تحقیق کا طریقے پہلے طبقہ کے سے تو تحقیق تی کا طریقے یہ بہلے طبقہ کے سے تو تحقیق تی کا طریقے یہ بہاری کا بیں خالی الذہن موردانعیا حت دیکھیں کسی کی طرنداری و ممایت کا خیال دلیمی معلوم ہوگی دلیمی معلوم ہوگی افتاد کے بعداس کی ہرات ایجی معلوم ہوگی اور حید نظرندا ہے گائی۔

ا درسلمان ہوئے کی میڈیت خدادا قرت کے فوت دموا فذہ کو می پیش نظر رکھنا چلہتے کہ معاملہ مرف یہاں کا نہیں آخرت میں ضدا کے سامنے می ونا تی کے تبول اور اس کی جا و بچا طرنداری کی جوابیری اور فیصلہ ہوگا کے فیصل بکنیکم فیک کنیم کی گئی کہ میں کا کہندا کم کا کہندا کہ کا کہندا کی کا کہندا کا کہندا کی کا کہندا کی کا کہندا کی کا کہندا کو کا کہندا کو کا کہندا کا کہندا کی کا کہندا کا کہندا کی کا کہندا کہندا کی کا کہندا کی کہندا کی کا کہندا کی کے کہندا کی کا کہ

انشاء الله تعالی اگر المد بی سعة دبیت ملد آسی دبن می تود بخد وی واقع بوجائے گا جب ایک کا می برمونا معلوم بوجائے تولیس اسی سے دین کی باتیں اور ضاکا راست دریافت کروں (صلا)

ان بڑھول کئے یہ دونوں فرنے کھے دگوں کے واسطے تفااور جو بہارے کی میں وہ یہ کہ میں کہ دونوں فرنی کے ایک ایک ہولوی کے یاس جا کوا کی ایک میٹر دہیں اور جود قت ان کی فرصت کا

ہواس ہیں ان کے پاس ہیمیں اور ان کی باتیں سنیں اور دکھیں کے جساتل متفق علیہ ہیں ان کی پابندی کاکس کوریا دہ ابہمام ہے شرید کس کے پاس جاکر ٹوٹ شرید کی کاکس کے پاس جاکر ٹوٹ شرید کی طرف دخریت بیدا ہو جا دہ الی کا شوق برسط اور فدا کی نافوانی سے دل ہیں خوف و نفرت ہوا ور اس کے پاس ہے دالوں کی زبادہ شرحالت اجھی ہو تو بس اس کو اختیاد کریں اس سے ہر بات برجیا کریں اور اس کی صحبت میں گاہے گاہے آیا جا یا کریں ۔

کری اور اس کی صحبت میں گاہے گاہے آیا جا یا کریں ۔

اور یہ طراح بڑھے کھے توگوں کے لئے بھی مفید ہے جمف کتا ہو اس کے مطابعہ سے معلوم ہوتی جیسی پاس کے مطابعہ سے معلوم ہوتی جیسی پاس کے مطابعہ سے معلوم ہوتی جیسی پاس

ہا! امت کا مشکل ہی سے کوئی مرض ہوگا جس کی تھے الامت کے ہتھ و حاذقار تشخیص کے سا تھ تی تعالی نے تیر بہدن نسخ بجوز نرکر دیا ہو یکن ما اللہ محس ہو حب اپنے کوریون ہی نہ جانے ملکہ مرض ہی کوعین صحت ، تواس کا علاج کس ہو علار کے ابھی افتلاف کو بھی نفس بہتوں نے بی سے گرز کا کیسا بہانہ بہار کھا ہے اور لیفا شمعلوم بھی ایک مقول غذر ہوتا ہے کہ شرخص خود تو عالم ومحقق نہیں سبختا اور علمادیں خود بہتر سے مسائل میں افتلاف ہم کس کی فائیں کس کی نامیں کس کی نامیں کس کی نامیں کس کی نامیں کس کے آسان ماہ یہ ہے کہ سب کو جوروی یا ترقی کر کے اس عذر سے دین و قدر بہت کو خوالا کہدی کی تی کی کا اور تا بولیوں سے ۔

دین کے معاملہ میں مست مرامض اس کے مدین جیسامعاملہ جس کا اصل

دیا جا ہے اور ا مدور مدی مقاوا ہم کھا کا بھا ہے ایھوٹ ہ ورز جوگوگ فعاکی راہی سعی وطلب کا می اداکرتے ہیں ان سے نود فعاکا کیسا قطعی وعدہ سے کہم ان پرائی راہی کھول کردہی کے واک ذین جا ھی ڈا زیننا کہ کٹ یہ ہے کہ مشبکتا ۔ بلکہ بجاری شریع کی شہور میچے مدیث میں تو بہاں کے سے کہ اگر نبرہ میری طرف ایک با تعرفیصے توہی اس کی طرف وہ ہا

ہا تھ بڑھتا ہوں . . . . . وہ مل کرآئے توہی دوڑ کر آما ہوں ۔ کیکن اگر نبرہ بندہ ہوکر سرمجر الدر اکٹرائے تو بھر خدا خدا ہے اور بڑی عیّن الْعاکم کینٹ ہے ۔

 اطینان کی صورت ہی ہوگی کونیقی علادی فالی کتابیں پڑھنے سے علادہ ان کے کم اذکر اکیسائی اس جندون رہ کران کے رنگ و منگ کے حضور در دکھیں اس سے انشا دائشران سے علم دعمل دونوں کا اندازہ بہتر ہوگا دین و منگ داری اور دکانداری ہی تیز معولی سمجھ کا ادمی بھی کرائے گا۔ اس کے با وجود اگر داری اور دکانداری ہی تیز معولی سمجھ کا ادمی بھی کرائے گا۔ اس کے با وجود اگر فاری اور کا نداری گا دین کی ٹری فاریخ است دھوکا کھا گیا جس کا احتمال کم ہے تو عندال ترمعندور ہوگا دین کی ٹری نعمت وہولت ہی ہے کہ اپنی والی کوششش و تدبیریا و سعت واستھا حت سے زیادہ تعلیق معاملہ ہی ہیں ویا .

نفس ونفسانیت بینی صورت بی خیرادی اس علی در ادی کار فطراسان مل عاکده اختلات کی صورت بی خیرادی اس علی در اتفیل اختلات کی صورت بی خیرادی اس علی در اتفیل اختلات کرنے والول میں سے علیا کسی بردی کریں ، اسی سلسلی ذرا تفیل کے سامتہ فلندونسادی اس جرکہ کاما گیلہ ہے جواختا ت کو می الفت وعداوت کک پہنچا دی ہے اور اختلات رائے کو اپنے صود دسی سینے نہیں دی بردردو فریق پہنچا دی ہے اور اختلات رائے کو اپنے صود دسی سینے نہیں دی بردردو فریق مورسے فردوفری کی دستی و بیخ کی مسب کوشتم ، لعن وطعن براترا آلہ ہے جو تو داس واست کی دائل وی جوی دی وی بینے کی مورت رہے بات کی دہبل ہوتی ہے اس نفسانیت وعداوت سے بیخہ د بجائے کی صورت رہے کی دائی علی میں بررسی بونا معلی کے دائی علی میں بررسی بونا معلی بوگیا۔

مرے کو بے ضرور برامرت کہو مگر برادور خوبی کو کہاجا میں کسی کو بُرا کھنے سے تنہارا کیا عبلا ہوگا .... دیکھواگر کوئی شخص کسی

حين يرماشق بومائ توده دوسه حسينول كوكيادبرصورتول كويمي كاليال نهس ديبًا معيرًا رئب يركبّناسي كركوكوني ا درجيحسين بو ين تواييم محيوت كاعاشق بول،

كونى بُراجى بوتوتم اس كوبرامت كهو... اگردوبراتم كوثرا كجيجب مجى تما سے كيون كبر، ذرق في فوب كما سےسه تو ملاب قرم ابونبي مكالى دوق - ب براوة بى كرم تحدور امانيا ادراگرتوی براہے تودہ سیح کہتا ہے۔ معرفزاکنے سے اس کیوں برامانیا

يزور كوم الكنا كابودى كى خصرت يحيم الاست سے بوجا كر بزيد كو براكها جائزے یا نہیں ؟ ہواب دین واست کے مبرد مکیم نے کیسا عجیب مکیمان دیا جو وہی قدمتا ہے میں کی نظروین کی اس روح برہو کردنیا سے سرمعا لمرکوآخرت كينفرس وتحقيء فرمايا

ہاں مانزہیے اگر براطبیان ہوکہتم اس سے ابھی مالت ہیں مردکے اور فابرم كمرف سے يہلے واطيبان بوي نہيں سكتابس ابا انجام وكيصف سعيديل اس كورُ إن كنا ماست كهيس السا نهوكم بزيري مم ير طامت كرس كرتم ميحكس منس كيتر تص فراايني مالت تو وتكيمو ورنه زندگی مین او آدمی کی سبتی د مبندی، پاک ونا پاک کایه عالم رستا سے که ۱۰ گرزشك برد فرشته برماي ما مي گرخنده زند د يوز ناماكي ما ايمان چوسلامت برلب گوريم احسنت براي حيتى وجالاكي ميا

ا عتبارلس فالمنر كليم اس التاعتبارتوس فالتركاب ادرخا

كاحال خاتمرسے بہلے كس كومعلوم، لهزاار شادب كرميال ابن فيرمناؤ يريحيان ﴿
مِوابِ مِقَاء أَكُ الكِ عارفان بوابِ مِي سن لين -

عارفانها سے برکام ہیں گا ہوتا ہے اس کو دوروں کو گرا جہا کہنے کی فرصت ہی نہیں گا ہوتا ہے اس کو دوروں کو گرا جہا کہنے کی فرصت ہی نہیں گا تھے اسے دا کہ بھی نے دانا م کے کہی دروی کو کمی آدی سے درخی اوریہ فیصلہ کیا ہے دروی کا مرفی کے کہی دروی کو کمی آدی سے درخی اوریہ فیصلہ کیا ہے دروی کی فیصلہ کو نوازہ کے گرابی می دوست بشاختے ہر پیکار دشمن نہر داختے ہیں اگراس درولیش کو خدا کی موفت ماصل ہوتی تواس دونے کہی ہوئی کہ درویش کو خدا کی موفت ماصل ہوتی تواس دونے کے دوست کہاں ہوتی ۔ دیکھو آگریم اپنے کسی مجازی محبوب ( جبابیکم حقیقی محبوب ) کو دیکھ لی تواس دقت اس کی صور و میکھا درفیوس کرنے میں شخص محقق کا بہتہ مگانے کے بعدا بتاع تواس کا کو دم مگر آدو درو موسلال کو جبی مدیرا دورو

اختلات کی اصل بھر گیر گیر بیائے تو دہمایت مفیدا درکام کی ہوتے سے با وجود نبلا ہرال دیماش کے مستلرسے بہت معدما پڑی کئیں عور مجھے توزیا دہ دورنہیں کیونکہ اللہ ومعاش کی مجست والملیے معدسے کی کم حب مرض کی موریت اختیار کرلیتی ہے توعلمار جہلا مولوی ڈسٹر سسے بہتیرے اختیا فات اسی سے بینی وہی رد کی اور بہیے ہی کے موال سے بیرا ہوتے ہیں۔

ادر صب ال ہی سے ایرا خلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کم بعض اوگ دوسروں کی آبرد تک سے درہے ہوجاتے ہیں ....ادراسس دمجت ال بی کی ، وجرسے ہماسے دون ہی خواکی مجت نہیں برابرتی اصلا

دین کے اختلافات فیاد کاباعث نہیں ہونے
الد ملادین میں اختلافات کی نوعیت وصفیقت کی پوری بوری مجددام کیانہ تحقیق دفعی نوعیت وصفیقت کی پوری بوری مجددام کیانہ تحقیق دفعی دفعی دفعی دفعی دفعی دفعی دفعی دائی المجائے دائی المجائے ہوئی ہوئی دفیل الکیا ہوگاکہ دین میں کوشیقت انتا بہاں بھی سمجے میں آگیا ہوگاکہ دین میں کوشیقت فعلا و معاد برنظر کھناہے وہ اپنی ساخت و مزاج ہی میں الیا واقع ہوا ہے کہ اس کے اختلافات ہما ہے دفیوی و معانی اختلافات کی طرح فند و فساد کر ہوئی بہتے ہوئے ۔ باتی آگر کوئی فرد با فرقہ خود دین ہی کو دنیا کی تجارت بالمے تو ہر دین میں بینے سکتے ۔ باتی آگر کوئی فرد با فرقہ خود دین ہی کو دنیا کی تجارت بالمے تو ہر دین کے حیمی بین بین بین بین بین بین دین کے حیمی بین بین بین بین دین کے دیکھی بین بین بین دین کے دیکھی بین ہے تو دو کا نداری ہے ۔ کیشنگروٹ کی بالمیت الله فیکھیا گائے۔ درکا نداری ہے ۔ کیشنگروٹ کی بالمیت الله فیکھیا گائے۔

بڑا مغالط ہی ہے کہ دین کو بدنام کرنے والوں نے دانستنریا نا دانستہ در استنریا نا دانستہ دین فروخوں کو دین کا نمائندہ دین فروخوں کو دیا ہے سوالیے برنام کندہ میکو فامے بیٹند "خود دنیا کے کسی علم دفن یا تعلیم دمسلک میں تنہیں بائے جائے اور کیا ان کا ذمہ دارکمی درج ہیں بخود اس علم وفن یا تعلیم دمسلک کو عمر ایا جاستی

لادینی اختلافات کے فسا دات تاہم دین ہے ان دین فوسش ما نندوں نے ہی اب کی اختلافات دین قدارہ کی زندگی کو

ای طرح شور وشرادر بدامن کا ذیگل نبی بتاتے بیتے جس طرح ہما سے جرید لا دی دور کی کئے دن کی لادی نزاعات داختلا فات کی تشتیا ل اور آویزشیں باکیل تازہ مثال لیجے۔

مہینوں سے ہماسے صور الوبی، کی مختلف پونیور ٹیوک طلب وا منتظمین کے درمیال محص بونی یا طلباء کی اتجن کے بعض اختلافات کا اکھار کھلا ہوا ہے ان میں سب آگے صور کے سب اس نیزنشہ الدرا میرهائی کھنو کی ممتا دانویو کی ہودات نبدرہ کو اب نساخدا کر ہے جو کھلی ہودات نبدرہ کو اب نساخدا کر ہے جو کھلی تو میں ان مطوں کے دوران تخریر میں تین دن سے اس طرح کی فری موقع موقع خوانات افراد و ایس کی میں کہ

یونورسٹی بونی پرلولیس کا دھا وا۔ موطلبا دگر نتار۔ ہے اورسے چالیس طالب علم ادر جے بولیس والے زخی ۔ یونین کی ممارت زبردشی خالی کرائ گئی۔ معوک بڑوالی طلباد اسپتال بہنجا نستے گئے۔ آگے اور کیا کیا ہوا ا ور مور ہاہے

ڈاک خانے کوئے کے ۔ کبیں جلائی گئیں ۔ میلیفون کے نارکاٹ
کاٹ کر سیکڑوں ٹیلیفون بیکار کرنے گئے ۔ سڑوں کی بجلی کے
بلب توڑ توڑ کر شہر جرس اندھیرا اور اندھیرکا آجی رہا ، بولیس نے
اکتش بازی کی جسے ہے گئا ہ راہ گیرک زخمی بھر گئے ، رکنے والا مرا
نوا پخد والا مرا - میڈیکل کا لیے کے ایک طالب علم کے دماغ میں گولی
بیوست ہوگئ (بالا تودہ جی جاں برنہ ہوا) بوچور بٹی اور حکومت
اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ داروں کی آرتی دی ان مالی اور جلائی گئی ۔
اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ داروں کی آرتی دی ان منہ نہوسکا تو ہورے ۔ او گھنے قوم

قریب دن رات کو کرفیو نافزرہا سسکٹروں آدمی گرفتار ہو کرجیل میں بھرینے گئے۔ سارے شہری ویرانی بچمائی ہوئی ہے

يا درسية من اختلف في يداك لكائي وه عوام دجهل كانبي، جديدلا ديني تعلیم و تہزیب کی او تخی سے او بخی تعلیم گاہ کے ایک سلم دمعا لمیں ، خو داس کے اعلیٰ سے اعلی تعلیم ا نے والوں اور ان سے بھی پڑھکرولایٹ کے اعلیٰ سے اعلی تعلیم یا فتوں ۔۔ بعنی لو نور کے اعلی سے اعلی عبدہ داروں کا مابینی اضلاف ہے غرب دفیانوس مولولوب لما نوب یاان کے مدسوں کے طلباً واساندہ اور منتظین نے لینے ماہی اختافات عیانے کے لئے بہتارہ تازہ مادر تجربات خواب میں بھی کیوں کئے ہوں گے احداب دینی وعربی مرسول میں مجی ہواس طرح ککششکش کی فیرس کی می کسینے میں آمانی ہیں وہ نمام تراسی ماڈرن تعلیم گاہوں اورتعلم دالوں کافیض اورتعدیہ ہوتی ہیں ۔ محرال تعلیم کا ہوں سے باہر جو طرح طرح نومیرانوی دسیاسی ومعافرتی ومعانتی اختلافات کے نسا وانگیرو خون دير بهگا مول كى برروزفرس كم وبيش برملك مختلف گوشول سے اخبار دل س آتی رہتی ہیں کیاوہ اس ما درن لادی تعلیم کی برکات محصوا کھے اور سوتی ہیں بال إنس لادني تعليك لادين يروبيكيره كاحلاموكم

> ہم اہ مجی کرتے ہیں تو ہوجائے ہیں مدنام -وہ قتل مجی کرتے ہیں تو جرحی ا نہیں ہوتا

ہمالے معرات علماد بھی اس لادئی پروئیگیڈہ کے ذہرسے آنا متاثر ہو پھی ہیں کہ دین کی سیدھی سا دھی داہول کو چھوٹر کر لا دینی اختلافات کی فتر پر در شرعی داہوں ہیں نہ صوت عملاً مثبلا ہوتے سیتے ہیں بلکہ کھینچے تان کر کتاب وسنت سے ان کی تا تیدو تحسین فرمانے لگے ہیں۔ علمار کافرار محیط امکیش ایجی خدی مینے بہلے پاکستان میں قادیا دشمن تخریک سلسلمی نام نها دراست اقدام رو ار کیف ایکشن ، کسیا غلط اقدام شاجال و مال کی کتنی بریادی اور خونریزی ، کم د بیش برمسلکے گئے علمادا س بس سنتر مک گرفتارا ور تید بہوئے اب مقدمات جل سبے ہیں ان میں الگ ان کی رسوائیوں کے ساتھ مما تھ لازمًا دین کی جی رسوائی بوری میں الگ ان کی رسوائی وں کے ساتھ مما تھ لازمًا دین کی جی رسوائی بوری میں الگ ان کی رسوائی وں کے ساتھ مما تھ لازمًا دین کی جی رسوائی بوری میں اللہ ان کی رسوائی میں انات متضا دومضحک المنہ دیں

اسلامی اورغیراسلامی ملکول میں سسیدهاکام دوائر مکیٹ امکیٹن ، سست پہلے برامن اصلای دہلینی میروم برسے نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنانا ہے مذ صرف نما ذردره باعبادات اور صفوق الترك اعتبارس بلداس سع بي طره کراخلاق وعا دات به عاملات اور معاشرت ما معوق عبا دے اعتبار سے مسال بنانا صد فی مدسہی کہ برعملاً نہمی ہواہے زہوگا کین جروہ ہ صدفی صدکی ہی ہونی چاہئے۔ نب جاکرکسی معتدبہ درجہ بن کوئی الیسا مَوثر اسلامی معاشو یا سوسائٹی بیداہوگی کہ عمراسی سے برونی بہاد ومدانعت كے لئے سيابى بھى ليب كے اورا مدرونى تحريج اسكوا سلامى بنج برطانے دالے رصا کار بھی ۔اورمھیرکسی مصلحت و تت سے راست اقدام و عیرہ کے کسی نتے طریقے کو بھی اختیار کرنے کی اگر خرورت ہوئی تواسلامی رو رخسکے ساتھ علادعوام سب اس کواستعال واختیار کرسکیس کے اور کرنا کہیں جا ترباغب اوركهب وأحبب بوكا البحى توان تحريكون مين مصرلينه والمصام مسلمان بهنهي

ان كردينما اورليدُربلدخود ببتريد على كس اسلام كا نعره تكانے كے ساتھما ہے ہی اسلام کے صدر قبور کو قدم قدم بر تورث اور با آل کہتے ہیں حس اسلام کا نام البدروي كاست برنام بوتاب الددين كو فتمنول كے لئے مقادم مستمرا كامواد فراجم بواجه بات بب بات بكل آئى مايم فركيا مات تورو كرا خلافا دفسا دان کی ۔ خواہ پرانے مولولی سے ہوں یا نے مطروں کے ۔ غیرمعادی معاشيات يابيث بى بيضومات كل ايط الركسي عظم دى كوكه ديامانا كرده بيشبى بيث ب تواس كو كالى سے كم ابنے فى سى نجانا كين اب تو الكيطرت سے اعلى سے اعلى تعليم الموں اور اور اور المرس سيوں كے الدعلا برر واسفر رطابا جاتاب كانشان الدانساني زندكى كمسارك مسائل دمثاعل كالخرام بسط ادررونی بامعاش اورمعاشات ودوسری فرد علی زندگی درسیاست سي اس فلسفه كي مُوْن ومتحرتام حكومتين ابني رعايا اوين برلون كووعملي سبق سي زمادہ مڑھاتی اور ماتی اور اینے سامیے اصلاحی دتعمری منصولوں اور تجوزوں کے جاعراض ومقاصرتاتي رسى بي مم وبني سبكي مان روني ادريف يامادي دمعانتی زندگی می کی سر مرموں براوی ہے .

بر من الم معامتی تجدید کی خونفسیل آگی اصل گفتگوانفاق سے ذیل میں محدود قت کا اکسے بری اہم اصلائی تجدید حفاظت ال کی مل رہی تھی ماصل اس کا پر شاکر گوا سلامی دقراق معاشیات میں کسب ال کے بجائے زیادہ علی وترغیب انفاق مال کی ہے لکین اس انفاق کا مطلب عب طرح معامی ای فرق میں اسی طرح مباحات یں میں دوہ ہے۔ ارٹرانا یا اسراف اور فضول فرجی سے کام لینا قرآن واسلام کی معافی ہے قطعگا منا فی ہے اور اسراف کا پر من جو بہت سے الیسے دیندامدل کم جی بایا جاتا ہے جرمال ومعاش کے کسب وصور ل بس حوام وطال جائز دنا جائز کی احتیاط کرتے ہیں اس کا بڑا منشاء اپنے کمسوب یا کمائے ہوئے مال کوخودا بناسمجر بیٹھنے کی خلطی اور غلط فہی ہوتی سیے حالا بحد ہمائے باس ہماری حال کھائی کمائی آگا کی ہوتی ہے کی سیے وہ بھی دراصل ملک النر تعالی ہی ہے جیسے غلام کی کمائی آگا کی ہوتی ہے حب ہم خود ہی اپنے نہیں تو بماری کوئی جیر کیسے اپنی ہوگی۔

اس دویانیں قابل کاظیر اس میں اس دویا ہے باس کی کے جب ایمانی داسلای تعلیمات کی روسے سے حقیقی مالک صرف اللہ نظائی ہیں ہاری حقیقت معن امین کی سوسے معنقی مالک کی مرضی یا احکام شریعت کے مطابق اس امانت کونی کوئی بائی محاشیات کی جان ہے۔ اس امانت کونی بائی کائی کوئی بائی محاشیات کی جان ہے۔ اس کی خدا کی محاشیات کی جان ہے۔ اس کی نوعیت تمام ترہی ہے کہ ہم ابنی کھائی کی کوئی بائی جی فدا کی مرضی یا شریعیت کی اجمعے نیں علماد وصلی اور خلطی اور خلطی اور خلط فہی ہوئی ہے۔ اسلام کی انفاقی محاشیات کی اس مقیقت ونوعیت کے سمجھے میں علماد وصلی اور خلطی اور خلطی اور خلطی کی اس مقیقت ونوعیت کے سمجھے میں علماد وصلی اور خلطی نہایت وضا کے ساتھ دور فرایا گیا ہے کہ

بس ددباتین قابل لحافظ بی ایک برکم آمدقاعدہ کے موافق ہو دوسر برکر خرج قاعدہ کے موافق ہو بعض لوگ آمدس تو احتیاط کرتے ہیں دکھ ودار شوت ، د فابازی دفیرہ سے بر بیز کرتے ہیں مگر خرج میاس کی رعایت بنہیں کرتے بس اوں سمجھتے ہیں کہ ہمارال سے سے سرطرح چاہیں خرج کریسے ۔ مال بهمارانیس اسلام کانفانی معاشات یا نریق کے معاملات بیرست اہم ماقدم بات بنی یا دادر مدنظر رکھنے کی ہے کہاری کمائی بھی ہماری نہیں کر اس وص طرح ماہی فریج کرمے

فردوجهاعت وقوم وحكومت كوئى ملكومال كى مالكتهي مالكتهي غرض اسلائى مالكتهي كروجها عند الدومعاش اوراس كر كروجها ك كروجها كالك خرض اسلائى معاشيات كى موسع ما للومعاش اوم وحكومت اسب كامالك عقد قرائع دوسائل كامالك نفرد جهاعت يا عاد فني وحجمازى طور بركوني وتشري مصلحة بي مالك وخمص من المنان كومف امن يا عاد فني ملكيت يا من ما في الموق مصلحة بي مالك وخمص من المناق واس سي حقيقى ملكيت يا من ما في الموق مصلحة بي مالك وخمص من المناق واس سي حقيقى ملكيت يا من ما في الموق

مِس کوما بِهمّاس زما ره ويبّاس صب کوما بهمّاس کرديا ہے

كي هوق اس كو كيس حاصل بوجا سكة بي اساب الفنتم كى طرح اسبار الغفلة كي اساب الفنتم كى طرح اسبار الغفلة كي اسب المدين مي انفاق يا مالى تعرفات كي نسبت بهي ارشا دست كر ، ر

آگے شادی بیاہ سے مصارف کی مثال سے معاصی ومباحات دونوں یں اس عدم افتدار کی کھر تفعیل

کرنبی می اورتفاخر کی ریموں میں مگر بہت نوگ یہ سمجھ ہیں کر کمانے میں تو (معال درام کی امتیاط کی صرورت سے دیکن نوع کرنے میں کیا عزورت ہے اس خال کا منشاء ہی ہے ، توانسان مرف کرنے میں اپنے کونود محتار سمجمتا ہے جس کا غلط ہونا ابھی ابھی معلوم ہو کیا ہے روسانی

علماروم ترائخ تک مبتل مین بوگ نای رنگ کے کلے ہوئے معالی سے تواحر از کرتے ہی نیکن فخ ومبا ہات کی رسموں میں صرف کرنے ہیں ان کوہی باک نہیں ہوتا جن سے خرص مرف یہی ہوتی ہے کہ نام ہو" اور اس میں ہرہیے علا ومشائخ تک لیتے متبلا ہیں کہ ایک ایک ایک جی عالم اور ٹرے منہور عالم وشیخ کے لیا علا ومشائخ تک لیتے متبلا ہیں کہ ایک ایجے عالم اور ٹرے منہور عالم وشیخ کے لیا ہے اپنی ماجرای ملمها کے نکاح میں راقم نہا کو مرحوفر بایا تھا جیولی شیول با بمی تو

بہت سی ان کی شان کے خلاف افرائیں نیکن نام دینود کا مظاہرہ سے بڑھ کہ جہز کی منان کے خلاف ایک ایک بیر کے کہ جہز کی منائش میں کمیا گئی ایک ایک بیر کے بیر کی منائل ایک ایک ایک بیر کی منافل ایک ایک ایک ایک میں کو خوب مجملا کرمین دیا اور دا د کافتی ا داکر سکیں ۔ کافتی ا داکر سکیں ۔

کوماس تقریب میرے مخدوم اور مخدوم زادہ مگر باہم مڑے بے تخلف دوست تقدیمی نے فرض بھی کیا کر بمائش آپ علم و صلاح کو اور بھی زیب بہیں دہی مگران کے نزد کئی برکھ زیادہ لائن التفات بات دہ تھی ہنو داس لائن کو اپن شرکت بر تاسف ہوا ۔ غرض عوام نہیں بہتے ملا دشائخ دیندار و مقدا بھی رسوم ہیں دو بید مرف کرنے کو ٹرانئیں سحجت دیندار و مقدا بھی رسوم ہیں دو بید مرف کرنے کو ٹرانئیں سحجت اور کھتے ہیں کو اس میں ترج کی اس فرض کو تو در کھتے نیت برتو نظر سے کے کہا رائی طرح کی باتوں یا ، دھوم دھ میں میت کیا ہوتی ہے صوف نفاخود ریاد ہی کی تو ہوتی ہے کہا رائی میں نیت کیا ہوتی ہے صوف نفاخود ریاد ہی کی تو ہوتی ہے کہا رائی کی کو تو بیت تو تا ہا ہے کہا اور کی بیت در اس طرح کی باتوں بیا ، دھوم دھ کی ہوت کو تا ہوتی ہے صوف نفاخود ریاد ہی کی تو ہوتی ہے کہا رائی کی کر برا فعال کماں جا تر سے ۔

مگردگر ک نے مبامات بی آئی دسعت بھر کھی ہے کہ گوبا ان بی فری محالیت کسپرکوئی مواندہ نزموگا نراسراف اورضول ٹرچوں کی ان بس کوئی مدندی ہے

مباطات کافیا عدم مادی مبامات کافاعدہ یہ ہے کددہ فی نفسہ مباطات کافاعدہ یہ ہے کددہ فی نفسہ مبارز ہوجاتے مبارز ہوجاتے ہیں مگرافنوس کراب کستو بہاست می لوگوں کی سمجوس منہیں آئی کہ نام و مود کا قط مرکز اکوئی قبرا کام ہے اس میں گفتگوا در مجت

کی جاتی سیعی کی دجررے کہ لوگوں کو علم دین کی خرز ہیں سیتے۔ وقرائ بڑھے تمہیں رصف،

میں شہمجوں تو محبا کیاکوئی سمجائے مجھے منزیہ تو دین کی سمجہ سرکھنے و لئے کے لئے باکل تعمولی شمجر کی بات ہے کہ اخلاص جس کا سرحمور شرح مطالب اس کی مقبقت ہی ہے ہے کہ انٹرتفالی کی رونا یا شرفیویت کی اتباع کے سوانا م دینو د ، فنز و نمائش دیئے ہو کی کہ انٹرتفالی کی رونا یا شرفیت کی اتباع کے سوانا م دینو د ، فنز و نمائش دیئے ہوئی کی افران کی اور نمیت رکھنا گنا ہ کیا محتقان عارفین کی نیظر بس تواہد گرزشر کے کہ کوفنی سمی ، بیاس کا معالم لیظام کریسا میجولی اور مباح معالم ہے لیکن

تشہرت كالباس مدين كوديك كمهناب رسول الله ملي الله عليه ولم فوات بي من لبس قوب الشهوة البسدا لله توب الذالي الكوفيات القيا مديني مجون سشهرت اور الم كوري يمين كا الله تعالى الكوفيات كدن ولت كالباس بهنائے كار حال بحد كردے ميں بجوزيا دہ قريج بجي نہيں ہوتا

مگرستر*ت کیلئے ا*تناخرج کرا بھی جائز نہیں میرجیاں اس (مام ڈیمر<sup>س</sup> کی غرض کیلئے مزار در رفید بریانی مصرحات وه رسمیں کیسے مائز رہے کئی بس -- اس میں تنک نبین کرستر اونٹی، موسمی صرورت اور حمولی صفالی کے درج مک انعی کیرے میں مجھ زمادہ ترج بہم مرح ما بنو درا تم برا کا مخربہ ہے کہ ما يينے سے بھی بہت کم بیننے اوٹر صفے میں خری ہوتا ہے مگر کس ؛ حبکرواقعی و وابنى فنرور تول براكتفاكيا ماست ورزاس لباس بي المرضل مت حدم زمينة اللهالتى اخرج لعبادي كى ما ززي وزنبت سے تحا قد كري تعلق ومالتّ مي آدى مرمائ توكلت يين عد كبين زما ده لياس خصوصًا عورم كالبائسي وزلودي دلواله فكال ونياست اورائ كل نولبائس كاكيا وكونين ك متوالى ورتنى لب طك اورغازون وغيره مربر ملك كرواد وروبيريان كاطرح بهاري بن فامر به كراس فيشن مرى مكرفيش بازى كانمود ونمالت كساوا ور مفصودي كيابوناب خصوصًا مب إى بناؤسنكا ركا ابتمام بالبريكية ياسيما اور كلب مات وقت زياده بإناب محضرت على الرحمة ف تديرا ف علين كى مرده مين تين والى عورتون كك رنگ يركها ب كروب وه كسى نفترب والمحفل مي جمع بوتی بی توزلورواماس بی کادیکھنا وکھلاناان کا خاص متغلم بوتا ہے۔ ائم ما وُں الديد توسراك وفدى مطرات اسك وكملان ين رياده ابهام كى ضرورت البتر كل الدكان كانايد دوسيركى ومس جیا بوناب تواس کے لئے بھی کھیلانے کے بہانہ دوی کوسرکا دیاجاتاہے ماکسب دمکیرلس کداس سے کا نول میں است زبور بي اور كلي مس لتن « صنا

دعوت زنا فوق نود کایرنسوانی فیش می اب دقیانوی بوسیا اب نو پرده کم مختل سے زیاد وق نود کایرنسوانی فیش می اب دقیانوی بوسیا اب نو پرده کم مختل سے زیاده بے پرده کم بول کانفرنسوں بلکہ بازاروں اور برخر کور پر اور عور نوان کی داد اور عور نوان کی داد کی این مقصور ہوتی ہے اور فیزو نمائش سے بھی بڑھ کرم دول کو آ کھوں کی زیاد کا بینا مقصور ہوتی ہے اور فیزو نمائش سے بھی بڑھ کرم دول کو آ کھوں کی زیاد کی علائے دعوت ہوتی ہے

سرام میں تنرک میں ورد میں والم میں اسلائ تعلیما و معاشات کی دوسے فخر و ماکٹوں کا آئیں والم نہیں بلکہ انبی جرون میں ماکٹوں کی ماکٹوں کا ایمن افرائی ہجی قطعًا فہا نزادر معصیت ہے کسی طرح کی نشرکت یا ہمت افرائی ہجی قطعًا فہا نزادر معصیت ہے کیوں کا اس معصیت میں اعامت داور مہت افزائی ہوتی ہے اگر اوگ رائی نام و تمود کی باتوں میں اور کی موقع ہی مذیلے دوسائی موہد میں دوبر پر بربا و کرنے کا موقع ہی مذیلے دوسائی

المسى دعورت من شركت منوع موقع من كيما كوئى موالى مربادكرا موقع من كيما كوئى مول كرجها ليم التول كي بالتول كالتول كالتول التول كالتول كالتو

یا ہمت افزائی کو بھی معصیت ہی فرار دیا ہے مدیرکرالیں دعوت اور کھا کے میں شرکت سے منع کیا گیا ہے جزیا وہ ترنمائنش یا فخرومیا ہات کے لئے کی گئی ہو۔

ابوداوُ دکی روایت سے کہ نہای رسول الله صلی الله علی والم الله علی والله و

د موت ولیمیر سنت ہے اس بی بھی اگرنیت ایجی نہویانام ونود کا تمیر ہوتوں کی تمیر میں اگرنیت ایجی نہویانام ونود کی تمیر ہوتوں کی میر بوتوں کی میر رصنا کا اس الله میں معارت مجدد نے عورتوں کے خرج کی جن البی ناحائز صورتوں کی اصلاح کی طرف توجد لائی ہے جو محمومیش مسب ہی مسلمان گھروں ہی وہا وکی طرح مجمع لی بوتی ہے کہ

معن ورج برکر فاوندسے جباکرا بنے گھول کو بھالری ہیں تعین ورس مقیں ہورج برکر فاوندسے جباکرا بنے گھول کو بھالری ہیں کئی ہمانم سے باپ کو دیدیا کسی بہا دیسے ال کو دیدیا بیس نسستگناہ ہے مرد کے مال ہی عورت کے عزیزوں کا تشریح کو فاق ابنی اگر دیا ہے تومرہ بوچ کر دیا جائے فاوند جوال عورت کو ماکل بطور ملک سے دے ڈالے اس میں سے بلا امازت توعورت کو صوف کر فاجا ترہے اور جوال اس کو بربہ بزکرے ملکہ گھر کے فرج کے واسطے مے یا جمع ر کھنے کے لئے ۔ ایس میں بلاا جا زست صرف کرنا ہر گرز جائز نہیں مٹی کرمائل کو بھی دیتا جائز نہیں سلہ دصکا ،

نیمروخیرات تاکی من من بعض من بعض ورتی غضب کرتی ہیں کہی وعظ وغیرو سے جوش کی آگر کے سوچے سیجے دیور تک جہذہ ہی دید بی مالا کھ ہور فیز ورخا و ندر نے محق بین بینے کے لئے دیا ہو وہ جندہ ہیں دینا بدول خاوند کی جائز تہیں اسی میں براحد کر غضب برکم

لیے دالے سبی اس کی برداہ نہیں کہتے بلکہ تعسرًا عورتوں یں دعظ کھنے ہیں کہ زور ماصل ہو،

کوئی سفردواعظ اس طرح فافس کرعور تول ہیں چنرہ ہی سے لئے وعظ کہا کرتے تھے
ا کیسے دن کسی عورت نے اپنے کان کی بالیال سونے کی چنرہ میں دیدیں
سفیرصا حب برٹرے نوش ہوئے مقول می دیریں نوشنی کو کمری ہوگئی .... خا ذر
سفیرصا حب باس آیا کہ آپ کومیری ہوی نے سونے کی بالیاں جزرہ
میں شے دی ہیں وہ والیس کیجئے وہ اس کی ملک نہیں میری ہیرے
اس سے بغیرہ بری اجا زت کے دیا ہے ، سیدھی اور معقول بات بھی

طه امجیحال پی ایک دوست نے اتی ٹری دود تاک صیبت تکھی اور شورہ طلب کیا کہ نبٹن کا بی ' مہی ہوتی اور بیوی کو بچ کچھ خرچ دیاجا آ ہے اس آت وہ اپنی ال اور بھائی کو بج بعر نی رہتی ہے مریح ٹرصابے اور بیاری پررح نہیں کھا تیں رئیس بی حکم اور مندہے کہ جہاں سے بنے کما ڈاور لاڈ حالائک پر ہیری صاحبہ ماشاء اسٹر فود معٹرت متنا فرقی کی مرہدہ ہیں مگرسفیرصاحب می طرح والبی فینے کو تیارند تھے اور اس محکولے گئے آخروہ سفیرصاحب خود صفرت کی فعرصت میں ماضر ہوئے اور بڑا عند یہ کیا کہ میں توسور دید پی رسید کا طرحے بچا ہوں الباکہ بالیاں والبی دول تو مد ولئے دد بہ بھرسے وصول کرنس گئے ہیں نے دصفرت نے بہ کہا کہ اس کی تدمیر یہ کیجئے کہ اس رسر پر ان کے فلم سے مکھولیے بچہ کہ ہم نے جبدہ والبی سے لیا اور دوگوا ہمیاں بھی کو لیجئے دالتھیں کی والیہ کے ایم کا کہ اس کے لیا اور دوگوا ہمیاں بھی کو لیجئے

اسى طرح كانبورك اكب واقعهكا ذكرفرما ياسيت كم

کسی کی مبوی نے مراد آبا دی حقہ اکیب مدرسہ میں دعمض عاربتیہ دیدیا خاوند نے میرسختی کی ،غرض جنک اجازت مراحۃ نہو ہا افن خالب منہواس وقت کے عورتوں کو چندہ میں کچے نروینا چاہستے (صلا) خود معشرت کو اس معاملہ میں آتی احتیاط بھی کہ د۔

میتورات می چده ملقان کے لئے وعظ کہا تو یکہدیا کہ عور توں سے
زور دمیں گے اور اگر کوئی زور لایا تواس می توب کھود کرمدی کہ
یہ زور بہاری ملک ہے یا بیوی کی؟ اگر بیوی کی ہے تواس نے ختی سے دیا ، یا تہا ہے کہنے سے اور اگر اس نے دیا تو تہاری جی رائے
ہے یا نہیں ؟ حب ایمی طرح معلوم ہوجا تا کہ میال بیوی دونوں کی
رصنا مندی سے دیاجار ہا ہے اس دقت قبول کیا جاتا س

د یکھا آپنے کہ انفاق آوروہ بھی خانص نیکی اور دین کے کا مول ہیں ۔ اس پر بھی پی مالامت کی میکھا نر تجدیدی و اصلاحی نظر کہال کہا ں جاتی ا ورامت کیسی سے لیے دں پر دلرتی ہے ؛ آگے ایک ٹراگر عور تول کوفضول فرجی سے بچا کایرارٹناد بے کرزیادہ ال دراور بران کو تبغدند دیاجائے سی مزورت کے موفق مخور اسارد بیران کو دیدیا جا باکرے درسلا

کو میلیس زلیر دلباس دغره می نود دنمانش کی راه سے عورتوں سي نفول فرجي كامرض جميدا مو فالله اس كالكيب الساسب ال كالسيس من جلنا مِوْمَاہِے کُماس سے اکیٹ دوسری کی رہس ا ودیرایری ، ملکرسسے طرح حا ادركسى صريرنه مطهرنے والى بچسس بيدا بوجاتى سبے اس يرتنبيونراتے ہيں كه نہ میں مردوں کو متنبہ کرتا ہول کر عور توں کی فرمانشوں کا زما دہ ترسب ان كابا بم مناجلنا مصحب يرمحفلول مين حمع زوتي بين نوالكيدوس کود مکھی کوش کرتی ہیں کر کاش میرے یاس مجی فلاں کا ساز لور ادركيرابو، دصيك اسی اسلدیں جاڑیا نسن<sup>ے</sup> یا نے والے ایک ایجے ٹرید عمد دیرار کا سبق آموز واقعة نوداي علم كابيان فواتي بي كه د ابتداءين النكي بيرحالت حقى كهائي تنخواه كازياده حصه اينے غرب عزردن برصرف كرتے نتھے بہت سے محتابوں كى انبول نے ماہوار تنخوابين فرركركمي تنبي اسيفاد يرببت كم فرج كرت تف تھے گھرب

عزیزدن برمرف لرمے تھے بہت سے مختابوں بی اہوں نے ابوار تغزابین فرکرد کھی تقیں اسپنے ادبربہت کم خرج کرتے تھے گھری کھانا بچانے وال تک نرتھی بیوی اسپنجا تھ سے سارا کام کرتی تقیں سے دندیور تھا نہ طرصیا کچرے اسپنجا تھ سے آٹا تک بہیں لیتی تھیں سے کیسا قابل ریشک اسلامی فاطمی زندگی کا نونہ تھا مبتک آدمی ال کوخود اپنی ملک کی بائے خواکی امانت جان کرا ورواجی وابھی عزور تھی برقناعت کر ہے ایسی سیدھی سا دی زندگی نراس کر رسے مالی ایشار وقرانی یا غریبوں ا ورجا بہندہ

برانفاق کی گنجاتش ہی کہاں سے شکل سکتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی بوی مساحبہ دوسروں سے ال جل کران کی رئس می کیا رنگ لانی بین ان عهده داری مدلی سهار نیورمونی کرایکا مکان انک مرشته دارصا حسي طروس ملاريها ومحيدت توونى يهلىسى ساده نبندكى اوراس كى برکست سے پہلے ہی کی *طرق نی*رونی<sub>م</sub>وات سے مصارف جاری سے کچے ون لبعہ مرشة دارما مسي كموالول في اني ني يُردن سے طبنے كي واس طالرك عبده دارصا حب يبلي توثا لا مكر بالأخر بحيناطرا-بهال آکرد مکیماکه مرشد دارماسب کی بوی ا درسچیاں سے بیرتک سو کے رپورات میں لدی ہوئی ہیں اور گھر میں فرمنس وفرومنس سا زومان تجى ببت كحيرب كمانا كانے واليال الك حور دونين توكر ہوے اورموى ساميركون كام اسيف بالتوسي تهي كتي لس مبيري يعيمس برحکومت کرتی ہیں ۔ . اب توانکمیں کھلیں کہ تنخواہ توسرتہ دارصاصب کی میرے میال كمب ا در جران ك بال اليى رونق سه ا در ميرمال كى اننى تنخاه مصر بھی میر ادر نیستی رستی ہے۔ متجديهواك وبال سير آشتهى ميال يربرسنا متروع كياكتم نجي كوبهت تنكس كقة بوتم سع كم تنواه والول كي بيرمال محرسے الهي حالت بي بي اوريس السي مصيبت بي بور مجرسه كهامًا نهبي كيايا مات كانه سي أنا ميول كى بجانے والى نوكر كھوا ور محركو تقى زيورولياكس

عمده عمده بناكر دوجبيباكر مرشته وارصاحب كي بوي كاسب اسخربي

## مجبور بوت اورسب می کمچرانا مرار دسلا

شمع الجن بیوی جب ایب برانی برده نشین براغ فار بیری کے ما تقول میال کو اس طرح مجبور بونا بڑا۔ تونی شمع انجن کلبوں ناح گھرول میں جانے والی بازارمی گھو منے شانگ کرنے والی اورطرح طرح کے نسوانی زب وزمنیت کے ساما نوں سے مجری دوکانوں ا دریم منبوں کو اماستہ پراستہ دیکھنے والى بيكول اورليدلول برحلاكون صاحب بها دراشة بها دريس كمرقابي ماسكس خصوصًا جسان كے اند حجاب وحياتك كى دىنى واخلا فى روح ما بير سے اور نودى بوى سعة زياده غيرول كى نظرى بيكم صاحبه كي حسن وحمال كو دوبالا ديجينا دكها نا چلېنظې تواسلامی ایتار دانغاق كا اس ما دُرن غیرمعا دی معاشیا کے آس پاس بھی کیسے گذر موسکتا ہے دراں ما اسکہ مذکورہ بالاسے سے مسلما ہے تعدہ وارکی سچی اسلامی معیشت ومعا مشرت اس بیے دردی سے قربان ہوئی کہ بعد کوکسی موقعہ برال آما دس مضرت ملے تو کھنے گئے کہ جناستیخ کا مل رسر شدداه صاحب کی بوی کی تقویری دیرکی سحبت کا وه اثر بواکه میری سالها سال كى صحبت كالتردم بجرس زأئل بوگيا اب نه وه نيرخيرات رسي نه صدقات سے اساری نخواه گھری میں خرج ہوجاتی ہے مھر بھی بورانہیں را سرات دن زیوروں کی فرانش سے اور کیروں برموں کا روماہے آج كل مكان بانے كى فراكش بدى كرنے بي مشغول بول ب اسی لئے امت کے کیم کی حکیمانہ رائے مبی بھی کہ عورتوں کوآئس میں (صرور سے نرمادہ / طنے نہ دیا کرد ایک فربوزہ سے دوسرا فربوزہ رنگ کیم تاہے عورتوں سے زیادہ عورتوں سے نام نہا دحقوق آزادی کی وکالت کرنے والے ادرائس اس

عوزنوں کیا غیرم دول تکسے اپنی ہولوں ' بیٹیوں کو بے محاباطنے ملانے برا مرار کرنے والے ظام رہے کہ ملاازم "کی اس رائے کوکس غیظ دخضنہے سن سے ہوں گے۔

مثالی بویال میکن حقائق وواقعات نوبروال کی عیفاو خفرت در اور در افعات نوبروال کی عیفاو خفرت در اور افعات کوان وا تعات کے اظہار سے حفرت کی میں المست کوعور نوں کی کوئی المانت مقصود تھی باسب عور توں کو کمیاں تصوفر لاتے مخصورت کی نوٹر کی بات ہے کون مسلمان مصرت فاطر وعائث ارضی الشر عنها کی کسی زندگی کی طرف حقادت کی نفراط اگرامیان کی خیرمناس تاہے ، منہ المرشرامت اپنے بنی الامت کی بلی دفاطر کی اور اپنی ماقد دو مرول کو سبق دینے کواتنا صلاحی ہے کہ اس کے گذر ہے زمان میں ہمی خود دو مرول کو سبق دینے والی اور واقعی سینے کا مل بولوں کی مثالیں سرتے سے عنقا ہوں نو و مقرت نے والی اور واقعی سینے کا مل بولوں کی مثالیں سرتے سے عنقا ہوں نو و مقرت نے اسی اسب النفلت میں کئی ایسی مثالیں سرتے سے عنقا ہوں نو و مقرت نے اسی اسب النفلت میں کئی ایسی مثالیں مبیان فرائی ہی جن میں سے سرا کے ایسی نمالیں مبیان فرائی ہی جن میں سے سرا کے ایسی نمالیں مبیان فرائی ہی جن میں سے سرا کے ایسی نمالیں مبیان فرائی ہی جن میں سے سرا کے ایسی نمالیں مبیان فرائی ہی جن میں سے سرا کے ایسی نمالیں بیان فرائی ہی جن میں سے سرا کے ایسی نمالیں بیان فرائی ہی جن میں سے سرا کے ایسی نمالیں بیان فرائی ہی جن میں سے سرا کے ایسی نمالیں بیان فرائی کا مستقل در سس ہے والی اور فرائی کا مستقل در سس ہے

مصرت مولانا گنگوی رحمة المنزعلی کی صاحبادی کامیب نکاح ہوا توان کے خاوند ۔ . . . کی نخواہ زیادہ نرخی اس لئے بالائی آمدنی میں کچے زیادہ احتیاط نرحتی کئین صاحبادی نے پہلے ہی دن ان سے کردیا کہ میں تہا ہے گواسوقت کے کھانا نرکھا وُں گی جبیک ہالائی آمدنی سے تم توریخ کرو گے غرض ان اللہ کی بندی نے جاتے ہی خاوندسے توریخ لئی اورعہ دیے کہ آئیدہ کھی رشوت نرلی جائے وصن کا ا مکی دوسری اسی طرح کی مومنہ صالح ہے ایک اورعہ یہ جس تو احتیار کی۔ ان کے فاوند تھے بادر تھے جن کے متعلق آبکاری کا انتظام بھی تھا ان کی بوی نے اپنے فاوند کی آرٹی کوم تھ فردگایا نداس میں سے زیور بنایا نہ کیڑا کال یہ کیا کہ مقام ملازمت برسینے کے زمانہ میں غل اور نمک مک برحیز اپنے میکے سے منگاتی تھیں ۔ اور شرافت برکے شوہ کوا ملاع کی نامین کہ ان کور ننج ندہو "

مقار تھوں کے قریب ایک تقبہ کا مذھلہ سے جہاں اچھے اچھے علماد ولکا ہیں ہوت اچھے علماد ولکا ہیں ہوت اچھے علماد ولکا ہی ہیں ہوت رہے ہوتی دہیں ان کے قوائیں کے فرائیں دہن میں ان کے قوائیں کے فرائیں دہن میں ان کے فرائی سے ایک جہ نہیں کھایا ۔ انگے ارشاد ہے کہ شعے مگران ہی دہن کی اس آمرنگی سے ایک حبہ نہیں کھایا ۔ انگے ارشاد ہے کہ

مردول بر مردول سے بھی زیادہ میں سے کہا ہو اس کے کہا ہو کہ بھی عورتیں مردول سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اس کئے جو عورتیں یکھیتی ہیں کہم مجود ہیں خاد ندو القاہد وہی کھانا ہڑا ہے یہ میں کہم مجود ہیں خاد ندو القاہد وہی کھانا ہڑا ہے یہ میض الن کے بربہانے ہیں اگر زادر ادر کہوں کی فرمائش نرکیا کریں تو بہت سے مرد خود ہی رشوت سے تو یہ کہیں اور بو کو کئی میں میں تھے بھی ہے تو عورتیں ہمت کہا ان سے کہدیں کرمائے یا س میں جس کھی ہے تو عورتیں ہمت کہا کہ ان سے کہدیں کرمائے یا س میں تو یہ کہا کہ دیکھتے بھی مردول کی کئی حاد مالی میں حاد میں میں حاد میں میں حاد میں حد میں تھے جو مردول کی کئی حاد میں ہوتی ہے۔ ہوت ہے دیکھتے بھی مردول کی کئی حاد میں ہوتی ہے۔

السى باتنى بھى اب كون سنداہے! ماشاءالسُرا بى بى ميال دونوں مبذب ہيں، امكة قريب ترين نوجوان عزيز جوطبعًا خاصے سعيد ہيں اورامنا دین فیل و تربیت ہی سے کوائی گئی تھی سترہ پلاسے تفظ ہی کہ لئے تھے بعد کوائی قریب ترسر پر تنوں نے دوسری راہ پر ڈال دیا نوست یہاں تک بہنچ کا مجی فید هیئے فیل دوسال سے کہ بنا ہی بوری کو بیگر صاحبہ ہی بنیں بوری بوری میم صاحبہ بنانے کیلئے نوبولو ذہبی کے ساتھ لندن جا پہنچ ہیں اکسی عبرت کی بات ہے کہان کو بنیم ہو و کر کمر نے والی مال نے اپنے شوسر کو نما تربونو ہی کا نا بند نہیں بنا لیا تھا دار میں تک دکھالی تھی بنیال ہو تا تھا کہا تگریزوں سے اتنا دہو کر صوبا اسلامی تہذیب و ثقافت کے نعروں سے بننے والے پاکستان کو بہت کچے الحریز ہیں اس میں اور اسے کہا تھی تھی اترادی مل ما بیکی کیک تبدوستان سے بھی بڑھ چڑھ کر دہاں دن دونی رات ہوگئی ترقیال فرنگی معافترت و ثقافت ہی کے مصر میں آرہی ہیں ان میں عریز سے رہے گئی ترقیال فرنگی معافترت و ثقافت ہی کے مصر میں آرہی ہیں ان عریز سے رہے گئی ترقیال فرنگی معافترت و ثقافت ہی کے مصر میں آرہی ہیں ان عریز سے رہے تھی پاکستان ہی کی اس فضا سے نی بی ہی سمیت لندن کی ملبند پرواز کی اس فضا سے نی بی ہی سمیت لندن کی ملبند پرواز کی اب کا سبق لیا ۔

عورتول کی مردار اسلامیت کا ایک اور استان خرصهان مردول عورتول سببی کے باعثول اسلام کشی کی یدالمیدداستانی انتاباب کی کمیدا بہت رہی ہیں میکی شرمناک صدود کک روزا فرول ترقیال ہی مردا نا اسلامیت موسند ہونے دالی سلمان عورتوں کی مردا نا اسلامیت اور اسلامی معیشت ہی کا ایک اور بی خود حضرت علیالرجمۃ کی دالدہ مرحمہ کا خود حضرت ہی کی زبان سیسن لیں ،۔

مری والدہ نے ساسے زاہدات اتارکروالدمامب کے سامنے میں والدہ نے سامنے میں میں اور ان کی زُکُوۃ دو ورز اپنے میں میں کی اس کے در دالدمامہ ہے سب کی میں در کھوٹ نہ بہر کو دالدمامہ ہے سب کی

زگوة دى حب وه زلورىيناگيا -رمالا)

عورتول مردانه المردارية ا

خدرا عورتنی اس طرح کرے تو دکھیں ، انشار الشرخود بخودمردول کی
اصلاح ہوجائے گی کیو بحض طرح بعض دفومرد عورت کی اصلاح
ہوتی ہے اسی طرح عورت مرد کی اصلاح ہوتی ہے اور زوم صالحہ
رنیک بوی اتو دہی ہے جومرد کو دین کیں مختاط بنا ہے نریکہ ہیلے سے
عی اور زیادہ ہے احتیاط بنا ہے۔ رصالا

اسلامی معاشیات اصلا اگریج بمامة انفاقی معاشیات اوراس نمام اطرا وجوابب برسیر حاصل محنث کے لئے محماز کم ایک خیم مجلد در کارتھا میکن کسلهٔ خیربدی محدود گنجاکشی براس کی گنجاکش کی معتقد کام فلم اس کامی ا دا کرنے کے لائق کے نام ایک منتقل باب کی گنجاکش کی معتقد اس فاصل ہے اس کے بساط بھراسلامی بلیخالف قرآن معاشیات بی انقاق کو جام بھیت ماصل ہے اس کے فاص خاص مجلووں کو ادبیش کرنے کی ایک ابتدائی کو شعن کی سے ۔ ابتدائی اسلے کراہل نظر کی نظر ابھی مک اس محفولے علم میں اسلامی یا دینی و معادی معاشیات کے اس بہلو کو کہنا جاہتے کو بڑی ہی تہیں کو گستار اور اب و مباحث کا ذرک بڑھا چو ھاکہ بیش لادی یا غیر معادی معاسمیات ہی کے ابواب و مباحث کا ذرک بڑھا چو ھاکہ بیش کرست سیتے ہیں جو معاملہ نیج بی دورس مرحوبیت ہی کی مبدولت اسلام کے عقائد و ایما با کے ساخت با خاد ہی کم و بیش اب معاشیات و سیاسیا کے ماسے جا بار ہے کہ دوقوں دونوں کی آنکھوں برعائی فریکیوں ہی کی بنائی اور لائن ہوئی پڑھی ہے ۔

اسلامی انفاق کی توعیت و معت البتاست کے میم مجدد ہی کے ہاں نفس انفاق کی اوعیت اور صعت ہے اس کے متعلق خالص گاب فضس انفاق کی اسلام ہیں جو نوعیت اور وسعت ہے اس کے متعلق خالص گاب وسنت برمینی صحیا نہ و محددانہ تعلیمات واصلامات کے می اوامرو نواہی قرآن اوبی و واضح ہو جا کہ مال و معاش کے کسب و مفاطت کے جواوامرو نواہی قرآن و صدیت ہیں ہیں ان سے جی مقصود بالذات کسید حفاظت انہیں ، انفاق ہی کے مقاصد و مصالح اور حقوق و فرائف کی تحمیل ہے نہ کے دولیوں اور تحمیل کی طرح کما کما کم مقاصد و مصالح اور حقوق و فرائف کی تحمیل ہے نہ کہ دولیوں اور تحمیل کی طرح کما کما کم

سله بین توی بهد کمایف دیگیس مودددی گیاتی اور دریا بادی کے قلم بی کے اداکرنے کا تنا

کسیٹ فرق ہے نہ والی ۔ اہمیت تو محددوقت نے سنت ہی کی بنا درانی کھٹا دی کریز سنت ہے نہ فرض بہس نریا دہ سے نوا دہ مجاح ہے کو کھ قبل فلم وزموت من مصلی دلٹر علیہ کے مسلم میں مسلم میں مسلم میں کا سیسے ہت اس کا مبا نے کچھ دنوں کسیس معاش کا سیسلم فرایا ہے جس سے بہتے ہت اس کا مباہ بونا ثابت ہوا ۔ لیکن معرب میں تاہے کسی کا کوئی سیسلم بنہ بی فرایا الم ترایتوں میں ا

اسلامی انفاق کامطلب حب خودکسب بی بالذات مقصود و ما مورتیس توکست جمع کے بورنے مال کی حفاظت کے لئے اس پرسانی بن کر پنجوبا ناکب جائز ہوگا) اس طرح انفاق ج کسب مال کا اصل مقصود ہے اس کا مطلب جی کسی طرح کا اسراف د بند پر قطعاً تہیں ہوسے تاکدا دمی مال کو معصیتوں اور عیا نیوں بى الراكوشيطان كاسمائى بنجائے إن المدن دمياهات مانوا إخوات الشيئاطين يا زندگى كى وا تعى مزوسيات دمياهات بى اعتدال سے تعلى م فضول فرجي كرنيوالوں كو دوست بني فضول فرجي كرنيوالوں كو دوست بني ركھ است بني دكھ كاف المعشر فيائن ،

سمادید معاشیات انفاق سکے ہابی خوب اجھی طرح کا بت ہو کیا کہ اسلام کی سنت سے اور جما شیات انفاق سکے ہابی خوب اجھی طرح کا بت ہو کیا کہ اسلامی معاشیا میں انفاق سکے معنی مشرفیت کے اسحام کے مطابق یا اللہ کی رضا اور آخرت کی فالے کے لئے خرت محد دنے باربار اور کتنا زور اس بر دیا ہے کہ لئے اللہ محک محد دنے باربار اور کتنا زور اس بر دیا ہے کہ لئے اللہ و ملک میں ہما دی حیث بیت اصل مالک کی قطعاً نہیں محض دیا ہے کہ لئے اللہ و مکم کے این یا نوا بخی کی ہے کہ نغیر کمی نیا نت اس کی مرضی و حکم کے موانی خرج کرتے رہیں۔

## اسلامي انفاق كالصل مقصد تهي معاشي مسائل كاحل نهيي

آئز میں اول و آئرست زیادہ توج سے سننے اور یا در کھنے کی بات ہی ہے جس کو من کہ حبدیدلادی معاشیات والے ملربی نہیں بہت سے دینی واسلامی معاشیات کا فام لینے والے مولوی بھی فالبًا چیں بجبیں ہوئے بغیر بزرہ سکیں کہ اسلام کی معاشیات کے حقیقة انفاقی معاشیات ہونے کے با وجود اس انفاق کا مفیقی واصلی مقصد معاشی مسائل ومشکلات کا حل مرکز نہیں ، مطلوب بالذات آئی سے میں انٹر نفائی کی رضاح تی وفر انبرداری اور آئوت کی فلاج بالذات کا اور آئوت کی فلاج بالذات کا اور آئوت کی فلاج دنی ومعادی اور آئے کل کی لادینی وغیر معادی معاشیا

کابنیادی فرق بلک تصنادہے کہ آجکل قومی وملکی علمی وادبی کاموں ،اسکولوں اور کابنیادی فرق بلک تصنادہے کہ آجکل قومی وملکی علمی وادبی کاموں ،اسکولوں اور بہیں وہ زیادہ ترنام وقود ، کی ظرومروت ، ندوروا تریا نوادہ سے زیادہ ان کاموں اورا داروں کی دنیوی صرور توں اور شکلوں کو بچرا اور دور کرنے کے خیال سے جیتے جاتے ہیں اوران کو بھی تنی اعتبار سے مصارف خیر شمار کیا جاتا ہے اور تو دیسلان مجھی اس مفالط کا بالعموم شکار ہوتے ہیں

اسلام مر محض محل الفاق كا عتبارتيس مالا تحد اسلام من انفاق الم كى تعلىم ومطالب كم زالسيداس كا نقط محل انفاق كدا عثدا رسد بطاس خيريونابالكل كافئ تبن باطن ياروع يعى منيت انفاق كے لحاظ سے بھى فير بونالازم ومقدم ب اوراس سيستمرا ددىي فداورسول كى رضا جونى وفرا نبردادى اور آخرت كى فلاح دنجات کی نیت سیے *، بی*را*ن مک ک*ه انفاق کا محل *جمصوت اگرکسی* نا والب ت<sup>فلط</sup> کا *ور* غلط فبى سے غلط بھى ہوما ئے ليكن نيت صبح ہوتووہ الفاق عزرالترميج ماما ق ومقبول بوگا، شلاً كسى فنى كوفقر نينين كرك زكوة ومسدقد دبيرما - سخلات اس كدديا محماج ومستخدي كوياكسى خالص ديني ا داره ، مدرسه ومتيم خاله كوم كخرنيت فدا کی توس نودی اور آخرت کی بہودی کی بجائے کسی ماکم یا محومت کی فوتی یا فون تھا۔ یا خدا وا فرت سے قطع نظر کرے نہا دہ سے نریا دہ فوداس تماج ادر اداره ك يحض معاشى والى مشكل كا دوركرفا مطلوب بخالوب انفاق اسلامى يامعادى معاشيات كالميح انفاق نبوكا كيوكح اس خدا ومعادكي منيت بي سرس ندارة

ايك الفاق بركميا موقوت ننگاكاد في على مي نواه نما زردنده بي بور

دینی اسوقت کک قرار نہیں پاسکنا جبتک ضراورسول کی رصا وطاعت یا فلاح واترت کی نمیت سے نرکیا گیا ہو۔ اسی نمیت کانام اخلاص ولٹہین ہے جئی کم اگر کسی اسلامی میم و تعلیم کی کوئی بغام دنیوی مصلحت خود قرآن وصریت ہیں بیان فرادی می ہوٹی کہ موس کی نمیان کال ہی ہوگی کہ موس کی نمیت ونظر پا المان کی نشان کال ہی ہوگی کہ موس کی نمیت ونظر پا بالذات اس محمت ومصلحت برند ہو ملک اس برکہ فدلتے میکم نے اس محمت وغرض میں نمیت وصلحت دیا جا آتا تو بھی ہماری کہ میم کو اگر کوئی محم تعلی بلاسی فلام کی محمت وصلحت دیا جا آتا تو بھی ہماری منبر کی دعربیت کا می وفرض بلا ہون وجراس کی اطاعت ہی ہوتا رہے نہ بات نمی نواں تازہ کردن زا قسرار تو

دین اوربیونی کابوبری تفاد
اعالی دین اوربیونی کابوبری تفالف و تفادی نیت بے کرکون کام خط و
اعالی دین اوربیونی کابوبری تخالف و تفادی نیت بے کرکون کام خط و
آخرت کے اوا دہ سے کیا گیاہے اور کون فالس دیوی فرض و مصلحت سے
فلاک کا ایک بعرسی میچے کھار بجاری شریف کی سے بہلی متوا ترمد میت
میں ہے کہ قرضم کے اعمال وا فعال کے عن الشر دو قبول کا الخصار تمام تر
دیت ہی ہے کہ قرضم کے اعمال وا فعال کے عن الشر دوقبول کا الخصار تمام تر
وی ملی ایک دوایت می اس معالی بالنیات سے اور شریف کو قیامت کے دوسی ملی ایک موایت میں اس معالی بالنیات کی ہوگ ۔
معالی ہی کی ایک دوایت میں اس معالی ترب اس طرح ہے کہ قیامت کے دن
کی تو نے کا اس مجدیوں جرسم کھا برطا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوہ وہ عرض
کرتے کا ام مجدیوں جرسم کھا برطا تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوہ وہ عرض
کرے کا کردن دوات برطنا برطا تھا اور تلادت کرتا تھا ، الٹر نعالی فرما شیکا کرتے

حیوٹا ہے تیری فوض تواس سے یہ تھی کہ دنیا میں اوگ تجھ کو قاری وحافظ جائیں ادر کہیں سویہ کہاگیا

دی آمراشخص جمه دی بظاہر تھی دیوا تھا اس سے پوچیا جائے گا کہ تو کسے قتل ہوا عوض کرسے گا کہ تیری راہ ہی جہاد کیا تھا اس میں مارا گیا۔ ارشاد ہوگا تو بھی حجوالہے تو توجہا دہیں اس لئے شرکیب ہوا تھا کہ بہا درومجا ہر کہا جائے تو الساکہا گ

ربیسی ہیں۔ اسی طرح تیسے سے جوالدارتھا دریا فت فرایا جائے گا کرتھے کو جو مال دھر میں نے عطاکیا تھا اس سے کیا کام لیا ؟ عرض کرے گا کہ نے وفیرات کی ،عزیز ہے کی مدد کی ۔جواب ملیگا کہ تو بھی جھوٹا ہے تیری ٹیٹ تواصل ہیں یہ بھی کہ تھے کو فیاض ونخ رکھا جائے جنا پی کہاگیا۔ بالا توان سب کو جہنم دسیدکر دیا جائے گا۔

ویرده بات چا چه بهایا اباه خوان سب و بهم رسیدر دیا جائے ہا۔
مرعایہ کر بظاہر نکیسے نیک کی مجی اگر خداوا فرت کی نیستے نہیں ملکم عن
د نیا کے نام و نود و فرم رت کے لئے کیا گیا ہے تو دنیا میں یہ مطلب پورا ہو گیا۔
فداد اخرت کی نیت سے جب کیا ہی نہیں کیا گیا تو خدا کی طرف آخرت میں اس بر کوئی ابر د تواب کس نطق سے مل سکتا ہے

توراسلام كلغوى تقيقت قران شريب بنفس رضا به كى دا بنغارضا، كى تقرراً اسلام كلغوى ومخلصين له الدين ، وغيره دوري آيات سيم بي اسي اخلاص كامطالب كيا كياب بخود نفل اسلام كى نغوى ومعنوى تقيقت تمام نفسانى و ذيوى اعراض و مقاصر ، منافع و مفارسة قطع نظر كريح ، بالمحليه لينه و مفارسة قطع نظر كريح ، بالمحليه لينه و الشر تعالى ك اوامرونوايي يارمنا و خرات نودى كيواله كمرفيف كه بي بهر مسلم " الشر تعالى ك اوامرونوايي يارمنا و خرات نودى كيواله كمرفيف كه بي بهر مسلم " كى صفت با بجابي مفيدة " تى ب اودابوالا نبيا و صفرت ابرابيم علي السلام بي كي صفت با بجابي مفيدة " تى ب اودابوالا نبيا و صفرت ابرابيم علي السلام بي كي صفت با بجابي مفيدة " تى ب اودابوالا نبيا و صفرت ابرابيم علي السلام بي كي صفت با بجابي مفيدة " تى ب اودابوالا نبيا و صفرت ابرابيم علي السلام بي كي صفحت با بجابي مفيدة " تى ب اودابوالا نبيا و صفرت ابرابيم علي السلام بي كي صفحت با بجابي مفيدة " تى ب اودابوالا نبيا و صفرت ابرابيم علي السلام بي كي صفحت با بحابي مفيدة " تى ب المدابولا نبيا و صفحت ابرابيم علي السلام بي كي سائل المدابولا نبيا و صفحت ابرابيم علي المسلام بي كي سائل المدابولا نبيا و سائل المدابولا بي المدابولا نبيا و سائل المدابولا نبيا و سائل المدابولا المدابولا نبيا و سائل المدابولا المدابولا و سائل المدابولا المدابولا و سائل و سائل المدابولا و سائل المدابولا و سائل المدابولا و سائل و سائل المدابولا و سائل و سائل و سائل المدابولا و سائل و سا

دین وطت کی اتباع کا خصوصیت کے ساتھ مکم دیا گیاہے فا تنبع وا اللہ الم کے کوئی اللہ علی کے اللہ الدین کا سب نمایاں وصف و طنیف "ہی فرطایا گیاہے اس منیف کے میں سب کوئی ایک رفعان ہی کے ساتھ جرام انے یا اس کے ہول ہنے کے بی یعنی فراکی رضاد نو سنودی یا حکم کے ساتھ جرام انے یا فوٹی و فوا ہش کی برواہ ہو زرکسی دوستے عزیز سے عزیز اور محبو سب محبوب کی رنبان والی کسی طری سے برای میں قابل ہو مفرت ابراہیم سنے اسلمعیل جیسے مبلغ کی اور بیٹے نے و دانی میں عزیز من ماع کی قربانی وسیر دگی حس شان بیغ کی اور بیٹے نے و دانی جان میں عزیز من ماع کی قربانی وسیر دگی حس شان بیغ کی اور بیٹے نے و دانی و ایس منیفیت اور اسلامیت والی سیر دگی ہی کا تو کا میا استحان مقا دونوں کی اس جانوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں نے دونوں کے دونوں نے دونوں کے دونوں نے دونوں کے دونوں

اسپے واسدن راسے ہر رویے۔
اسپے واسدن راس ہماری گفتگو کا اصل تعلق مال گی قربانی یا انفاق سے ہے۔
صزت جا مع المجددین علیار محت نے اس بحث میں سورہ بقرفی ہو آیات اپنے وعظر
التحصیل والتسبیل مع التکمیل والتعدیل میں تجدیدی آ مسلام و تعدیل کے لئے اختیا
فرائی ہیں ذیل میں بچوان کی خرودی مناسب محل تفصیل اس وعظ الاخو دصفرت
ہی کی تفسیر بیان القرآن سے بیش کی جاتی ہے آ بات کا تفسیری ترجمہ بیے کہ
جوتوگ اپنے مالوں کو المتدکی رضا ہوئی کی دامول میں دا وراسی رضا جوئی
کی فرض سے اپنے نفس میں لانفاقی بختی دیا ذہ نہیت ، بیدا کرنے
کی فرض سے اپنے نفس میں لانفاقی بختی دیا ذہ نہیت ، بیدا کرنے
کی فرض سے اپنے نفس میں لانفاقی بختی دیا ذہ نہیت ، بیدا کرنے
کی فرض سے اپنے نفس میں لانفاقی بختی دیا ذہ نہیت ، بیدا کرنے
کی فرض سے اپنے نفس میں لانفاقی بختی دیا خرج کو ہے ہوگ

مهلاہو۔ اوراگرزیا وہ زورکا یا نی اس پرنہ جی ٹیراہوتو (فوداس دین کی صلاحیت السی ہے کہ بھی سی بارش بھی کام ہے جاتی ہے اورتم نے ہو کی بھی درضاجوئی یا جس نیت سے بھی کرتے ہو الشراس نورفیا قف ہے دولیا ہی بدارے گا ) تومَشَلُ الّکِویُنَ یَنْفِقُونَ اَ مُوَالَهُ مُثَابُ بِوَلُوقِ اَصَابَهَا اللّٰهِ وَ تَتَنِینَتَا وَفِ اَلْهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَعِینُ مَا اَسْدُ اِللّٰ مَا اَسْدُ اِللّٰ اَسْدُ اِللّٰهِ اَلْهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

اسلامی انفاق کی دوغرضیں اندان پر میں انفاق کی دوغرضیں بیان فرائی گئی ہیں مقدم غرض توانٹر تعالی کی خرشنودی یا رضا جوئی ہے اور دوسری اسی رضا جوئی کی مادت کو اپنے نفس ہیں پختہ والسخ کرنا - بین دیبی الیبی انفاقی دنہیت بیدا کرنا کرم جب جر جرسب الستطاعت خداک را ہیں خرج کرنے کا موقع آئے توشی فرائی خوشی مانع ندجو - اسی کو صفرت ارشا دفر ماتے ہیں کہ مانع ندجو - اسی کو صفرت ارشا دفر ماتے ہیں کہ مانع ندجو - اسی کو صفرت ارشا دفر ماتے ہیں کہ مانع ندجو - اسی کو صفرت ارشا دفر ماتے ہیں کہ مانع ندجو - اسی کو صفرت ارشا دفر ماتے ہیں کہ مانع ندجو - اسی کو صفرت ارشا دفر ماتے ہیں کہ

یهای دو خاتیس مدکور میں اوک خایت توابتغاء مرضات السّریا فرائی که وه لوگ ابنا الله کا رضاطلب کرنے میں فرق کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور خایت بیان فراتے ہیں و تَتَنِیْدَا حِزث انفر ہوئے دینی دوسری غرض الفاق کی یہ ہے کہ البینے نفسول میں بختگی بدیا کریں ۔۔۔۔۔ اس کا عاصل یہ ہے کہ بعض بخیلوں کو انفاق میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ گر جاں طلبی معنا کقرنمیت ورزر طلبی خن دریں ست اوس ۳٪ بخیلوں برکیا موقوت خالص الشرکی راہ ورمنا میں خرچ کریا سخوں کے لئے بھی آسان نہیں ہوتا جبتک مجاہرہ سے اس کی عادت یا ذہنیت نہید اکی جائے ہرال ان آیات بی

«انفاق کی تنگی و و شواری رفع کرنے کا لم لائے بہا گئی و شواری رفع کرنے کا لم لائے بہا کہ تم انفاقی دجب کرو) اس نیسٹ کروکہ اس سے (الشرراصی ہوں گے اور انفس پی (الشرکی رضا ہوئی کے لئے فرج کرنے کی فرت بدا ہوگی اور (اس طرح) انفاق سہل ہوجائے گا۔

الفاقی مجاہدہ دکودکہ ارباراس نین سے انفاق کروگے تو ہے مادہ راسخ ہوجائے گا ارباراس نین سے انفاق کروگے تو ہے کہ اب ہیں را فرہ بلائے انفاقی ذہنیت بداکر نے سے تعبیر کیا ہے کیودکہ سالے معاشی مفاسکی بڑی بڑانفاق اور نقع رسانی کے بجائے کسب وصول اور نقع انڈی کی محاشی مفاسکی بڑی بڑانفاق اور نقع رسانی کے بجائے کسب وصول اور نقع انڈی کی موسی دہنیت نوا دہ ہوگ اس میں نقع انڈوزی کے بجائے نقع رسانی کی عاوت یا دہنیت نوا دہ ہوگ اس میں معولاً ولازم المرحض کو دوسروت از فود نقع اس سے زیا دہ ہی پہنچ بائے گا۔ معنا وہ ہا ہواست نقع اندوزی کی وابیان ذہبنیت اور نا جائز دا ہوں سے ماسل می تا وہ ہوائی اس میں کا معاشی دعوتوں ہی کو بیاست کا کرتا ۔ لیکن آج کل معاشی سے چاتا ہوا نعو و دور بناکر وصی کسب یا نقع بازی کا صور اتنی زور سے جون کا کیا ہے کہ قدر تا ہوا نو و کو سوط کیا ہے کہ قدر تا ہوا نو کی معاشی دعوتوں کی دور دور داور گرم ہازاری ہے۔

بارباراس نیت سے فرج کرنا کہ اس نفس پی فرج کہنے کی قوت وعاد پیدا ہو۔ اس کا مدعا بھی دراصل رمنا نے الہی کا حاصل کرنا ہی ہے اس کو آبات القرآن ہیں ان ہی آیتوں کی تفسیری اور دا ضح فرا دہا ہے کہ حاصل اس نبیت کا بہ ہوگا کہ اس وقت بھی الٹرتعالیٰ کی مفاحال مواورات کی آئیدہ ہمنیہ الٹرتعالیٰ کی مفاحال کی مواورات کی آئیدہ ہمنیہ الٹرتعالیٰ کی مفاحال کیا کہیں ہیں ان وونوں خایتوں (انتیخا دَمَوْضَاتِ اللّٰہِ اور سے کہیں ہیں ان وونوں خایتوں (انتیخا دَمَوْضَاتِ اللّٰہِ اور سے کہیں ہیں ان وونوں خایتوں (انتیخا دَمَوْضَاتِ اللّٰی کھی می فری میں کھی اور اور انتیخا کی مفاحل رمنا نے اللّٰی کھی می فری میں کھی اور اور اس کھی ہو اور اس کھی ہوں۔

رصنائی انفاقی کی مثال است بہلے کی آبات ہیں ریائی انفاق کی تمثیل او بہ کی جن آبات ہیں ہے ان سے بہلے کی آبات ہیں ریائی انفاق کی تمثیل ہے جس کا ذکرائے آما ہے اس ریائی انفاق کے معاملہ ہیں جو اصلاحی شنیہ و سجد میں مقابل رصنائی انفاق کے معاملہ ہیں جو اصلاحی شنیہ و سجد میں خوص انہم احد یا در کھنے کی ہے رمنائی انفاق کا مطلب کی سرسے کہ افلاصی انفاق ہیں شرکی نہو فالعی انبیا کا مل افلاص بغیر کی کے سوا اور کوئی نیت و محرک انفاق میں شرکی نہو کی نیت و محرک انفاق میں شرکی نہو کی نیت و محرک انفاق میں شرکی نہو کا مملک نامکنات سے ہے اس لئے قرآئی تمثیل کی شبیہ کا مطلب دورا اور ذہری بی نامکنات سے ہے اس لئے قرآئی تمثیل کی شبیہ کا مطلب دورا اور ذہری بی کرلینا منہ ودی ہے ۔ ا

ر وابل سے مقسود اخلاص کی تشبیہ میں کی دلیل اوپر کی آیا میں کھونچھ اوپر رہائی انفاق کی مُرمّت ہے سے اللّهِ مَا اللّهِ وَالْمَيْتُونَةُ مَا لَكُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَيْتُونَةُ مَا لَكُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمَيْتُونَةُ مَا لَا

الا خِود اس ك بعدا فلاص في الانفاق كى ففيلت بيان فراتى سه داور مب دابك سعمرا دا فلاص سه اوراس مقابلي طل تكورب د دابل كية بي موسلاد هارباش كم اور طل كية بي معيواركو، تواس تقابل سيمعلوم براك وابك سدا فلاص كا مل مرادب اور طل سدا فلاص قليل م ساصل بهواكم اگرا فلاص كامل بوتونفغات بي ترتى زياده بوگى اور اگر قليل بوتو وه بحى دنفس ترتى كم لئے كافى سے گو

> زیادہ ترقی نہیں۔ اگے مزیدا صلاح دتبنیریہسے ک

اس کا مطلب یہ نمبی کہ افلاف قلیل مجی مطلوب بھی اس سے وجہ ہوں کا مطلوب وجہ ہوں کا مطلوب کی اگر انسان کا مطلوب میں ان میں کوئی اگر انسان کوئی علی نہوسکے گا۔ میں انسان کی دی افلاص کا مل میں برنیس ہوسکتا کا دوستاکا )

ریاتی انفاق کی مثال ابدان آیات کو لیج جس می اسسا فلاسی ابدان آیات کو لیج جس می اسسا فلاسی انفاق کی نوعیت کونشبیر توثیل سے واضح فرایا گیا ہے ارشا وہے کہ ہ

ا در الدائم اصال خلاكر ما ایزا بهنچا كرانی فرات اما احسان كورباد يَا يُهَا الَّذِينَ المَثْوَالاَ تَبُطِلُواْ صَدَة قَا مَتِكُمُ بِالْمُنَّةِ وَالْدَذَٰى

اسس سے بعدفرایا ۔

 *يوتخص ا* پنا ال *فرټ ک*رناسے لوگو<sup>ر کے</sup> ڪَالَّذِ ئُ يُنْفِقُ مَّالَهُ رِثَّاءَ دكهاني كم لي اورايان نبيركمتا النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِا للهِ التديميا وربيم فيامت برسواس شخص وَالْيَوْمِ الْاحْجِوفَكَثَلُهُ كُمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْدِرْكَ إِن فَأَصَابَهُ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مجانبھ جى بركيومى بوجواس يرندوركى بارس وَالِلُ فَنَرَّكُهُ صَلْمًا إِلاَ برسه بواس كوبالكل صاف كرف يَقُدِيرُ وُنَ عَلَىٰ شَيْ مُ مِّتًا السيع توگول كولينے باتھ كى كحاتى ذرا كَسَبُوْا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي حسب باتقه نربگےگی اورانڈیتالی کافر الْقَوْمَ الْطُهِدِيْنَ ٥

المات سے سے کہ اللہ تعالی رماد فوتنودی کی فالص نیت کے سوا انفاق کے اور جتنے بھی دواعی وم کات ہوتے ہیں ان سب کا مطلوب ہر بھر کہ اللہ فافس کی نواہش یانام وہ نودا ور عزت و تہرت بور نواہ دور ول کا ڈر ہ دباؤیا محافر ورت ہو ، اور فل ہر ہے کہ فاد آخرت ہر سیمے ایمان نہ کھنے والوں کا فروں مشرکوں یا منافقوں سے کہ انفاق کی نوعیت کم وبنتی ہی ہوتی ہے ۔ یہ شان توفاص فداد آخرت کو مذافر سے کے والوں ہی کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فات و تو شنودی کے سواکسی ورفن سے کہ وہ اللہ کی فات و تو شنودی کے سواکسی ورفن سے کہ وہ اللہ کی فات و تو شنودی کے سواکسی ورفن سے دو منا تُذَفِق مُنْ نَ اِلدًا بْنِیْ اَ وَ دَجُهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہ

ا مکی طری فرابی وضاحی البته ایک طری فرابی وضاحی کرنے دانوں میں بہرس تی ہے کرتے تووہ خداکی رضاا در افزیت سے تواب ہے ک

نیسے ہیں لکین جن کے معا تھ وہ برسلوک دا مسان کرتے ہی کچھ نہ کچھ زیانی وعلى منونيت اور شكر كذارى كى توقع قائم كرلية بي حس مي اگران سے كوتا ہى بوتى ب توبرا مانتے ہیں اور بہرے زبان سے بھی الیسی صورت میں اینا احسان خبلا ادریا دولانے پراتراتے ہی بکرایزارمانی کے برتاؤ تکسے نہیں جوکتے ادرسب كماكرايا مى كرفيت بي -اس كى برى دجروبى بوتى بى كنفس بورى طرح لين نفسانى مذباس يك يااس كاتركيه نهس مقاكه فدادا فرت كيسواكسي اورطرن كسى طرح كے اجوربرل كے لئے نظرا تطفي تنبس - اسى لئے ضراكى رضا ہوئى ۔ يا إ بْنِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ عَمِرْنَفْس كولورى طَرح جائے سكف كے لئے انفاق كى وومرى غرض تَنْبِيتًا مِنْ أَنْفُر هِ مُرْتَلِانَ تاكه مَتْ وَأَذَى كه سمنا في اخلاص افعال وتركات كاصدور ننهور ورحفيقت بنفس وطبيعت كطبعي رحجان وتفاضه كعفلات بع طرامجابره كمآدى احسان كريم اس كوزبان كك پرنرلائے اورمس پراصیان کیاہے اس کی محسن کشی کی حرکتوں پریھی ندزمات ا منا احسان مثلات اورزکسی برتاؤسے ا ذبیت بہنچائے

التداکیر طرح اسلامی ہونے کے لئے ندصرف یہ شرط ہے کرمین انفاقی معاشیات کے پوری پرضداکی خورشنودی اور آنوت کی ہمبودی کے سواادر کوئی نیت نہو کم کی بعد کو جمی اس انفاق کواسلامی بعنی خالص خداد آخرت کے لئے باتی دکھنے کا تقاضا مجمی ہم ہے کہ زبان دعمل یا قال دحال کے سی عنوان سے اس کو متبلایا تک شہر انتدا کر با فالص لوج الشراور معادی انفاق کی اس روح سے آج کل کے اس خالص لغیرالشراور ہے دوح معاشی انفاق کی دور کا بھی کوئی واسط ہے جس سے اسلامی معاشیات برخام فرسالی مرت دالے بالعوم مقابله وموازن فرمات بی

الفاق كى شرط معت فشرط ولقاء آگے آیات بالاسے بیفسیری فوائد وحقائق وراخودمفسرتفانوى كانفسير بيان القرآن مصيرهاس طاعات كى محت وبقاء كے لئے حب طرح ايبان فشرط بيد حتى كم كافركى كونى طاعت مبيح وثقبول ننبير وادراكه طاحت بعد كأفريوماً توده طاعست با فی نبیں یوی اس کواصطلاح ننرع میں صطرکیتے ہیں اسی فرح نصوص سعة تاست كعلاوه ابيان كاورهم يعن شطس صحت وبقاءكى بعض طاعات مي مونى بي جيسے نمان كے لئے وفو ترط سے بس بيال بهي إي أيت اورآيت سالقمي لأينبعون كالميدي فيرسط علوم بوناسيه كدانفاق كے ليے ايمان كي ساتھ كوٹٹر طفحت نيز شرط بقاء سے اخلا*م بھی ایکیشرط صحدت اور ترک* مت وا ذی شرا پر بقاہے اس منا فق دراتی رئیا کار سے انفاق کو باطل کہا گیا کہ اس شرط صحت ہی مفقود سے اور من واذی کو بھی مطل رباطل کرنے والا ) کہاگیا کہ اس مي شرط بقاء مفقود سے

د کیماآت کی توسی مورد کا فراند معاشیات کا انفاق بنظا برانفاق بورنے پرجمی سلائی معاشیات کا انفاق بورنے پرجمی سلائی معاشیات کی نظیم باطل اورغیر میجے یا سرسے سے انفاق ہی نہیں اسی طرح مسلما نول اور اسلامی معاشیات والوں کو اس سے بھی بورشیار رہنا چاہئے کہ اسلامی انفاق انفاق واسلامی بوکر بھی بعد کو مَنْ وَا ذری سے بچے معنی بی اسلامی باقی نہیں ریتبا سی کم اس مَنْ وا ذری کو صد قات وخیرات کا اسی طرح باطل کرنے والا مظہرا یا گیا جس طرح ریا کاریا منافق و کا فرکا انفاق عین اپنی ذات ہی ہی باطل کو بلے قال مقدرا یا گیا جس کے اس شنہیں کی دیا کاریا منافق و کا فرکا انفاق عین اپنی ذات ہی ہی باطل ہو تلہدے آگے اس شنہیں کی

وجرو لطفت كويجي سن لس

پون کو لبطلانِ آئی دلینی منافق اور دیا کار کے انفاق کا باطل مہونا ، زیادہ اللہ بہت لیا ہے۔ نظابہہت کا باطل مہونا ، زیادہ اللہہت کے لبلانِ اول دمت وا ذک و اللہ للان سے اس لئے ٹائی کوادل سے نشید دی گئی اور مشہر بہی جودہ قیدیں گئا ہی جمعن مشبہ کی تقویت دی گئی اس کو دور دار بائے ہے معن مشبہ کی تقویت دیں اس کو دور دار بائے ) کے لئے ، ور زمر دوامور دانفاق اور دیا ہے ہے وہ دور نسان کی اور تقویت سے اور بیا ہے گئے کا در القویت سے دور نامہ کی تقویت سے دیا ندہ ہوا کہ من واڈی سے نفرت دلانے ہیں مبالغ ہوگیا ہے دبیان القرآن )

عیرا بمیا نی انفاق کی مثال طاحه ید کنداد آخرت برایمان سے خالی خاسلی معاشیات یا معاشی نظامات کے تخت انفاق کی مثال اسلامی معاشیات کی نظریں خود اسلام کی کتاب قرآن مجید کی روسے بالکل سی سہے ۔

عید اید بئ بچرس بر کچرملی آگئ بود اود اس بی کچرکی اس بھی می اور اس بی کچرکی اس بھی می اس بھی میں بائل می اس برائد ہے۔ اس طرح منافق یا کا فرکے با تعدسے بغل بر الشرقال کی راہی اگر کھوڑی ہوگیا جوال برس ایک نیک می معلوم ہوتا ہے لئی اس سے نفاق نے اس کو ولیسا ہی کو الکا کورا تواہی حجوارد با بھی نزر کھے گئے ۔ دبیان الفران )

لبس زیاره سے زیارہ ویٹامی اس انفاق والول نے نام وینودوغیرہ کے جرمائی یا منافقانہ وکافران مقاصد مذفر کھے ہیں وہ کچے ہانتھ لگ جائیں کے ووہڈ الیساریاتی انفاق میچے وستی حاج تندون کے مہی بہنچا ہے خس سے ان کی تقیقی معاشی دختواریاں دور موں کے گئراس طرح کے ریائی لادنی انفاق دالول کود کی جاجا تاہے کر اسپتا ہوں اسکولول وغیرہ کے لئے توٹریت بھرے چندے دبیریتے ہیں لیکن لینے عرزید دوستوں، مبان میجان اور باس ٹپورس دالوں کو فقر فاقد کی زندگی گذارہ تے ہیں سے ساتھ دیکھتے ہے ہیں۔

الفاق کے بیف کی بیادی نوعیت وضوصیت و بهن نسین بوجانے کے بعداب اس کی بعض بھی بیادی نوعیت وضوصیت و بهن نسین بوجانے کے بعداب اس کی بعض بھی بیادازم کی نفصیل برانشاء اللہ اس بحث وہاب بوختم کردینا ہے انفاق کی نوعی مقید نشد اصل میں ایٹارو قربانی ہے بعنی دوسروں کی خرشی و خواہش برائی خوشی و خواہش برائی خوشی و خواہش کو قربان کو زاا وہ اس کو ترجیح نہ دینا ۔ بالفاظ دیکھ ائی حاجت دضرورت بارین و بین کی تیز دوسے کو دیدین اس میں صوف روب پہیسہ یا ال وزیری داخل نہیں ۔ ولیت کی جاری دوسے کو دیدین اس میں ما دی ضرورت بین فریدی اور فوا بھی بوری کی جاسکتی ہیں اس لئے انفاق یا فرج کرنے سے بالعوم روپ پہیسہ بی خرج کرنا مرا دلیا جا قال ہے اور یہ دوسروں کو دینا کسی ایٹارد قربانی کی ددے کے بغیر اسان مرا دلیا جا قال ہی عرب کے مقابلہ میں بعضوں کو جان کس دینا سہل بہو قاہد میں بوتا اس کی عرب کے مقابلہ میں بعضوں کو جان کسی دینا سہل بہو قاہد میں مفاتق نہیت سے مقابلہ میں بعضوں کو جان کسی دینا سہل بہو قاہد میں ست

الفاق کے وسیع معنیٰ اور اہم شراَلط در نفس الفاق وسیع معنی یں جان دوان وسیع معنی یں جان دوان وسیع معنی یں جان دوان وقت وقرت ، جاہ وعزت ، اپنی خرورت ورخبت کی سب ہی جیزو کی دور دوں کے لئے نوچ یا قربان کرنے کوشامل ہے اس توسیع وتعمیم کے ساتھ ایثار

والفاق كادومرالازمهاس تيزكاكسى نكسى درييس محبوب ومرغوب بوئاسيع وبمنود ا بنی محبت ورغبت کو قربان کرسے دومرے کو فیتے یا اس پر نزرج کرتے ہیں عب تک انفاق دانتارے وسیع مفہوم میں اس محبت در نیبت کو بھی مشرکی سر کیا آبا ندکیقًا انفاتی ممال ماصل بوتاب نه کا حقر حکمًا اس کے ممگر مفاصد لیہ رہے بور کے معاشیات انفاق کے ان دونوں اسلامی اوازم ومطالبات کوکٹا ب اسلام کے ایجا زوا عجازنے ایک ہی آمیت میں اس طرح جمع فرا دیا ہے گئم پوری *پوری ٹھبلائ*ی یا دنیا وآخرت دونوں کی کامل خیروفلا*ت* اس وقت ک*سبرگز* نہ یا سکو کے مبتک السی میزد رہی کہ خرج کرتے رہو تو ہم کو محبوب مرفوب ہیں ۔۔ كَنْ نَنَالُواالُبِرُّحَتَى تَنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَك، الساليت انفاق ك ساسخه مال کی تیرومنرطرنه لنگا کرم اه ومال وفنت وتوبت وغیره تونتی یمی بماری محبت ورغبت كى بوسب ى ك انفاق وانتاركه عام فرار ديا گياسے عس يل دى کے کام آنے والی مالی و فیرمانی تمام بیزوں کا انفاق دانال موگیا۔ دور ری طرف انفاق کی ان چیزوں کا خود انفاق کرنے والے کی نظر سے جو

انفاق کی ان شراکط کے تمایج انفاق میں ان دونوں شرطوں کے جمع ہوجا سے دصرف انفاق کی ساری تو بیاں اور کمالا ست اس جمع ہوجا ہے ہیں ملکہ ہے سے دصرف انفاق کی ساری تو بیاں اور کمالا ست اس جمع ہوجا ہے ہیں ملکہ ہے سے کہ دنیاو آخرت کی ہرطرے کی مجالا توں یا فیروصلاح کا دامن طبی صف کہ بیات و مال ہرطرے کی محبوب جیزوں کے کسی معاشرہ میں انفاق کی عام حادت و تو ہمیت و ہی سے نبرحا ہوا ہے اور ہرطرے کی برائیول یا شروفسا دکی طبی ہوگئسی معاشرہ میں ان ہی دونوں شرطوں کے جامع انفاق کا فقدان ہو تا ہے کہ کوگ عام خرور ست

وليندبيره مبونا مجى صرورى قرار ديا گعار

كى چىزول خصوصًا محبوب ولپىندىدە بېزون سے دوسرول كى ماجت روالى كرناان كودينا توالگ رماء البطران سيرخيين جبيبط ، نَوْج كھسوط يانِحصا<sup>ل</sup> بى كى فكروندسرىمي زياده ككي سيت بيري - لاديني معاشيات وسياسيات كى اسى غيرانفا فى دىينىيت ياكسبى ص ف تمام دنباكوانفرادى واجتماعى فتندوياد سے بھردیا سے قرآن مجید کی اوپروالی امکیسی است نے اس شروفسا دکا قلع قمع 🚽 فراكر خروفلا ح كوتمام وكمال جع فراديا بي مجدد تقانوي عليالرحمة في البركا ترجينخير كامل فرايا سيخس مين كمّا وكيفًا دنيا وآخرت ددنون كي يوري بوري تحلائي آجانی ہے ۔ لغت کی روسے مجی "بتر" کے مقہوم وسیٰ میں مروت مافت ودوستى، اطاعت وفرانبرداري كك كي تيميال داخل بين بلكردسعت بعني نكي ك كامول يتوسع اور تحسيلاً قد كاتصور حي تتركيب له اورس سوسا تني يا ماثره میں برطرے کی محبوب بیزوں کے انفاق یا ایک نو سرے برخرے کرنے کی متنی زیادہ وسعت اورعام عادت بوكى لازمًا اتنى بى زياده اس سرطرح كى فيروفلاح كد عموم بالمهيلاؤ تمجى ماصل موگار

نکی کی روح کی ایکن نیکی و فیرک لادینی نصورات کے فلان "بق" کے دینی تصورکی تفقیت و ماہیت یا اصل موح دین یا فداوا ترت پر ایمان ہم مس کے بغیروین دمذہ ہے فلام کی رسوم و شعائر کا جمی دین میں کوئی اعتبار مہیں ۔ لہذا ہو فیر و فیرات یا اٹفا ق اس موح سے فالی ہو وہ اسلامی معاشیا کا انفاق قطعًا نہوگا۔ برکی اسی المیانی و اسلامی یا باطنی روح کو مورہ بقرہ ہی میں دوسری مجد دہ لوگی اسی المیانی و اسلامی یا باطنی روح کو مورہ بقرہ ہی میں دوسری مجد دہ لوگی اسی المیانی میں موسری مجد دہ لوگی اسی المیانی سری دوسری مجد دہ لوگی اسی المیانی میں میں موسری مجد دہ لوگی کے مسلم کی ایکا ہم کی سورہ کے فلام کی رسوم کے فلام کی رسوم

وافعال كامام انهي ركه بتلاء تماينا مذمنتق يامغرب كىطرف كراو للكه بداکی جان، برسے کراکمی فداد آنوت فرشتون كتابول ادرنبيون برايمان المت (اوراس اليان كي فوت سے مال کی محبت کے باو جود عزروں بنتیو غربیوب، مسافروں، سائلوں دکی ر

قِبُلُ الْمُشْرِقِ وَالْمُغَرِّبِ وَالْكِنَّ الْبِرَّمَنُ الْمَنَ مِا لِلْهِ وَالْيَحْمِ الأخووا لمكككة وَالكِتَابَ وَالنِّينَيْنِ وَالَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ فَوَعِ الْقُرُ فِي وَالْيَتَلِي وَ الْمُسَاكِيْتِ وَابْنَ السَّبِيْلِ دَ <u>فِي الرِّ</u>فَابِ صاحبت روانی اور غلامول کی گردن حیر اف دینی ان کو آزاد کرانے میں مالی مدد کہ

تقوی کی بنیاد زمانها بلیت بین ع کے سلسدیں ایک رسم وعاد يرحى كراوام كى مالت بي لوك لبن كورك مدروروازه سے ز تطالے كم است كَى طرفت تنطق تقے ، أسكر دوع بي اس رسم دلزدم كى مثال دے كرمتنه فرمايا

کوئی بقد (یانیکی کی بات ، نہیں کہ تم گروری نیت کی طرف سے اور بتر إتواصل برب كراد م تفوي کی زندگی اختیار کرے رباتی گروں سي ال كي معولى دروارول سيراو

وَلَيْسُ الْبِرُّ بِآبُ مَّاٰتُوْا الْبِيُوْتِ مِنْ ظُهُوْدِهِا وَالْكِنَّ الْبَرُّ مِنِ اتَّفَىٰ مَا ثُوُ االْبِيوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّفُوااللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُعُلِّمُونَ

اودا للرسے دُرو رہی تقویٰ کی حربے تاکرفلاح ماد. تقوی کی زندگی اوراس کی حقیقنت خود اس آبیت سے معلوم ہوگئی کوه نام ہے ضراسے درسے بینی زندگی کے سارے اعمال واحوالی فراکی رضا دنوستنودی پااطاعت و فرا نرداری کوپیش نظرسکفے کا فرص آل عمران کی بیش نظرائیت کمٹ شکا گواال بڑھتی تکفیقگا میت میں میں برکامل کے مصول کو مرخور بے موس برکامل کے مصول کو مرخور بے موس برزول کے انفاق برموقوت و منحد محمر اولی کیا ہے اس میں ہی دوبا تیں بہان حصوصیت سے کہ ان توجہ بی ایک تو اس انفاق کی تعمیم ۔ لینی اس سے مراد صوف الی انفاق کی تعمیم ۔ لینی اس سے مراد صوف الی انفاق کی تعمیم آدی تو در کرکوسی طرح کی آفت بہنیا سکے ، دوسر سے نفع رسانی یا انفاق کی ان چیزوں کا خود انفاق کرنے والے کی تفاق میں محبوب و مرخوب یا قابل قدر ہونیا صفرت مجدد کے اس آیت کے بخت ان دونوں پر دوست قل بیا نوں دان افتاد مجبوب اور دین انفاق کی انفاق میں محبوب اور دین کا نفاق میں محبوب اور دین کا نفاق میں محبوب اور دین کے سیال میں گفتگو فرمائی ہے۔

تفسیر آن میں مضرت مجدد کی انتہائی امتیاط عرفًا دمعولاً انفاق سے چکی البی کا خرج کرناسمجا جا آلہد اور ضرت کو علم وحل دونول ہی احتیاط و تفویٰ کا بے انتہا اسم الم محتار خصوصًا تغسیری بہتک سلف یا اکا برکا کوئی قول دہل جانا تفرد سے کام مذلیتے مذفالی اپنی رائے برونوق واعتماد قرماتے اور بہی ہی علماد و طلبار تو نصیح بیس کہ ارتبا ہوں کہ تفسیر قرال کے علق مب حجم میں آ ماکر سے تو جبتک سلف کا کا کا اس کی تائید ہی مذال جا ہے اس وقت میں امام میں عام در کھا کوئی میں میں مناف کا کا کا میں بیا عتماد در کھا کوئی میں میں منافی کا میں بیا عتماد در کھا کوئی میں میں بیا می

سانند، گرمیرے دل سی ایب باریر فیال آیا تفاکہ برعام سے انفاق ال دندل دخرچ) نفس وندلِ جاہ د بندلِ علم وعنیوسب کو" آگے ارشاد ہے کہ

اس کے ساتھ ہی علامۃ قسطلانی کا برقول نظرسے گذراکر انفاقِ
مجوب بی نبرل جاہ و نبرل نفس و نبرلی للم بھی داخل ہے اس سے
میرا دل بہت خوش ہوا۔ کیکن اگر بعنت سے اس کی تا بیر نہ ہوا ہ
انفاق ان سب کو عام نہ ہو تو علام قسطلانی بر بجر بھی اعتراف نہ بی
ہوسکتا۔ کیو کہ ہم کو سکتے ہیں کر انہوں نے عوم لفظ کی وجہ سے
نبرل نفس و نبل جاہ و نبرل کم کو اس آیت میں نہیں داخل کیا
بلکہ دلالہ النف کی وجہ سے داخل کیا ہے کیو کی الی بقالمہ جاہ
ونف رعلم کے ادون (ادنی ورجہ کی جیزی ہے توجب انفاقِ
مال برکامل برماصل ہوتی ہے جوادنی اسے توجب انفاقِ
مال برکامل برماصل ہوتی ہے جوادنی اسے توجب انفاقِ

اس سے پڑھ کہ ریکہ

سے برهدم بیر اس بناد پر بینیادی کے مِنْ اُدَدَ تَنَا کَهُمْ مُنْفِقَوْتَ کَانَفْسِر اسی بناد پر بینیادی کے فرق اُدار تَنَا کَهُمْ مُنْفِقُونَ کَانَفْسِر میں بعض موفیار کا قول تقل قرایا ہے و مَدِثُ آ نَثُوا اِلْلَهُ عُوفَةً مِن بَعْنِ مُون کو بھی انفاق ہیں داخل کیا ہے کیو بحدیدا نفاق مال سے اعلی ہے توصیب ادنی کا انفاق می ور بوگار غرض بینیا وی و انفاق می مہت ہوئی ورمنیا وی و قسطلانی کا قول دیکی کر مجھے تعمیم انفاق کی مہت ہوئی ورمنا اس خیال کے اظہاد کی جرات نہوتی منی رصف افات المجوب)

امربالمعروف بھی انفاق سے انفاق کی ا*رتعیم وتوسیع کے* بعد ظائر كالناس ال كے ساتھ رون ما ورعم كانفاق والحل بوجانا ب كل وقت وقوت وخيره تمام السي تبزول كوانفاق مال برذياس كياما سختا سيضب دوسرول کوسی شم کانفع بہنچے ، اسی نباء پر ضرت محدد کی نخد میری توسیع نے ام بالمعروف كوكروه مجى انفاقي علم باور دعا كك وداخل فرماد ماسي تھی دوسروں کونفع پہنچیا ہے لیکن ہم نے عام طورسے بہت سے بہت بس ردزه نمازكواسلام سحوركما سيح بشيطان كالرا دحوك اورنفس كاست طرامس ہے کہ اس طرح آ دمی لوگول میں دیندار آسانی سے شہور بروجاتا ہے ، ' انفاق محبوب'' می نفس وشیطان کے اس فریب کی بردہ دری اس طرح فوائی گئ ہے کہ بريمي امكب طرامرض سيركرعبا دانت ومجابدات بميرهي انهبي كوافتيام كرتے ہيں جن سے مشہرت ہو، چنا پخدنما ذروزہ اور ذكروٹنغل بہت لوك كرت بي مكرون عبادات بي غررت زمور ميس نكا ه كاروكذا دل كوشهوري بي نا، اليه كام ببت كم لوگ كرت بي كود كد ال ئىتېرىتىنىي بونى -

ائی طرح اکیے فاص عبا دت دمجابرہ ہے میں کوہم نے حجور دکھا ہے حجرکہ اکیٹ میوست کا علا ج ہے اوروہ طاعت انفاق ہے مبہت لوگوں کچے معمولات نما ذرونرہ اور ذکر ڈ لادت وعزہ کے مقربیں مگر طاعت انفاق کا کوئی معمول نہیں د مدہ ا کہ مثلاً اپنی آمدنی کا کوئی خاص معمد تحروف اس کرنے کا معمول بنار کھا ہم

رله خو دحفرت على الرحمة كامعمول به مقاكراي آمدني كا پوراج مقائي معد كار <u>فرر كم لئ</u>ے شكال ثيغ م<u>تھ</u>\_

بعضال کی حدکت می انفاق کا مجیم مول یا خیال سکھتے ہیں یکین اورسی طرح کی خدمت یا نفتے رسانی کوانفاق میں تنہیں شا دونا ور ہی اسکی کوانفاق میں تنہیں شا دونا ور ہی السکی کوانہا کا اور نہی من المنکر کے علی انفاق کا توعم ارکسی شا دونا ور ہی السکی کوانہا کا ہوتا ہے باتی عام طور برا بنوں برایوں ، عززوں ، دوستوں ، باس ٹروس والوں کو دنی کو تا ہموں نما زرونہ کا کسے معاطلات میں دوستوں مجھ کہنا ، سننا مسمجانا ہجانا یا اپنے افزاور د باق سے کام نے کردک ڈوک کرنا تو کو ما سرح ان سمجانا ہے افزاور د باق سے کام نے کردک ڈوک کرنا تو کو ما سرح دینی واسلامی فرائفن کا کوئی کام ہی سے دینی واسلامی فرائفن کا کوئی کام ہی سے دینی واسلامی فرائفن کا کوئی کام ہی

ساری دنیاکی بلاکت وبربادی کا براسبب مالانکه کتاب وسنت دونوں کی منصوص دمریح تغیمات مان دمریح طور پرمعلوم بوتا ہے کہ عومی دفوری معلاح واصلاح کا دار دیمارٹری مدتک امرا لمعروت اور نبی عن المنکر کے فریفیہ کی ا دائی بہہ مسلانوں سے برحیثیت قوم واست دبہ بین المنکر کے فریفیہ کی امتیازی علامت وخصوصیت بہی بتائی گئی کئی کے کہ

مدتم بہتری امت دقوم ہے جود اپنے پرائے مسلمان اور خیرسلمان کی تمیر دقد بق سے بغیر سارے انسانوں کے لئے پیدا کی گئی ہو گئم ان کو معروف ریا سے بلائی کا بخم کے قاور مشکر دیا بالی کسے روکتے ہو۔ کُسُنُدُ خَابُراُتُ ہِ اُخْدِ جَتُ بِلنَّاسِ تَا مُحَوُثَ بِالْمَعَوْدُونِ وَ مَنْهُ وْنَ عَنِ الْمُسُنَّكُونُ مِن مِن میں اس فرا نے می مومی واجتماعی یا معاشر تی وسماجی اہمیت سے لیے الساسخت تاکیدی و تہدیدی عنوان اختیار فرایا گیا ہے کہ راتم حوف توصب بڑھتا ہے کان اکھتاہے اور بقین کر آپڑ تاہے کہ صرف سیانوں ہی کی نہیں ساری دنیا کی ہلا وتباہ کا گراسید ہم مسلانوں کی اس ست کارگرا مسلامی فرلفیہ سے خفلت ہے قسم کے سابھ حضور صلی است کارگرا مسلامی فرلفیہ سے خفلت ہے قسم کے سابھ حضور صلی استرائی کی اس خاسی کے با تعمین میری جان ہے کہم معروف «اس ذات کی قسم میں کے با تعمین میری جان ہے کہم معروف کا امرا ور مستحری بھی مزوم فروم کر ہے گا مور تم اور قبار کی اور وہ ممہاری سنے گا بھی تہیں ۔

دوسرى روابت مي صوري كاارشا دسي كم

بنی اسرائیل میں ست پہلے ہی ٹرائی پیدا ہوئی کہ ایک ادمی دوسر سے ملتا (اوراس کوکسی برائ میں متبلا با تا تو کہتا کہ اسے خدلے ڈریر تو کیا کورہا ہے ایسا کر ناجا نزیا طلال نہیں ، سپر دوسرون اگر اس سے ملنا ہوتا اور رہتور اسی حال بر دیا اسی ٹرائی میں متبلا ، باتا تو اتن بھی ذہوتا کہ اس کے سائے کھانے "جینے سے بازر مہا حب نوبت یہاں نک بہنی تو اسرتعالی کی طرف ان کے دلوں کی بیار اکس دوسے بر بر فری دینی جاعتی فیٹیت سے سب ایک ہی طرح کے برکار ہوگئے )

اس كے بعد آب فے سورۃ ما مُدہ كى آيات لَعِنَ الَّهِ يُنَ كَفَوْدُ الْمِنْ بَيْنَ كُفُودُ الْمِثْ بَيْنَ الْعَرَائِ اللهِ النَّفَ الْفَا سِتُعُونَ كِمَد يُرْمِكِم فُرايا مِلهِ النَّفَا سِتُعُونَ كِمَد يُرْمِكِم فُرايا مِله

سه مینی بن امرائیل پرخداکی نعنت کا اکیے بڑا سبب رہوا کددہ آئیں <sup>م</sup>یں اکیہ دومرسے کو مرامتوں یا مشکوات سے دوکتے شتھے

خوب یا در کھو! اللہ کی تمانعت اآلیں ہیں ایک دوسرے کو اسکم ادر برائی ( منکر) کی ممانعت اآلیں ہیں ایک دوسرے کو ا منور منرور کرنے ربواور ظالم ( کوظلم کرتے دیکھوتواس ) کا باتھ ( جہاں کہ بوسکے منرور بچٹرلوا وراس کوظلم سے روک کر سی تی کی طرف بھیرکر اس کا پاند کر تو ، ورز تنہا سے دلول کوجی اللہ تعالی ایک دوسرے برمار دیگا ( بعن سب ہی کے دلوں ہیں ظلم و جور معاصی ومنکرات کے ارتکاب کی کیسال قساوت بداکر دیے گا معاصی ومنکرات کے ارتکاب کی کیسال قساوت بداکر دیے گا می نے اس اسکار کی کوروں ۔ بنی اسرائیل کو کر دیا ۔

اور صریف بی کا یعام محم تو معلوم و مشہور بی سے کر پر تو شخص سی تم اس کے کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہا تقریعے مٹا نے دلینی جہاں کسابنی فا سے کام لے کردوک سکتا ہودوک نے اگرائنی طاقت نہ دکھتا ہو توزبان سے مدک اگر زبان سے بھی (کسی عذر کے باعث ) نردوک سکے تو دکم از کم کم دل سے براجانے دکہ اس کی مدرک کی فشر کت واعانت یا ہمن افزائی دکرے ) اور یہ ایمان کا سب محمزور (بالکل آخری) درجہ ہے بعنی اتنا بھی نہوسکے توامیان ہی کی سلامتی و فیرز جانے سے مدور (بالکل آخری) درجہ ہے بعنی اتنا بھی نے سے توامیان ہی کی سلامتی و فیرز جانے سے مدور ایمان می کی سلامتی و فیرز جانے سے مدور ایمان می کی سلامتی و فیرز جانے سے مدور ایمان میں کی سلامتی و فیرز جانے سے مدور ایمان میں کی سلامتی و فیرز جانے ساتھ

ا مرا لمعروف معاشی مشکلات کا بھی مطراحل ہے ہے اگر سلمانوں کے معاشرہ میں امرابلعروف اور نہی من المنکر کا البیا تاکیدی حکم انفاق یا دواج

مله رمسب روامات صحاح كى بين جرريا ص الصالحين سے منقول إي ١٢

بانڈاور زبان سے نہمی قلب ہی کے دروہ ہی ہی اتنا جاری ہوتا کہ لوگر معاصی و منگرات میں کم از کم معافرت ہی سے اپنی قلبی سڑاری و ناگواری کو ظامر کردیا کرتے تو ڈھیسٹ سے ڈھیسٹ یا ہے جیا ہے ہے میا آدمی کے لئے جمی یہ دشوار ہی ہوتا ہے کہ وہ علانیہ کسی البی برائی میں مثلہ ہوجس کو گھر بابرا عزہ واحباء یا سوسائٹ ذلت و حقا رت کی نظرسے دیکھٹی ہوالیے معامنرہ میں بلاکسی قانونی یا محومتی مزاد فوت کے جمی برائیوں کا سمیان محول نا دشوار ہی ہوگا۔

اس لئے مجدد وقت مکیم الا مت نے انفاق ال کی طرح امر بالمعروث کومی انفاق کی ایک فرد قرارے کے دراصل معانتی خرایول کی بھی بالواسطر ایک بھی بالواسطر ایک بھی دران در محیان اصلاح فرادی ہے فرات یہ یک دانفاق کی ایک خاص فرد کو کہ امر بالمعروف ہے ۔۔۔۔ وگوں نے باکیل حجول دیا ہے اس کے متعلق بھی کسی نے کچرمعول تقریبیں کیا باکیل حجول دیا ہے اس کے متعلق بھی کسی نے کچرمعول تقریبیں کیا باکیل وگوں نے تواس کے متعلق بھی کسی نے کچرمعول تقریبیں کیا باکیل وگوں نے تواس کے متعلق بھی کسی نے کچرمعول تقریبیں کیا باکیل وگوں نے تواس کے متعلق بھی کسی نے کہا ہے کے عدیلی بدین تود

وموئی بدین خود ، حالا که بیتل خود بی غلط ہے کیونکہ اس سے
توحضرت موسی ۱ اور حضرت علیٰی کے دین کا الگ الگ بوزا
اور باہم تفق فی الدین ہونا لازم آما ہے حالا بحد خود آیت قرآن
سے دونوں کا امکے ہونا اور دونوں میں باہم افراق نرہونا منصو
ہے مشکرے کہ کم معت الدی بن صاوحتی بلے نویعاً
قرآل ذی اَوَحَیْنُ الدیک وَ صاوحتی بلے ابواهیم
و موسلی وعیسلی ان اقیموا الدین ولا تتفرقول
فید ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب ابنیا علیہم السلام کواکیہ
می دین قائم کرنے کا حکم ہوا تھا۔ دمس ال

سخم انفاق کی وسعت میں دعاتک داخل میں مید دخا سے محکم انفاق کی وسعت میں دعاتک داخل میں مید دخا سے حکم انفاق کی اس وسعت میں امر بالمعروف سے محبی بڑھ کرد عا کہ کو شرکیب فرما دیا ہے اور کیوں نفو افتح سب نفو داس کی بارگا ہیں عرض والتجا سے بڑا اور کیا کام نفع رسانی کا بوسکنا ہے لہذا جن کے پاس مال وعلم دغیر کھے وادر انفاق کے مہنیں ۔

وہ دعاسے نفع بہنچائیں بس یہ کام بعنی دعاتوسکے کرنے کا ہے بعنی اہل ال واہل علم بھی دعاسے خا فل ہول سب ہی کومسلمان کے لئے دعاکر تاجا ہے اس میں بھی سلمانوں کو بہت تفع ہوتاہے بشرطیکہ دل سے دعاکی جائے بیسب اقسام ہیں نفع کے جوانفاق کے افراد ہیں بعض حقیقة اللہ بعض مکی ۔ رصابی ا

نود در میت سے انفاقی کی انتہائی تعمیم و توسیع مطلب ہے کہ انفاق کی ہو بری حقیقت چیک دوسرے کو لفع بہو بخانا ہے اس لئے جس چیز سے اور حبی کسی کو نفع بہو بخایا جا سکے وہ انفاق کے حکم میں داخل ہے اور حکیم الامت علیہ الرحمة نے انفاق کے حکم کی ہو اتنی توسیع فرانی ہے تی دولی تعلیم کی بجدید کی فرانی ہوئی تعلیم کی بجدید کے سوا کچر نہیں۔ ایک مشفق علیہ صریت ہیں توہیا ل کم آلاسیع فرادی گئی ہے کہ بر نیک کام صدقہ ہے حکل معدون صد قد اور توج

نکی کے مفہوم میں انتی وسعت کہ اگرٹم کسی سے ضدہ بیٹیانی سے طو تواس کو میں سے مفہوم میں انتی وسعت کہ اگرٹم کسی سے ضدو دن مشیر المعدود نشیر شاولوات تلقی اخالے بوجہ له طلق تلقی اخالے بوجہ له طلق

مقصود اسلام کا اس سب معاشرہ کے ہرفردیں دہی نفع رسانی کی عادت بیداکرنا ہے حس کوا در معاشبات انفاق کے باب بیں انف آئی کا ذہنیت سے تعبیر کیا گیا ہے اسی معنی ایک اور شفق علیہ مدیث میں الما استناء ہرامی و غرب سنطیع و غیر مسلطیع مسلمان پر صدقہ کولا زم قرار شے دیا گیا ہے ۔ علی حل مسلم صد قد ۔ اس سے قدرہ سوال بیرا ہوا سے کا کا گرکسی کے پاس دو بیر بہیر سرے سے نہو تو کیا کرے کہاں سے صدق ہے معنوات معاہر تو کو کی اشکال ہوا ہم اب یں صفور سے فرائے دوایا کر جس کے پاسس معنور سے فرائے دوایا کر جس کے پاسس معنور سے نوووہ

فليعمل بيده ينفع نفسه لينه الخصاكام كرا وراس طرح ويتصدت قالوافات لديستطع جوط اس ستخود منتفع بواور صدفه ولم ينفع نفا في المله وفترقال فيعين ذالحة المحالة والمحالة وا

مدید کرمب صحار رفو نے اس بر می وض کیا کہ اگر کسی سے اتنا بھی نہوسے تو فرایا کہ کم ان محم دوسروں کو اپنی ڈاٹ سے کوئی گزندیا ضرر پہنچانے ہی سے بیچے تواں کے مق میں میں صدقہ موجائے گا۔ فیمسلے عن الشوفا نه له صدقة الکیا ورحفرت الومرمرہ کی روایت میں فرے عمیب عنوان سے انفاق یا صدقہ کی تعمیم حتیات میں سے موار ہور نہ ہیں ان میں سے مراک کی کرآدی کے حبم میں سے موار دورصد قرکر ذاوا جسم میں سے مراک کی طرف سے مرطلوع آفتا ہے وان (یعنی مرد ورصد قرکر ذاوا جسم میں سے مراک کی طرف سے مرطلوع آفتا ہے وان (یعنی مرد ورصد قرکر ذاوا جسم کی سال می مین ان اس علیہ صد قد کل یوم پطلع فیالشمس

مسلمان کی پوری ڈنگر کی انفاق ہی انفاق میں کی صورت ہی کیا ہوستی ہے سوااس کے کہ روز ان زندگی کے تنام حجو ہے بڑے اعمال وافعال کو صدقہ یا انفاق قرار دیدیا جائے ، یعنی مسلمان کی پیری زندگی سے اسلام کا مطالب کوہ دوسروں کے حق میں انفاق ہی انفاق یا سرایا نفع رسانی بن جا ارتفاد ہے کہ کسی معالمہ یا حکی ہے ہیں انفاق ہی درمیان انفیاف کردنیا یعد ک بین الد شنین صدقتہ دی خصول کے درمیان انفیاف کردنیا ویعین الوجل علی دا بہت ہے ہے میں صدقہ ہے میں صدقہ ہے کسی کی موادی پر سوار

مدد دیا مجی صدقه به نمانه که کند جماندم اسمتاب برقدم مدقه به راسترے کوئی کانیا بھرگندگی دفیرہ

كرانے اس كاسامان ركھوانے ہى

الى تېزىدى كاجى دا كى توكلىف

- Epinologia

باسطروباالاده نغرسانى عى انفاق ي صنة المن كى أك

فيحمل عليها ويرتع عليها

متاعه صدقة وخعل هطوة

يخطرها الى الصلوة صدتة

ويبيطالاذى يناللونق

صدقة - رمنفق علي

روایت معلوم ہو قاب کنود براہ راست کسی کو کھرشینے یا نفع بہناتے کے بغيريوا معطريا بلاارا ده بهادى واستيامال سيكسى انسان كياسيوان كوجي اكمه نفع بہنے مائے تودہ بھی رحمت بق سے صدفہ بی میں شمار بوج اللیے ، مثلاً کسی مسلمان تُ نكائ بوست وزمت يا كمين سے كوئى آدمى يا جانور يا چرندوميند كيم كال توده عي اس كى طرت صدف موجات كا ماست مسلم يغرس عن سًا اويزرع زرعًا فيا حل منه انسان اوطيراد بعيمة الاكانت له صدند صیحمسلمکامک دوایت بهان کسبے کوجیز پوری ہوجا دہ می صدقہ سے ، جا مع ترفری کی ایک روایت حفرت الودر روا کی زما فحے سنے کرلینے بھائی (سلمان) کے سامنے مسکرا دینا بھی مسدقہ ہے ۔۔ تىسىك فى وجە اخىك صدقة - محراكے بے ك نسى مجى احيى بات يا معروف كالمركز ماصد قدسي كسى مرى مات بالمتكرس منع كرنا صدقه ب كسى معول بوئ كورا سنرتبا ديا صدقرب آکھوں (وغیرہ سے معذور کی مردکرنا مدقرب راسترسے کاف چر بڑی وغیرہ کسی تکلیف کی میزکو بھادینا مدقرب این ڈول سے کس کرمانی دیریا صدقہ ہے۔

جانورول نک کونفع رسائی انفاق سعے یہ سب روایات مشکوۃ شربعیہ بابین اس ان انفاق سعے اندوی بائیں ہیں۔ شربعی بائیں ہیں۔ اکر صدفعہ یا انفاق کی نبیا دی وج مری حقیقت نفع رسانی کی ممکن توسیع وتعیم کروہ محن مالی انفاق کا نام نہیں بکہ مالی وغیرالی جس بنا ہراد نی سے اندار انسان دیجوان کسی کو سے بی باواسطر با بلادا سطر بارا دہ یا بلادارہ کسی جا ندار انسان دیجوان کسی کو

کوئی نفع وراست بہنچ جائے سب صدقہ ہی صدقہ یا انفاق ہے دوسرے یکر
اس طرح کوگول میں نفع اندوزی سے زیادہ نفع رسائی کی عادت بیدا ہو۔
عور کیا جائے تو معاشی ہی نہیں ساسے انفرادی واجہاعی فسا دات
کیڑی جرنفع رسانی کی عادت و ذہنیت کے بجائے نفع اندوزی بکہ نفع بائدی
کی روز افزول احدیث یا ادر کیوں نہو ؟ انفاق کی روح ایتار دقر بائی ہے جفر د
دمعاشرہ قوم و ملک سب کے سلتے امن وامان راحت واطمینان کی منما نت بخلاف اس کے نفع اندوزی کی بنیا دنفس ہیستی د نود فرمنی ہے خواہ انفرادی ہو فواہ اجتماعی وقوی ، جو برطرح کے شروف ا د جنگ و مبال کا سرح نہدے اس کے منا مت کو مروزی و جائز حدود سے مواہ اس میں اس کو میں سلامتی اس میں ہے کہ کسب وانتفاع کے رجانات کو مروزی و جائز حدود سے اس کے ماکل نہ کیکئے دیا جائے ہے جا بائیکہ اس کی ترغیب و تحریص یا اس کو میں ترقی قرار دیر بیا جائے

اسلامی انفاق کا ایک اور قرآنی مطالبہ انفاق می توسیع قیمیم کے علاوہ اسلامی انفاق کا ایک اور قرآنی مطالبہ انفاق کی جزیا خود انفاق کرنے والے کی نظر میں محبوب وم خوب ہونا ہے ، آگے کچراس کی تفصیل وی جہاری میں ماحظ ہوں - سہ بہلی بات یا در کھنے کی بہرے کرآدمی کوال یا انفاق کی چیزے اگر مسرے سے کوئی مجت ور خبت ہی نہر تو اس سے کسی ووسرے کو دیدینے یا

انفاق می کال ہی کیا ہوا حَتَّی تَنْفِقُوْ اَمِمَّا تُحِیَّوُنِتَ یس محبت کی فیدصاف بتاری ہے کہ محبت ال ہی موجنفِ لیتِ انفاق ہے صوفیائے اس کونوب سمجھا ہے، مولانا روم فراتے ہی

اس منال می ای طرف مجی اشاره کردیا که شهوت دنیا کودل میں مجع ندگرا چاہئے ملکہ حام میں جمونک دنیا چاہئے رکیو کھ دینے میں محدوث و دنیا چاہئے رکیو کھ دینے میں کے دخا شاک گھر میں جمع کرنے کی جنری نہیں مجود کھنے اور حلانے ہی کے کام کی ہے (افقاء محبوب مسلک) است یہ بھی معلوم ہواکہ دنیا یا مال کی محبت نبات خود ندموم دمخرائیں

انفاق سے اصلاح اعمال کاکام میں الیا جات تومفیدہ صفرات صوفیا دنے اس اصلاح اعمال میں بہت کام لیا ہو ات تومفیدہ صفرات صوفیا دنے اس اصلاح اعمال میں بہت کام لیا ہو مان تکہ مقرکیا ہے کہ دشلا ) حب فیبت ہوجات یا تہجہ فافر ہوجات تو کچھ صدقہ مالی بطور جرمانہ ا داکیا جائے یہ طریق میں مجی تجویز کرتا ہوں "
مگر جرمانہ اتنا ہو کہ د تو بہت گراں ہوجی کا دینا دخوار ہونہ اثنا کم ہو کہ ابکل گراں د ہو در دافری کیا ہوگا اس طریق سے جلدا صلاح اعمال ہوجاتی ہے کوئی کے دائی کا فیش و مال ہوجاتی ہے تو دکھنے صوفیا نے اس محبت ال سے کتنا بڑا کام لیا دصری م

بخل کی اصلاح احداگرسی میں جل کامن ہونواسی طریقہ سے اس گا بھی علاج ہوبا تاہے کہ پہلے

نفس کو خفور انزی کرنے کا عادی کیاجائے جس سے پہلے بہل آو نفس میں گرانی ہوگی مکین ای طرح عمل کرتے کرتے اکید دن دل کھل جائے گا ا در سخبل کا ما دہ صنعیف ہوجائے گا۔

جواب بیرہ کر تواب ضرور ملیگا کی کی اس عالت پر بہونی توہے
دھاہہ کی) مصیبت ہی جمیل کرادرگواس وقت بلا مجاہدہ ملک بعض
ادفات بلاامادہ کے عمل کاصد در بونے لگا۔ مگر بہلاارادہ ومجاہدہ
وارادہ اب مجی اس کے سابق متعلق ہے عادات کی طرح میں دا
یس جی بہی بات ہے کہ بہلاارادہ و مجاہدہ افیر تک متعلق رہتا ہے
اس کی مثال کیسی تسلی خیش ارتباد ہے کہ

جید مشی دنین چلنهای ارا ده تو (شروع کے لیں) دوپیار قدم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس کے لید مجرارا ده کی ضرورت مہیں ہتی قدم ٹود بخر دامضاً ملا ما تا ہے لیکن چلنے کو کھر بھی افتیاری (یا ارادی نعل ہی کہا جا تاہے کیوں کا بہراریں اس کے ساتھ اراق اس میڈیت سے متعلق ہوا تھا کہ اتنی دور حلیوں گا بہی مال عبادا کاہے کہ حبی عمل کے ساتھ ابتدا میں ارا دہ و مجاہرہ متعلق ہوتا ہے وہ اس عمل کی تھیل ہی کیلئے متعلق ہوتا ہے اس لئے اخبر تک ان دونوں کا تعلق باتی رہتا ہے گوعمل کرنے والے کو اس کا احساس ہی زبوا وروہ ہی سمجھتا ہو کہ میں بدون ارادہ کے عمل کر رہا ہوں ہوستا

مال کی محبت می او جود اس کا خداکی راه بین الفاق خون ال کم محبت مونا یا باقی رسنا دمیوب نه مذموم ہے نه اس محبت کابالکی دنا کردینا ماموروم طلوب، مبکه مطلوب بیم ہے کہ مال کی محبت کے با وجود اس کو خلاکی محبت وراه میں خوچ کیا جائے ، مضرت محرصی انتر تعالی عنه کا اس راز پر بنی عجیب ارشا دہے ہے۔

آپ نمازیمی کسی غزوہ سے بہت مار مال ودولت لایا گیا توآپ وی تعالی سے میں میں تعالی سے میں میں اللہ تعالی سے میں اللہ میں این شہوتوں اولاد ریا نوا بہتوں کی مبت سے مین کردی گئی ہے بعنی عور تول اولاد اور میں سے اور میں کے دھروں کی محبت لوگوں کے قلوب میں اراست کردی گئی ہے ۔

ا دراسے پروردگار حب ایسے خود ہی کسی مصلحت اس کی محبت کو مزین کر دیا ہے توبہ درخواست کرنا کہ ہماسے دل میں اس کی

مجبت ہی در میے خلاف ا دب ہے اس لئے ہم میر در فواست الماس كرت بكريد درخواست كرت بي كراس مجت كواين دوناكا

درجیربا دیجئے۔ سبحان ایٹراجس کی رائے موافق وحی دکتا ہے وتی تئی اس کی فہم وی کا کیا ہ والمراقع وتكيهة مضرت عمرمني الشرتعالي عنه سي برحكرات كون عارف میوگا؟ آپ نے

وقت کی تجدیدی اصلاح حبّ ال کے دوال کی دعا نہیں کی کیونکومب مال میں حکمتیں ہیں رُ<u>ستا</u> ایک بڑی حکمت تو بھی ہے کہ اگر مال کی محبت نرمو تو آدمی کو مذمال کما ورخبت ہوگی نہجے کرنے کی ، ا ورحب نہ کمانے گا نہجے کرے گا نہجا ٹیکا

توخدا کی را ہیں نورج کیا اور کہاں سے کرے گا۔ اسکے اس سلسلہ میں ایک

مری کیمان تخدیدوا صلاح کی بات سینے کی ہے کہ

سرام ذرلیرمعاش کا بواز بعض طبائع کے لئے (بلکا کٹروں کے لئے خصوصًا اس زادیں بقدر ضرورت ال مجع کرنا ضروری ب ان کا تقوی ال بی مک رساب اگرال ب تونما زروزه مجى سے درز مجے نئي اس لئے مما تے حفرات بعض لوگوں كو ترك طازمت سے منع فراتے ہى ملك بعض كوما جائز طا زمت كے تركت مجى منع فرايا كروب تك طلل المارست (ياكونى هدمرا ذرليه معاش منط اس وفت كساس كو كف جا ذاور

استغفاروتوبرکرنے رہوکیونگرگویہ المازمت حرام ہے مگرایمان کی وقایہ (محافظ سیسے الیسا نہوکہ افلاس کی پرلیٹیا نیول میں ایمان ہی جا ڈاکٹیے دمسیسے

مال شہونا بلاکت دین کاسب ہوسکتا ہے ہما ہے حضرات میں خصوصیت سے نام اپنے مرشد کشیخ العرب والعج حضرت حاجی داملاد الشرصاص کے کا دیاہے کہ دہ بقد رضو درت مال جح کرے کی ہدایت فراتے تھے اس زمانہ کا دکری کیا ۔ امام تفدی جیسے مبیل القدر قابعی کا بھی اپنے ذمانہ ہی میں لوگوں کومشورہ تھا رجس کی تفصیل اور کہیں گذر می کر آج کل کسی کے پاک کی درہم ہوں تو ان کی حفاظت کرے کیو بحد ایک ذائر ہیں تو ال کاجم کر ما بلاکت دین کا سب تھا مگر آج کل مال کا نہو نا بلاکت دین کا سب اور اور بر حیات تو صداق اکبرا سب تھا مگر آج کل مال کا نہو نا بلاکت دین کا سب اور اور بر سے برای فرون فرانیا و باں بعضوں کو سختی کے ساتھ اس سے ردی اس سے بڑھ کر پر کر فود

آگے اکیے دوسری نوجیر حضرات صوفیہ کے مذاق برارشادہ اراقم حدف کے جی کو بی زیادہ مگتی ہے کیونکہ

اس میں اُطہار عبد میٹ تھا کر حضوراً کو بھی غلر کی احتیاج تھی درنہ تھ مراحه فرگ المريت

بعض اولیا است تواکی دن کابھی خرج تہیں رکھا اور وہ یقینا صفور است تواکی دن کا بھی خرج تہیں رکھا اور وہ یقینا صفور سے میں سے نہا وہ متو کل دستھے مگر صفور نے اظہار عربیت سے لئے دعا کرنا نزک دعا کے افغہ جع کیا شخا اور اس اظہار عربیت سے لئے دعا کرنا نزک دعا کے افغہ کی تو کوئٹ کسٹگی اور اظہار عجز اسی میں ہے اور میری تعالی کو عمر سے و کے گ

سركماليتى است آب آنجارود» رمد افغارلمحوب كيم انفارلمحوب كي من المحتادة المحتادة المحتادة المحتادة المحتادة الم

نوكل كى ميجيح تقيقت توكل كي اكب عنى توريب كمالله تعالى بر اعتماد بوكر وه جابي كے وہى بوگاء اور الى يېوكر فلات شرع تدبيرے رك جائے يعقلى نوكل سيحس كابنومكلف سيداس سيدرما دوكامكلف ببي ، اوراك توکل کا حال یہے کمکسی وفنت پر خطرہ مجیزا کے کہ آج روائی ملے گی یا نہیں بیہ مال مطلوب دما مورمنیں ، اگر عطا ہوجائے تو منا محدی نہ عطا ہو تو نہانا محود سے ریرتومحققیں کا فیصلرسے ، باقی مغلوبین سوان میں سے بعض نے توكباب كمتعام توكل كى اصلاح بعى بيشكا د صداب مضرت منصورت الميسالك بوحياك آج كل كياشغل ب كباكمقا م توكل كفيح كرد ما بوك فرایا عمر جربید بی سے دھندسے بی دہو گے مجو کے ساتھ دل لگانے کا كب وقت أستے كا رسوير أوار مغلوبيت كے بي - علوم نبي ، ورىزىس نوكل كامعاشى يا دنيرى معا لماستمين اسلام كى طروز سے مطالبہ ده تركب تدسرنهي ملكه:\_ معد يوسي روي بيد. مر يرب كرانشرتعالى براعتقادر كوكراس كي محم ك بغير كو پنبي الم اور تدبر خلاف شرع نه کرد البس والله تم متوکل مود وسئل

الله تعالی فراتی بی که جنبک مجبوب چزیز خرج کردگے اسوقت کک سبر کامل نه حاصل کر سکو گے اور مجبو کو زیا دہ مجبوب ال باغ (موسومہ) بیر جاد ہے گوگو باان کی فہم میں بڑکامل کا حصول احب الاستیاد (سے محبوب چیز) کے انفاق برموفوٹ تفا اور سول اللہ صلی (فیر طربہ ولم نے اس کی نقر مرفیر مائی سے

انسطی انتدائی داندگلیہ ہے مے اس می تفریر فیروائی ہے۔ بعنی تردید بنہیں فرائی اس سے بنام ہر شبہ ہوتا ہے کہ میر صریف اس آیت کی سبر ہے ادر نیکی کے حاصل کرنے کے لئے ہوجے نوج کی جائے اس کا صرف محبوب ہونا کافی نہیں بلکدائی سب چزوک زیا دہ محبوب ہونا صروری ہے نیکن دراصل بیمطلب بالکل نہیں اس میں نو مِنگا تُحِبُونَ و سے صراحة صرف محبوب ہونے کا مطالبہ سے د

ا مبیت دینی سب زیاده مجوب بون کی قید نہیں اور صربیت بی مضرت ابوطلی کا قدل ان احب الا موال الی بیر جام جوار دیم توکسی دلیل سے اس کا صما نتحبون کی تفییر بونا تا بہت نہیں ۔ بکہ صفرت ابوطلی نے از حودیہ ظاہر کرنا چا پاکہ گو حصول برنفس محب بلکہ صفرت ابوطلی نے از حودیہ ظاہر کرنا چا پاکہ گو حصول برنفس محبوب کیدنے کی تمنا میں احب الا مشیاء دانی سب محبوب نشی کا انقاق کرنا چا ہتا ہوں ہے دصنی

ر پر صفرات صحاب خصوصاً اکا برسما بر را کا خاص ریک نداق تفاکه فداکی زیاده سخد ریاده می ریک نداق تفاکه فداکی زیاده سخد ریاده ریفا به برای در این دالی کوئی کسر منبی جور نه ایلیست تصح جان و مال بر معالمه میں بڑی سے برای فداکاری اور قربانی پر سے سینے تنظے ورز آیت کا صافت میا وہ مطلب یہی ہے کہ فداکی واہ میں فرب کرنے کے لئے ردی یا ناکاده میزی کو حیا نظ کرنے تکالاجا ہے

غرض تم مطلق محبوب مال کے انفاق سے بھی بترحاصل کرلوگے نواہ اُنکٹ (ست زیادہ محبوب ) ندہو، ہاں رول نول ندہو کہ موٹی جیٹر خوام خضرکے نام دصنال

بلکدانشرکے نام براجی جزیئ فرخ کردیج بیاری بو دالبتہ سے ضروری نہس کرستے زما دہ بیاری ہو، سوبیارا تواکیت بسیمجی ہے جھے فود ابنی مالت معلوم ہے کہ اکے بیبریمی ضائع ہوم! ناسے تو دو چارمنٹ ک تردد دستا ہے تواکیہ بہیرکا خرم کونا بھی انفاق حدا تصبوت ہیں داخل ہے لہی اس کا لحا طانقاق میں صروری ہے کرج نیز بھی ٹری کی کرو دہ (ٹم کوفود کچرنکچر) مجبوب ہو،گوکسی دولتمند کے نزد مکی وہ غیر مجبوب ہی ہو ''رصالا) اس بات کوٹو د فرآن مجیدی دوسری محکم باکل کھول کرواضح فرادیا گیا ہے۔

انْفِقُوا مِنْ طِيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ كَيْ تَفْسِير

نَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمُ ومِمَّا اَخْرَجُنَا لَكُهُ مِنَّ الْاَهُمِن وَلاَ تُيمَّمُوا الْخَبْثُ مِنْدہ کہ ابنی کمائی میں سے پاکیزہ ٹرج کرو اوراس میں سے خبیث (یا نواب چ*زکے نوج کرنے)*کا تصدر *کرو* لس سنخص این کماتی میں سے مجوب کو نوح کرے گروہ کسی نواب وبادشاہ کے نزدیک خبیث را خواب ہی ہو مگر تمبائے نردیک خبیت نہونا جاہئے اس میں غرباء کی رعابیت کی گئی ہے ۔ اگر طبيات ماكسبتم مزفوات بكدا نفقوا طببات فرات تم غربارکو نکرمونی کرہما رے یاس تومتنا کھی سے امیروں کی نظر یں سب ہیج ہی سے طیبات کا لمدم کہاں سے لائیں ۔ اس سے سی تعالی نے فرایا کہ طبیبات کا ملہ کی ضرورت نہیں ملکہ تہارے پاس جو کھے ہے اس میں سے یاکیزہ ال خرج کروجہانٹ حِيان في كرددى ال التُدك لية نزنكالو " (صلّ )

اسک اور دوارد اسلامی بعض کوتا ہیاں اور دوارد اسک اسلامی بعض کوتا ہیاں اور دوارد اسک اسلامی بعض کوتا ہیاں اور دوارد اسک اسلامی بعض کوتا ہیاں ایک معمول بین بسب کوئی مرتا ہے تو دوارج کی جزیب ہوتی ہیں ایک معمول بین بسب کوئی مرتا ہے تو دوارج کی جزیب ہوتی ہیں ایک معمول بین ایک معمول بین ایک معمول بین جزول کو دا کی معمول کر دا کی معمول کے دول کو متاب کی معمول کر دول کو متوس می باتا ہوا ہے اس کو فود استعمال کرنا معمول بین برانتمال ہوا ہے اس کو فود استعمال کرنا معمول بین برانتمال ہوا ہے اس کو فود استعمال کرنا معمول بین برانتمال ہوا ہے اس کو فود استعمال کرنا معمول بین برانتمال ہوا ہے اس کو فود استعمال کرنا میں دیکھے مادا تی ہے میں دیکھے مادا تی ہے دول کو میں دیکھے مادا تی ہے دول کو کی میں دیکھے مادا تی ہے دول

خفنہ ہے کہ نوس کچھے ہوتے خدا کے نام پرشیتے ہیں ۔۔۔۔۔۔
افسوس لوگوں کو شرم نہیں آئی (کہ مثلاً اسی طرح) جب کھانا رطر گیا توانڈرکے واسطے ہوگیا (اورکسی غربب کو دیدیا ، ورند لینے کھانے کا تھا۔ نیا کپڑا اپنے لئے اور حب سمچھ گیا توانڈرکے نام مقوب دیا ،غرمش جوشئ تیمی ہوجا ئے وہ الٹرکے نام پر دیدی جاتی ہے

وه الحجی جزیی ہونی چاہئے اور فرق دونوں میں اس سے معلوم بوگا کے صفود رسول مقبول مسلی انشر علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر یقبول فرلمتے تنصے اور صدقہ قبول نہیں فرلمتے تھے۔ دریا فت کرنے پر فرمایا کرصد قد توانٹر کونوکشش کرنے کے لئے جس کا معروف فقرار ہیں اور ہریہ مریرے نوٹش کرنے کے لئے ہے۔

میرقرور بریم افرق مدقر در بریم ایرفرق بھی برااہم اور یا در کھنے والا الحمر اس سے ناوا قف ہوتے اور بری فلطیال کرتے ہیں ہر بریسے محض مہدی البراجس کو ہریہ دیا جاتا ہے دل فرسٹ کونا مقصود پروتا ہے کواب کی نیت اس میں منہیں ہوتی گو بالواسطہ تواب کی نیت اس میں منہیں ہوتی گو بالواسطہ تواب کی جو کو تطیب فلب سلم ریعنی مسلمان کے دل کونوکش کرنا) مجی عبا دہ ہے لیکن براہ داست تواب مقصود منہیں ہوتا ہے ۔ اس واسط اگر کسی کے باس صدقہ بمیجیں اور وہ نہا تا ہے دوسرے کو دید بیاجا ناہے اور بدر جس کے باس جمیجا جا در دوسرے کو دید بیاجا ناہے اور بدر جس کے باس جمیجا جا در دوسرے کو دید بیاجا ناہے اور بدر جس کے باس جمیجا جا در دوسرے کو دید بیاجا ناہے اور بدر جس کے باس جمیجا جا در دوسرے کو دید بیاجا ناہے اور بدر برجس کے باس جمیجا جا در دوسرے کو دید بیاجا ناہے اور بدر برجس کے باس جمیجا جا در دوسرے کو دید بیاجا ناہے اور مدر کے اور کسی کو مرب

اجھی اورخراب بینرکے انفاق میں فرق مبد بدر اور متر میں فرق سمجر لیا توالیائی فرق گھٹیا اور ٹرصیا چزکے فیضی ہے کراعلی فئی اللہ کے نام برٹواب کے لئے اوراد کی فئی سمی سکین کو رفع حاجت کے لئے دیرو ، گواجراس سے بھی ل جائے گا مگرا مند کے نام برخواب شے دینے میں جوبے ادبی تقی اس سے احراز ہوگیا گیونگونم نے وہ الٹرکے نام پرنبی دی بکرمسکین کی محض رفع خات کے لئے دبدی یوصک

ایک مدین کارفع افتکال اس سے اس مدین کا اشکال می دور ہوجاتا ہے جب نیا کیڑا پہنے تو بُرانا فیرات کردے اور نیا ہوتا پہنے تو بُرانا فیرات کردے اور نیا ہوتا پہنے تو بُرانا فیرات کردے اور اس کا صورت میں ظاہر ہے کہ ردی ال صدقہ کیا جائے گا۔ مکیم الامت کی مکیما ندائے میں مدیث کا مطلب ہی ہے مدقہ کیا جائے گا۔ مکیم الامت کی مکیما ندائے میں مدیث کا مطلب ہی ہے ہے کہ برانے کیڑے اور جوشے کو احدیث کی نبیت سے مدیقہ دیا جائے ہے سوائی قصد نہ کمروج ہے الدی تفالی تواب میں دیں۔ خور سمی دور سمی دیرس ۔ خور سمی دیرس ۔ خور سمی دور سمی دیرس ۔ خور سمی دیرس ۔ خور سمی دور سمی دیرس ۔ خور سمی د

ا دریر بھی ہوسکتامیے کہ ( مدیت بین) مرا داس سے وہ برا ناکیرا بوتا دغیرہ ہو جوردی کے درجہ تک ندیہ نچا ہو، یعنی باسکل نکمیّانہ موگیا ہو ( افتاء المحبوب مساح)

اچھی جیزے الفاق بی جی ایک طری کوتا ہی ان درمیانی قوائد بہتے اور شفاء التی کے والہ سے خداکے نام برصد قدیا خیرات میں جن د و فرابیوں کو رخصوصًا مردہ کے متروکات میں بتلانا تھا ان میں سے ایک تو بہی تھی کہ لوگ عام طور پر جن جیزوں کو شوس جائے یا اپنے معرف کی نہیں سمجھتے ان کو خدا کے فام بر دیر بیتے ہیں ، دوم بری خرابی اس سے بڑھ کہ یہ ہے کہ اچھی جیزوں کی خیر فام پر دیر بیتے ہیں ، دوم بری خرابی اس سے بڑھ کہ یہ ہے کہ اچھی جیزوں کی خیر

وفیرات کرنے میں شرعی اصحام کی پرواہ کہی لوگ کرتے ہیں
توسنے حکم شرعی یہ ہے کہ میت کا کل ترکہ شترک مجے ورمیان ورشر
کے اور شترک ال کو البا اجازت دھی کرٹر کی اسکے مرت کرفاجا مرشی کی ٹری کمرند اور و مال بکوموئی
بیس ترکی میں کا ایک کرٹریا با باتھا مرحتی کہ ٹری کمرند اور و مال بکوموئی
سکے می قبل از تقسیم البارضا مندی سب ورثار کے دینا جائز نہیں

المطركت في مكرات ل اس ك مطاق برداه بني الية بن أواسطية الدموت بي محليار وايد يرالت سد امشرك ال وع كرن مي خدشرطين بي الك اجازت دومرسد اجازت في والكا عاقل وبالغبورا تمير عليب خاطرا خوشبل اسداجازت وينا تيوں باتوں كونوب وكيف كع تعدفرج كيا جائے توم ترورد وام یعی سب ورنت سے امازیت لی مائے احداث میں کوئی نابائے نہوا مجنون نرمواور اجا زنت وٹی سے دیں اگر کسی کے دباؤیا رہے كى باربرامانت ديدى توده مى معنبرنبي ميونحداس ي طيب فاطرنبي بوتى ربعض اوقات السابرتاب كركسي وارشكاول سبس ما بن محراف ارس سبی برق سے اس مقدامانت دیدی جاتى سي حديث شراعين مان واردس الالايصل مال امرى مسلم الدلطيب نفسه يعنى إور كموكسي سان كاال يد اس کی دلی ولی شرک این ملال مہیں وصف

یرتوانقاق سے متعلق درمیان میں بعض الیمی فروری اصلاحات کا بیان تھا۔ جن کا اگر بوری طرح کی اظ فرر کھا جائے توثواہے بجائے اُلٹے گھنا ہ کا کام ہوجا با اصل دکرر مل رہا تھا کہ لکٹ متنا لواالْپِرِ تُحتی مُنفِقوا مِیگا مُحقی میں مطالبہ اپنی سب نہا دہ مجدب ولپ ندیدہ جزوں کے انفاق کا نہیں بکہ مطلب مرف رہے کہ جھانے می انسان مجانے میں انسان محلب فرستہ چزوں ہی کوخیرات وصدفات کا معین نربنایا جائے وریز نفس

تخصیل بقر (یا معمول نیکی) کے سلتے احب الدیشیاء دست محبوب کا انفاق صروری نہیں اور حضرت ابو طلحہ کا احب الانتیاء کا خرج کرنا اس غرض سے مقاکروہ فیرکا مل کے قصیری انفاق اعلی کرنا چاہتے تھے حضرات محابری بھی نتان حقی کروہ دین کے سرکام میں اعلیٰ درجہ کا تعدیر ہے تھے ۔

اس کے ملاوہ اسکے ہی

نودنس میں اکی قرینہ موجد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معول بِرِک لئے است الاسٹیا داستے مجبوب کا انفاق ضروری مہیں اوروہ قرینہ و مَنا مَنْفِقَوْا مِنْ شَنْحَ فَإِنْ الله بِلِم عَلَيْمَ

راس طرح صاف وظام مطلب دبی نکلهٔ بند جواد برعوص کیا کیا که برکال توانفاق محبوب بی سے حاصل بوگی اور دیسے بر بو کچیجی نریق کرونواه محبوب بویاغیر مجبوب بشرطیکدردی نرموتوانشر نفائی اس کوجا نتے ہیں بینی (ایس کی بیٹیٹ کے مناسب ، تواب کچی مزمجے ملی جاسے گاگو برکامل ماصل ندہو۔

آگے صرف علی ارحمۃ تفسیر بالرائع سے سبجے کے لئے صب عول عایت احتیاط کی نبار برفروانے ہیں کہ

یزنفسیریرے فربن میں آئی مقی مگر میں اس سے مطن فرخفا بلکہ تفسیری تلاش کیا توبینادی نے بھی بہی کھا ہے جمیں سمجا تھا اس سے میراجی بہنٹ نو کیش ہوا احدا طبیا ن ہو گیا کریتفسیراالائی نہیں المیتہ اس تفسیر پرشبریہ رہنا ہے کہ اتی سے ددی آور محی چیزوں کے انفاق پرنواب معلوم ہونا ہے اس کا

جراب یہے کراس سے اٹفاق ردی دبالکل مکی جیر کا جراز

یا اس پرتواب کیسے معلوم ہوا، ہاں اس پس محبوب اورغیر محبوب کی تقسیم صرور مہوگئی کراگر غیر محبوب بھی خرج کردلنٹر طیکہ روی قابل نفرت صد تک نہو تو اس برجی نواب مل جا ئیگا

محبوبیت اعتبارسے انفاق کے تین ورجے دنہ ای کی آدی جرا کرتا ہے محبوبیت احد خیرمجوبیت کے اعتبار سے اس کے تین درجے قرار فیٹے ما سکتے ہیں ۔

دا، آنگ محبوب را، غیر محبوب رس اصامک رقدی منومن ریا قابل نفرت،

بیلے دونوں درجوں برنواب ملیگا اول برزیادہ دوسرے برکم اور تیسے درجری ممانعت ہے اس برنواب سرطے گا (افنادالمحروص میں)

خلاصرسی ایستان کی در الکاکر اسلام نے اپنی کتاب کی صاف و مربح نسوس و تعلیمات کی دوسے البریعن نبی یا نیروفلاح کے صول کو اس کے دسیع تربی و کامل نرین عنی د مفہوم میں — مبس میں انفرا دی واجتماعی دینی و دنیوی سرطرح کی مجلائی داخل سے موقوت کھم ادیا ہے انفاق کے وسیع تربی معیٰ و مفہوم بر برجس مرا و مزصر و نروب بیا مال و ندر کا انفاق سے بکہ مال و دولت جا و عزیت و فذت و فؤت ، علم و لیا تن جو اور ص طرح کی مجم کموتی مالی دوانی یا جا ہی صداحیت و المیت رکھتے ہول اور جو خصوصگا ہم کو محبوب ہو اس سے دو مرو کی حسب موقع و محل جو خدمت مجمی بن براے کرتے د بریں بیجی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاومطالی ہے در بری کی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاومطالی ہے در بری تی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاومطالی ہے در بری سے دو مولیم تعلیم کا برگر در عاومطالی ہے در بری تی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاومطالی ہے در بری تی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاومطالی ہے در بری تی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاومطالی ہے در بری تی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاومطالی ہے در بری تی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر کی در عاوم کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاوم کا انفاقی تعلیم کا برگر در عاوم طالی ہو تعلیم کا برگر در عاوم طالی ہو تعلیم کا برگر در عاوم طالی در بری تی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر در عاوم طالی ہو تعلیم کا برگر در عاوم طالی ہو تو در بری تی اسلام کی انفاقی تعلیم کا برگر کی تعلیم کا برگر در عاوم طالی کا برگر کی تعلیم کا برگر در عاوم طالی کی تعلیم کا برگر در عاوم طالی کی تعلیم کا برگر کی تعلیم کے برگر کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کا برگر کی تعلیم کی تعلیم

معن ملک ومعاش میں ایٹاروق انی کی بہ بھگر انفاتی دوح و دہنیت مہتی نریا وہ عام وتام ہوگی اتنی بی نو و فوضی مطلب جوئی یا نفس پرستی کی برائیاں ناپیر ہول گی اور عفر کیا جائے توجس طرح سارے سیاسی و معامتی ا فلاتی اور معاش فی اور معاف ت یا شروف ا دکی بر مطلب بہتی و فود لہذری ہے ولیے بی ہر طرح کی نیم و معاوت یا الب کا سرخیتہ ہر طرح اپنی مجوب ولپ ندری جہنے وں اور مسلاحیتوں کو دو سروں ہے خور واللہ کا سرخیتہ ہر طرح اپنی مجوب ولپ ندری ہے دو سری کی صروزوں کو بودی کرنے شروق ما اور کی اور معلوب و فا در کرے دو سری کی صروزوں کو بودی کرنے یا ان کی نفع رسانی ہیں گئے رم نا ہے ۔

صوفیان کنت بلکری برسے کہ انفاق کی روح یا جہرمیت ہی دوسروں کو مجرفی سے بہلے خودائی فرنسی دی افغاق کی روح یا جہرمیت ہی دوسروں برخانوی کی جارت نے لئ متنا لوالگ بڑھی منظف وا مسکا جو بوت برگفتگو کا ایک بستان می از می متنا ہو بوت برگفتگو کا ایک بی برگفتگو کا ایک بی برگفتگو کا ایک بی برگفتگو کا ایک بی برائی می برائی می برائی کی برائی می برائی می برائی می برائی می برائی می برائی ہوئے کو داخل فرا دیا ہے جات بالعم می المی سلوک و تصوف کا اصل مطلوب المی سلوک و تصوف کا اصل مطلوب المی سلوک و تصوف کا اصل مطلوب و صاصل ان ہی کو جانتے ہیں ۔ ۱ مناء المعجبوب لار صناء المعظلوب کے بیان و عنوان کے تحت ارشا دفر مانے ہیں کہ

حب بدمعلوم ہوگیا کہ بہاں انفاق عام ہے نبرل نفس ونبرل جاہ ونبرل علم ونزک مرغوب وغیرہ مب کو سے نواہ اس تعمیم کا منشا کچھ ہی موم دلالة النص ہویا قباس ہو۔ نواب یہ سیجھیے کے ترک مرغوب میں رہی داخل ہے کہ اکال دکیفیات کے دریے زہو ذوق وتوق جسٹس وفروکشس کا طالب زہو، رہے ہی سالک کوم خوب ہیں مگر مرغوبات کی طلب کوترک (یا فن) کردیا چاہئے کیونکہ یہ جھی انفاق محبوب میں واخل ہے اور مدول اس کے بڑکا مل حاصل نہوگی ۔ (صدار)

نصوف کاببلا قدم دراصل سلوک و تصوف کاببلا قدم بی خودی اور خود تروی افتار به ناور به در و در استان کرنا می الدیب تک به نناونه و در و برم ابنی محبوب و بندیده جزول کے اتفاق یا قربان کرنے برآ ما دہ بی کیے بوسکتے ہیں بحس برتمام معافی و معادی خیروفلاح والتری کی عمارت کھڑی بوتی بلکہ صحیح معنی پی سالک و صوفی بنے یا انفرادی واجتماعی خود خوفیوں اور خود مطلبی کومفلومی فنا کتے بغیر سیج توریب کے خالص معافتی و دیمی معلی و فلاح کا خواب بھی بیچ شرمندہ نعیر بواسے نه آینده بور کتا ہے بس کری ماصل ہے اس کا کہ بد

## معاشي مسأمل مشكلات كالمسلامي صل

## اسلام بس معاش كامسكد دراصل كوتى مستديي نبي

ابہان کی بات برسے کہ اسلام کے ایمانی مطاب ست دخرکورہ باہے بالا) اوران کے تقاضوں کو مذفرر کھا جاھے تومعا د کے سوا معاش کیا زندگی کاکوئی بھی معاشی یا غیرمعاشی مستکدنداس معنی میں کوئی مستکدر ہتا ہے نه كوني مشكل رحب معنى مي حديد وهصرى معاشيات اورمعاشي تعليمات و رجانات نے افراد اورجاحتوں بشہرلوں ادر محومتوں سب ہی کی اوری زندگی كوخالص معاشى يا دنيوى مسائل ومفتكلات بي الجباركهاب الميان كي بعد سامعاشى ودنيوى مسائل ميمسلة المسائل س اكيب مى مستاره جانا سے کرمعاشی باغیرمعاشی زندگی کی کسی را هوردسش میں کوئی قدم ابسا دامیے مس سے معادی زُمنرگی کی منزل درامی کھوٹی ہو۔ نندگی کے مسافر نے سفرہی کو منزل یا وطن نہیں بنایا ہے وہ سفری عارضی ووقتی نوسشی لی یا را مزن اوردلیبیون کوکن الیها مستله کیسے بنا سکنا سے میں گم و منبک بهونے كى بدولت وطن كے مستقل قبام كا كركمة ااور مكرتا وميران اور بربا د ہوٹا تقیمے۔

ہونا عبیے۔ سلفسے خلف تک بی نقط رنظر اہل ایمان کی بی معاشی نظر سلف سے خلفت کے رہی ملکہ اس ایمان کی دعوت فینے والے انبیا ملہم السلام ہیں بقول مجد دی ان والمالی ملی الرحمۃ اکثری حالت معاشی اعتبارے قریب قریب نقربی کی رہی افرالمالی سب برحد نوری کی رہی افرالمالی سب برحد نوری دی والم الله الم الله منے المت کے لیے بوری نبوی نردگی کا جا اس و دور جو الرا ہے اس ایس بھی اپنی ذات افدس ہی ہے لئے نہیں اہل وعیال کے لئے معاول معادل الله وعیال کے لئے معادل الله عیال کا مندول میں تھے فواست میں کا اس برقرائ کی آیا ست جنبر نادل میں کھے تو اس برقرائ کی آیا ست جنبر نادل میں کھے تو اس کی توشیل کی اس برقرائ کی آیا ست جنبر نادل میں کھے تو افدا ورسول کو دنیا ومعامش کی توشیل کو افدار الله واس کی توشیل کو افغار کو افدار الله واس کو افزار الله واس کی توشیل کو افزار الله کا کہ الله واس کو افزار الله واس کو افزار کی الله واس کی توشیل کو افزار الله واس کی توشیل کو افزار کی الله واس کی توشیل کا کھیل کا کھیل کو افزار کی الله واس کی توشیل کے کہ کھیل کو افزار کی کھیل کا کھیل کے کہ کھیل کو افزار کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کو انسان کی کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کا کھیل کے کہ کھیل کے

ا ن بن آپ اپنی بیویوں سے کہدوکہ متم اگر دنیا کی زندگی کی اوراس کی بہارچا ہتی ہو تو آؤ میں مجیم کو دنیوی مال و متاع نے دلاکر رخصت خوبی ہے کردوں اور اگر تم اللہ ورسول اور آئر تم اللہ ورسول اور متم میں سے ایسی نیک بویوں کے لئے متم میں سے ایسی نیک بویوں کے لئے دائرت کا مراا ہوتیا رفوار کھا ہے دائرت کا مراا ہوتیا رفوار کھا ہے

اور و منور و مناسبراكر يا يُنهَ النَّبِي فَكُ لِلَّ مُحَاجِكَ إنْ كُنْ فَنَ قَرَفِ يَنْتَهَا فَتَعَالِينَ اللهُ فَنَا وَمَ يُنَتَهَا فَتَعَالِينَ المَّتِعَلَّىٰ وَالسَّرِ هُكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا أَهُ وَرَائِ مَنْ فَتَى اللهُ وَرَسُولُهُ والله اعتِلَى اللهُ حَنِيَةَ فَإِنَّ الله اعتِلَى اللهُ حَنِيَةً فَإِنَّ الله اعتِلَى اللهُ حَنِيَةً فَإِنْ

راعوات عهم المستعمد المستعدد والموادر

ازواج مطرات كي مثال دكيمات كران مطرات ومحرات ن معا ذالنگسی نایاک دماما نزیام ام جزگی درخواست نهبی کی تقی مرت روزمرو ك معمولى زندگى كى معمولى صرور نور مبى متى تنظى و ترشى كو دور كرينے كى توام شسى تقى بجآج كل معولى سيمعولى ننهري كانجى معولى سيمعمول يق خيال كياما ،اسيه نسكين اس می چوبحد بغا سرا در راه راست اس دنیا کی طلب کامیلان وارا ده مرسح بوتا تناا ورایان کا علی و مثالی زندگی کے نتایاں نہیں کہ جائز دمباح دنیا کا بھی نود فداورسول اورآخرت کی دعوت مینے والے گھروالوں کی طرف سے اس منوان سے اظہاروارا دہ کیا جاسے جس سے اس کے کسی درجیں بھی بالذات مرا دی کلوب ہونے کا دہم ہونا ہواس لئے امت کی مائیں جن کوامٹ سے گھروں کے لئے قلیم وتربيت كااعلى ومثبالى نمويز ہوناتھا ان كى طرف كسى ايسى ثوا ہمش ودرخواست كو بحى بندنبن وإيا كياس ويناطلي كاويم ونتائر كسبدابوسك إدراس بإتى سخت تنبيه فرا لي محى كه طلاق كك ديدية كالمصنور سلى التنظير وآلد سلم كو

ورز فی الواقع ان مطهرات کا قلب دبا طن مباح د نیا طلبی سے بھی اتنا مطهروپاک تفاکه صفرت عائشہ دمنی اللہ تفائی عنہا ہوسب میں کم سن تنیں اور جن کا دنیوی وصلوں کا سن تھا معنو در نے دیکم پیلے ان ہی کورسنایا اور فراایا کہ جواب میں صلدی نذکرنا ، اپنے والدین سے مشورہ طلب کر کے جواب دیتا ۔

حضرت عائث دفو فراتی بین که معنوژ کورینیال بواکه عالف کم سن بجی بین اور بچپن میں دنیا کی ترص بونا مجد جدیر نبیں توانسا ندہوکہ مبدی میں دنیا کوا ختیا ر کرلس ۱ اس لینے فرمایا کہ لینے والدین سے مشورہ فلاب کر سے جواب دینا کیو بھ ان کے متعلق آپ کو نقین تھاکہ وہ صنورسے مفارقت کی رائے کہی نہ دیں گئے۔

## محضرت عالت في بين مي مي مضرت عالت ليم كالت

مگرمفرت عاکنت بجبی بی بم گُوْرَصَرَت عاکنتْ بی مخیس تخییری برآیات سن کرجه تامل فررًا جراب بی فرایا ای هده ۱ دستا مدابوای کیامیل س معامله میں اپنے والدسے مشورہ کروں گی ؟

قد اختومت الله ورسوله والدار الأخوّة ، ميں نے السّرو ربول اورآخرت کے گھرکوافتیار کیا۔

قرآن مجید سنے اس موقعہ برعجب بلیخ تعید فرائ کراگرتم دنیا کا امادہ رکھتی ہو، یعنی دنیا کوسسی درج میں بھی اپنی مراد بناتی ہو توامت کی مادس کا فرکر ہے کیا است کی کسی لونڈی ہے جی زیبا بنیں کردہ دنیا کومراد بنائے یا اس کا بالذات امادہ کرنے ، بال بواسطرا ورلقد مرور سنے صب موقع با تربی بنیں ملکہ امادہ آخوت سے واسطے اور اس کی ضرور سنے صب موقع با تربی بنیں ملکہ امادہ آخوت سے واسطے اور اس کی ضرور سنے صب موقع مامود مطلوب اور فرمن ولازم سک ہے ، مسلمان تودر حقیقات نام ہی اس کا سے جو دنیا یا معاش کے ہرجھو لئے بڑے معاملہ وسئد کو صرف دین یا معاقم کی آفھوں و دیکھے ، و نیا کو تھو دونیا کی نظر سے دیکھنا ایران کی شان کے منا فی سے س

كاشائم بنوت كالمويز بوت كى استعليم كانونه خدكا شائة بوت مقا اوربي تعليم اس كاشائه اقدس سعد بابر تقى رعلوم بوت كويد و محيم الاست

اخرالمالی بی ادشادی که ایک موقد بعض سعره کا شاد نبوت برجاد رمی ان کی نظر دولت خاند کی بینت بربری تو دکھا گدرے بی تجور کے بیٹے معرب ہیں اور کچی جرائے نظے بوتے ہیں بس بر کا ننات معنور اسرور کا منات معنور اسرور کا منات معنور اسرور کا منات معنور اسرور کا منات بر مناکلہ برومی عرب کی ایر سول انڈ تھروپر معنون معرب مرائد کی برحائے عرب کیا یا رسول انڈ تھروپر معالی خدائے وہم کا یا رسول انڈ تھروپر معالی خدائے وہم کا یا سے دعا کھیے کہ وسامان اور آیپ کی برحائت ایا ہے خدائعا کی سے دعا کھیے کہ معالی م

معادادشروہ ودصنورا کو قیمروکسری کافس برستاندادرعباشانا کاکہ معادادشروہ کو دصنورا کو قیمروکسری کافس برستاندادرعباشاندزندگی یا معادفہ بالحظ کی رغبت و لا ہے یا امت کے لئے اس کی دعا چاہنے ہے معافظ اتنا مقالہ جا زومیا جا ارام دراحت میں نگی زومال جا ہے محروف کرنے کے معنوان میں ایک بعیدشائبراس کا محلنا تقالہ گویا و نیا کی وسعت کرنے کے معنوان میں ایک بعیدشائبراس کا محلنا تقالہ گویا و نیا کی وسعت و فراغت کسی اد تی درم میں بھی نبرات کو دمطور بے مراد بنانے کی کوئی الیسی شعر ہے کواس کے لئے قیعرو کسری کی دنیوی مال ودولت اور جا کوئی والی زندگی کی طرف نظرا تھائی جائے یا دیا ان زندگی کے مقابر می اور جا اور جا کہ کوئی فرمایا

نتم اب مجی شک بین بو امط بین اور فرایا که آئی شایت امنت یا همتول عرد عمر بوکر) مناب مک تنک بی بین بوج ع

استغفرانشرا کیا معترت عمر فرکاایان دلقیس رتی برابر بھی دانوال دُول تھا ؟ بات اتن ہی تھی کہ فاروق اعظم کی ایمانی نشان وعظمت سے یہ بات سمی فروتر تھی کرائوت سے مقابر میں دنیا کی سی اعلیٰ سے اعلیٰ نشان وعظمت یا راحت و دوست برغلط انداز نظر بھی بڑے ۔ اسی لئے تنبیر فرمائی کہ

## مسلمان کاممیامعاش نبیں معاد د انزن ہے

ان دوگوں (دینا پرستوں کا فردں) کو تو تو کچھ ملما تھا سب کچے دینا ہی میں مل گیبا وہاں کچھے نہیں اور ہماسے لئے آخوت کی راحت ہے » بہ تو دونوں جہاں کے با دشاہ کا قول وارشا دہوا۔ عمل کی

اس برهمل کی حالت ماست برهی کرمین دفد آنے ہاں مہان آتے ہیں۔ بوجھنے برآت کے سامے گھروں سے جواب آتا ہے کہ گھریں بانی توسے اور کھر نہیں "

ہما سے مدید معان بات والے مسلمان گجرائی منہی ان باتوں کے و مراتے کا مقعود ان بردنیا کی جائز را صن و واغت اور زیب وزینت کو ح ام کا منہی میں کو خدانے معال کیا ہو، کسی نبدے کو کیا حق بہنچتا ہے کہ ح ام کا مقعود موت اسلامی نقط نظر کو اسلامی بنا ناہے کہ جدید معانب بات کی طرح اسلام

بالذات دنیا یامع است کونیں بلکہ دین یا معادکوم طلوب ومراد بنانے آیا ہے ا دراسی کئے اسلام کا پیام لانے دالے صلی الٹرظر وسلم نے تود اپنی اور لینے گھوللو کی زندگی سے دنیا ومع استی کے مسائل کو اس طرح بام زنکال فرمایا کو امت کوان کی بالذات مطلوب نے کے وہم وگمان کی حجی گنجائش نرسے اور معلوم ہوجا

> الم می دین سا تفونیا کی طلوبریت کا نام بھی نہیں کہ آب مون دین کے لئے مبعوث بوئے تقے قرآن ہی کود کھ لیجے کہ دین کے سا تقریمیں دنیا کی مطلوبت کا نام بھی نہیں لیا گیا جس مجاز ذکر ہے دین ہی کابالذات و کر قرطالہ ہے ایک مجا جھی لیے جھالی جہا لیے بالذات دنیا کی غبت دلائی تھی ہو۔

میں آجکل بے تکلف دبنا استا فی الدینا حسنة دفی الی خود دنیا کی ملاورت دلیل میں آجکل بے تکلف دبنا استا فی الدینا حسنة دفی الی خوق حسنة برا میں اجکل بے تکا میں اور گئی ہے اور نی نیم رکھنے والا بھی ہوج سمجھ کر ہر کرسکتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی الی جھول بڑی حسنة یا محبلائی قرائ کی الی جھول بڑی حسنة یا محبلائی قرائ کی میں میں درج بیں بھی حسنة کا مصداق بوسکتی ہے جس کے اعتبار سے میں رق بھرجی فرق آ قابو بلکہ حسنت و نیاوہی ہے جو ابنام کے اعتبار سے میں میں درج مقامات برسد و دنیا کوائی میں دوسے مقامات برسدور دنیا کوائی معنی و مفہوم ہی استعمال کیا گیا ہے مثلاً سورہ منی ہی خوت ابرا ہی علایسلام معنی و مفہوم ہی استعمال کیا گیا ہے مثلاً سورہ منی ہی خوت ابرا ہی علایسلام کے متعلق ہے دیا کہ و نیا میں مندورت ابرا ہی علایسلام کے متعلق ہے دیا کہ و نیا میں مندورت ابرا ہی کو قیم وکسری کی وزیری دولت وحشمت ایک صدر عطا کیا۔ کیا معفرت ابرا ہی کو قیم وکسری کی وزیری دولت وحشمت ایک

دن کے لئے بھی عطابوتی تھی ہ بلک سورہ بقری نوداسی آیت دبا است اللہ بنا حسنة دفی الدخوة حسنة سے پہلے ہی ان بوگوں کا ذکرہے ہو آفرت سے بہرواہ ہوکہ دنیا ہی دنیا کی راحت ودولت کے تولیص ہیں کہان کا آفرت میں مطلقاً کوئی مصر بنہوگا۔ فعن الناس من یعتول دبنا امتنا فالد نیا ۔ صافعلوم برورا ہے کہ قرائن نے اس فالص دنیا طلبی کے لئے نفلاس نہ کا استعال کے بور باہے کہ قرائن نے اس فالص دنیا طلبی کے لئے نفلاس نہ کا اللہ خوة حسنة جو اگر ہے ہا ہا تا ہی الد نیا ہے ہو گا مگر ہے افرت کی دنیا چو بحر تا امتنا فی الد نیا میں دنیا ہو بحر تا مگر ہے آفرت کی دنیا چو بحر تما امتنا فی الد نیا میں اللہ نیا میں اللہ نیا ہو بحر تما اللہ نیا میں اللہ نیا میں کی دنیا چو بحر تما اللہ تا ہو گا اللہ تا ہی کا اطلاق ہی کیسے اس سے اس سے اس برحسند یا سمال کی کا اطلاق ہی کیسے ہو دیا ہو دی کا اس برحسند یا سمال کی کا اطلاق ہی کیسے ہو دیا ہو دیتا ہو دیتا ہی کیسے ہو دیتا ہو دیتا ہو دیتا ہی کیسے ہو دیتا ہو ہ

ہوسی ہے : موقع کے کھاظ سے اس کا تفسیری فائدہ نودمفسر بھانوی کیفسیریا لیفران سے سن میں کہ

مرسالوی کی لفسیر میمی اس آیت ہما سے دانہ کے طالبین اونیا کو میں میں کہ میں دیا کو میں ہمارے درائی مرح کی ہے میب کردہ طالب کردہ طالب کردہ طالب کردہ طالب کردہ طالب کردہ طالب کردہ کی ہے میں اور دنیا اور دیا گاگئی ہے ہم منہ ہے اور دنیا رفعن مفول دیہ ہے دیا فوت طلب در طلب کی میکی ہے تو دو لوگ اس مطلوب بہیں ملکہ مطلوب کے دنیا فوت طلب در طلب کی میکی ہے تو دو لوگ اس مطلوب بہیں ملکہ مطلوب بیت تو د

طالب ہیں کہم کو دنیا میں کہتے ہوئے سند بعتی وہ مالت ہج آپ نے نزد کیاب ندیدہ وستخسے ہو عمایت کی جائے اورلپندیگر اعمال حسنہ ہیں بس بالذات وہی مطلوب ہوئے ۔ راج دنیا کا مال ومناع تواس حسنہ میں صوف وہی اوراسی حدثک افل ہوگاجس کواور جس مذکب اعمال حسنہ میں وفل ہو، اسی کوارشا دہے کہ اور دنیا کے جس قدر صریحوان اعمال ہیں دخل ہے خواہ وہ مال ہو یا صحت دوغیرہ مجری ہو، وہ البتراس حسنہ کے تابع ہو کر بالیوں

و بالغیرمطلوب موصائے گا۔ و بالغیرمطلوب موصائے گا۔ سر بروکس وریس بھر آئیں ہوں۔ قرارہ نیا کیسر محصف وینا جی

خلاصہ وہی ہے کہ دنیا کی کوئی میزیمی آخرت سے قطع نظر کرے محف دنیا ہی نفع دراصت سے کمانے سے کا فرائی کا کا فرائی کا کا فرائی کا کا فرائی کا کا فرائی کا فرائی کا فرائی کا فرائی کا فرائی کا کا کا کا فرائی کا فرائی کا فرائی کا کا

تبخلاف اس وقت کی تعلیم وطرز عمل کے جس میں دنیا کو مطلوب بالدات اور آخرت کو محض برائے نام قرار دے رکھا ہے " بلکہ اب تونام بھی غامت ہے اور بورے قران کی تفسیر بالیں الیسی الیسی ہے محابا ہونے گئی ہیں کہ قران گویا بالکلیہ دنیا ہی کی دولت و صحومت اور عیش و حشرت کی دعوت لے کراتیا ہے ایسے غسری سے تو کھے کہنا ہی تنہیں ۔ وربنہ جہال تک نفس اس آیت کا نعلق ہے و نیا کی کسی درج ہیں بھی بالذات مطلوب یہ کو

مباح تشرعی مطلوب شرعی نہیں ماننا و کلااس ایت سے (ادنیا کا ایک میں نہیں، فایت مانی الباب (زیادہ سے زیادہ) اگر طلافینا میں ملال درام کی مدود توڑی منها بیس، توابا صت (محفن جواز)

کامکم کردیا جاہے گا۔لکین مباح نٹری سے مطلوب پنٹری ہوڈالاثر) نہیں آتا۔ خربسمجے لوے

كسب ملال كامطله في ونيا طلبي بيس جسط قرآن كاس أيت - رَبَّنَا الْبِتْ الِي اللهُ نَيْاحَسَنَدُّ وَ فِي الْطَحْرةِ حَسَنَةٌ كُوباللا و نياى مطوبيت مفس جي نهي اسى طرح كشف العكلال فوليضنة كئى مدنيوں كومى بالذات معاش يا دنيا كے كسب وتعليم كى ترغيب وتعليمت دور كامبى كا ونهي ميساكم معاشيات انفاق كے باب بي بورى طرح واضح موسي كا رضل مقصود كسب علال برزور دنيا ہے كرادى دنيا كو بالذات طلو بناكم معاس ميں صلال والم كى تميز اور صدود سے نه تكل جائے آگے محددوقت بناكم معاس ميں صلال والم كى تميز اور صدود سے نه تكل جائے آگے محددوقت بناكم معاس ميں صلال والم كى تميز اور صدود سے نه تكل جائے آگے محددوقت

کسبے بیا اور طلب بیا میں فرق وقعلق میں کسبال سے منع نہیں کرنا کشف العکال فریف نگر تو مدیث ہے کسب طال افر من ہے ہا ہے من کہا ہے جس کے بار حب دنیا سے منع کیا جا اسے جس کے بار کے دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جرب حب الدی نیا دائش کی خوج کسب دنیا جا تراور بعض مواقع بر دنیا اور اکی ہے صب دنیا ہوا میں باہم واجب وفرض مجی ہے اور حث دنیا ہوام ہے اور ان میں باہم واجب وفرض مجی ہے اور حث دنیا ہوام ہے اور ان میں باہم واجب وفرض مجی ہے اور حث دنیا ہوام ہے اور ان میں باہم واجب وفرض مجی ہے اور حث بینا ہوام ہے اور ان میں باہم

ك مرادوسى دنيايا معاش كومعات فطع نظر كرك بالذات مطلوب مجوب بناماس ولله مال ددياك نفس محبت توخدة مراك كي مع طبى الدخواداد م تفصيل لين موقع برگذر يكى

تلادم نہیں نہ کسب دنیا کے لئے حب لازم اور نحب دنیا کے لئے کسب دنیا لازم "

دو**نول میں نلازم نہیں** ۔ حب دنیاا ورکسب دنیا میں تلازم نہو كنفصيل مجى طرى ابم وصكها نها وربا در كفنے والى بير محوبحكسب وبنيااس وقت بمي بوسخناسين كرمعانن ماصل كرب مگراس کے ساتھ شغف افریفتگی ہزہو، اسی طرح سحب دینان ونت بھی بوسکتی ہے کہ آدی کمائے می دہیں مگراس کے ساخفہ شخف بوختلا كوني شخص دنيا نركمآنا بومگردين سيريمي غافل بو تواس كومب دنيا ماصل سيعركومنفي مهى اوركسب دنيا ماصل نہیں ، دین سے غافل ہونا مجی حب دنیا ہے اوربعض مگے، دو<sup>ں</sup> بمع بوطانی بن بعنی کسب دنیا بھی اورحب دنیا بھی، مثلاً ایک شخص دنیا بھی کماناسے اور وین سے بھی غافل سے اور دبن منجه دونون بنبس موننس نركسب د نباية صب دينيا به مثلاً كوني شخص کسب ونیائہیں کرنا اور دین سے بھی غافل تہیں ۔ غرض حب دینیا اورکسب دینامین نلازم نهیں بعض محب ہیں کا سب بہنں اور رہمی ہوستا ہے کہ کوئی کا سب ہوا ورمحب بنہو

ب خون اسلامی معاشیا کے سن اسلامی معاشیا کے من اسلامی معاشیا کے من اسلامی معاشیا کے من اسلامی معاشیا کے من اور من اسلامی درجہ میں درجہ میں دین ومعا دسے کا مطر بالذات محبوب ومطلوب بنار کھا ہے ورزفس

کسب دنیا وہ تواسلام کی معانثی تعلیمات کی روسے

بعض فیود کے سائد منوری ہے اکب بیس کر تعجب کریں گے کر شرعی

فقوے سے جہارت کر ما فرض کفا یہ ہے اسی طرح زراعت بھی

فرض کفا یہ ہے کہون کو ندگی موفو ف ہے ان چیزوں برا ورضوریا

زندگی یا، معامن کی تحصیل فرض کفا یہ ہے اور فرض کفا یہ ہے

کر بعض کے کرنے سے بھیرلوگوں کے ذمہ سے ساقط ہوجاتا ہے

ور ندسب پر فرض دہ تاہے۔

اس کنے علمارکسب دیناسے کیسے منع کرسکتے ہیں

اس کے یفیال بالکل غلطہ کہ علما رکسب دیباسے منع کرتے ہیں سطا فرض کفایہ سے کون منع کرستم ہے کہا ہونا ہیں سطا فرض کفایہ سے کون منع کرسکتا ہے لیس محب دنیا ہونا توکسی کوما مُزنہیں باقی کسب دنیا میں سی قدر تفصیل ہے ،

اکی وہ شخص سے جس کوکسب دنیا فنروری ہے اور بعض وہ ہیں جن کے لئے کسب دنیا فنروری نہیں جن شخص کو عدم کسب کی حالت میں بریشیا نی کی حالت میں بریشیا فی کی حالت میں مریشیا فی کی حالت میں کسب دنیا فنروری سے آس کوچاست کے کسب دنیا فنرور کرے

ایک وہ لوگ بیں کران کے دنیا بی مشغول نہ ہونے سے سے کسی کا ضرر نہیں منخود ان کا نرابل وعیال کا سوری لوگ اگر کسد فینیا

نه کړي توکي کرج بني خصوص اليی حالت مي که اگه وه ونيا مي مشغول بول تو دين کی خدمت کرسکي ان کے لئے کسب و نيا مناسب نهي ابشر طبکه تشوليش مي مذبرس الشرک ليسے مند مرزان بي بوت بيں رمدوس

اوریبی ندسے مصرات انبیا د سے صبیح وارث ہیں کہ با لعموم امنیا علیم السلام کی زندگی بالکلیہ دین کی دعوت وقدمت ہی سے لئے وقف رہے ہے مگر بعض نا سمچہ یا چاہل

ایسے صفرات پر طعن کرتے ہیں مالائکدیمستار عقلی بھی ہے۔۔
ہوبائیل مذاق جریر کے موانق ہے وہ یک سرکاری قانون ہے
کہ ہوشخص سرکاری ملازم ہواس کو دوسراکوئی کام تجارت دفیرہ
کرنا منع ہے ۔۔۔۔ اس یں حکمت یہ ہے کہ اسٹی خص دوطرف
بورا متورینیں ہوسکتا۔ اگر ملازم سرکار دور اکام کر کیا تو ضرور سرکارگا کی میں خلا ہوگا اسی لئے اس کو اجازت تہیں کہ بجالت ملازمت
دوسراکام کرے سرخے الکمال صندی

پہا در کے مقابل میں تنکے کا مسئلے ظلامہ یک زندگی کے ایک بارے
میں اگر معاش کور کھاجاتے اور دو سرسے ہیں معاد کو تومعاش کا وزن اتنا حقیر
ہوجا تا ہے کہ بہاد کے مقابلہ میں شکے کا مسئل بھی بہتی رہتا اور اس کو بذا
خود کوئی مسئل وسٹل قرار شینے ہے معلی خود مسئل اور شکل سے لفظ کو
ہوزن بنا دینے کے ہیں نہاروں سال کی زندگی کے مقابلہ میں ایک سیکنٹریا
ہی جوزن بنا دینے کے ہیں نہاروں سال کی زندگی کے مقابلہ میں ایک سیکنٹریا

کی بختم ہونے والی ابری اور عیرفانی زندگی کے سامنے سامنے سامنے سترس کی کیاسو دوسو یا ع نوح ملی کوئن مسئلہ وسی کے سامنے سامنے سامنے سامنے کی مسئلہ وسی کے مسئلہ وسی کی مسئلہ وسیکل کوئی مسئلہ وشکل کہا جا سکے اسلام کی نظری تو دینا کی اس زندگی کے وہی مسئل مسائل مسئلہ اخرس دین یا آخرت سے نبدھا ہور فراوا تورت کے ایمان کو در میان سے نکال نینے کے بعدی بالک عقلی طور پر بوجتیا ہوں کہ آدم کے بیجی سے مرفق مسئلہ توکس بنیا دیر تھیوں محجہ وں یا حشرات الامن کے لاکھوں کروڑوں کی ان گنت تعداد میں ہروقت مرتب ہے ہے مسئلہ سے زیا و وکیارہ جا تاہیے بھی کم جہاں پاک !

معائق کاسسے بہلا ایمانی طی برقد مائی مسائل و مشکلات کاست بہلا ایمانی واسلامی طربواکر دنیاکی فانی زندگی کو آخرت کی غیرفانی زندگی یا معات کومعاد کے ساتھ ہوڑ مینے اور با سکیہ اس کے تابع و ما تحت کرنینے کی صورت میں معاشی مسائل و مشکلات اس معنی میں اور اس صرتک سرے سے مسائل ومشکلات ہی نہیں سہتے جس معنی میں اور جس مد تک غیر معادی معاشیات نے ان کو سمحدا ور مذار کھا ہے

اس کے بعد ہو کچے می مخوری بہت جندیت ان کی الیری بھی جاتی ہوجن ہر مسائل ومشکلات کا اطلاق ہوسکتا ہوا ان کا سہتے مضبوط وستحکم اسلامی طل وہی ہے جو کتا سیکے اولین باب، معاشیا ست عبدیت سکی زیر عنوان خود آبات قرآن مین صوص ہے کہ انسان کو محص عبدیت وعبا دست کے لئے بیدا کیا گیاہے نہ کہ اپنے یا دوسروں کے رزقی یا معاشی مسائل و مشکلات کے حل کیاہے در کہ اپنے یا دوسروں کے رزقی یا معاشی مسائل و مشکلات کے حل و پخت قوت رکھنے والے فود فرانے اپی ذات بر لے رکھاہے اور میر قرآن میں جا بجا آگاہ فرایا گیا کرزق و معاشیں کی وزیا دتی ، فراخی و تنگی و بسط و فدر با تکا دائلہ کے افتیاری ہے اور اس کی بندہ برور ان مشیت برینی ہے میسط الحد ق است بیٹ آء ویقد دو اللہ بصیر بالغیاد اور مندر کردیا گیا ہے کہ حین شخص کے لئے کم مازیا دہ متنامی درق مقرر و مقدر کردیا گیا ہے کہ حین شخص کے لئے کم مازیا دہ متنامی درق مقرر و مقدر کردیا گیا ہے حب کک اس کے مواصورت ہی کہ اس کی وت کا فالمری کیارہ جاتی ہوا قالمری کیارہ جاتی ہون دو اور ہی کو بنا دیا گیا ہو

## انسان مئ نهي سارى منوقاكي برورى دمردارى خدابر

اسلائ تعلیم کی دوسے ساری مخلوقات کا تعلق اپنے فالق سے عبدورب یا بندہ دبندہ برور کا ہے ، بندہ یا غلام کا کام مرت بندگی اور طاعت دعبہ برا برادبی باقی بندہ بروری یا روبسیت یعنی بندہ کی داجبی صاحبوں اور صرور توں کو مرا برادبی کرتے دہنا بر ذمہ داری تمام تررب العالمین یا مغلوقات کے مسا سے بینیمار عوالم کے بروردگار مالم ہی کی ہے انسان سے نیچے کی جمادی وجروانی مخلوقات اپنی بندگی کے فرائف وواجبات غیر کری فطرت وجبلت اپنی بندگی کے فرائف وواجبات غیر کری فطرت وجبلت کے فکری وشعوری امادہ وافتیا در بہتی ندا ہر کے ہوتی دہتی ہیں۔

العبنزالسان كوزين برج كرخواك فليفرداين كا منصب في كربيدا

كياكيلب اس الخة لازم تفاكه خلافت وامانت كفرائفن منصبي كي ا دائي کے بقدر اس کوارادہ کی اندادی وافتشار معی مطابو اوراسی آزا دراه و اختیار یسے و داپنی دنیوی زندگی یامعاشی عاجزل کی سربرائی می کام نے محرخلیفروندہ رہ کرنے کفرابن کر۔ آگے ص طرح آقاد مالک کوریق کے کفلام کی استعداد واستطاعت کے موافق جائے نواس مکے سپردالیاکا م کرے جس سے ودغلام کی کوئی شاہ وضرورت فطعًا نربوري موتى مومنلاً بركرياً وَال دابنة رمو، ميكها محلة رمو، يا سيست كونى كام نزكرونس ابخدبا ندم سامنے كع اسد بوء اسى طرح الك كو ببتي بهي مع كركوني السي فدمت والدكرة عرب خود غلام كي كوكي ماجت بوری بوسکتی بومثلاً کسی تجارت یا زراعت کے کام میں نگائے اوراس کی آمرنی دیدا دارسے وداس سے کھانے کرے دغیرہ کی ضرورتوں کو دوراکر فیے مگراس کا مطلب بینموگاکددد کانداری یا کھینی باری کے اس کام کے بغيروه غلام كونتگا بجوگار كمنا، غلام كا بيش مجرنا اورتن و كمه ناتوبېرطال قا كى دمه دارى سے جاہے كسى ارضى وسماوى آفت كى برولت كھيت ميں الك دانهمى بدانه مواوردكان سے اكب بيب كى آمدنى مى نبوء بال أكراس س خودغلام کی کسی ارا دی واختیاری غفلت وکونایی کو وخل سے تواس کی منزا وتنبيس كيرفاتي مجى غلام كوكرافية ما سيحة بي حب كى دجرواجيات نبركي مي تعسور بوگا مند بركرا قاكى فذرت مي غلام كاپيٹ بجرنے اور تن در تھنے كا كوئى دوسرا درىد بجزاس كے نوتھائ تنبي كروہ تودا في سعى وتدسرسے كيون كي بدا کرے اورانی سے اپنی صرور توں کو بوراکرے ، غلام تو اگر سرے سے ا با بہے اورناکارہ ہو یا وقتی طور رہیمارو معذور ہوما نے توجی آ قا آقارہ کم

اس کے حوائے زندگی کی تھیل سے الکید دن تھی کیسے سکہ ونن رہ سکتا ہے فرض اسلام نے خواد بندہ میں بوتعلق فرار دیا ہے اس کے تحت جس طرح میں بوتعلق فرار دیا ہے اس کے تحت جس طرح میں فرم داری میں بوتعلق فراری ہے اسی طرح فدائی دمہ داری میں نبدہ بروری ور وزی رسانی ہے البنزیہ بوسکنا ہے اور ہونا چلہتے کہ خود نبدہ بروسکنا ہے اور و فا واری کی آزمائش مرمین کو کو اور و فا داری کی آزمائش مرمین کو کو اور و فا داری کی آزمائش کے لئے بھی میں قال دے کہ سونا کھوا اور کندن ہوجائے کیا قال دکھنٹ کو کھی میں خوال دے کہ سونا کھوا اور کندن ہوجائے کیا قال دکھنٹ کو کھی میں خوال دو اور و فا دو اور و فا دو اور و فال دو اور و فال می کے برائی کی کے برائی کے برائی کی کے برائی کے برائی کے برائی کی کھی در کھی آزمائش میں ضرور ڈوالیں گے ہے۔

فوالقون المتنبن کی بے خطار زاقی معولی سے معولی آدمی ہی جب کسی دوسر آدمی کیا جا تواس کے سی دوسر آدمی کیا جا تواس کے سی دوسر آدمی کیا جا تواس کے معابے بینے کی پوری جرگری کا بچم کن دمرداری پہلے سے لین پڑتی ہے ، کا شنکا رسال کن دموں پر اگر بل کا بوجرد کھتا ہے تواس کے کھانے پینے کی پوری جرگری کا بچم خودا محالات خودا محال ہے جرنا بینے ہی پیدا دارسے کھلاتے یا بازارسے خریر کو کسی نہ کسی طرح بیل کا پیٹے ہم زا بینے ہی دمرجا نا ہے توجیر یا بازارسے خریری کا تنات کے بالنے دلئے رہ العالمین نے ایک طرف یہ با براختیا کی بوانسان کے کندھوں برزمین و آسمان اور بہا تھوں کی برداشت سے با براختیا کی عبدری کا جوار کھا ہوا در دوسری طرف اس کے معاشی مسلہ یا رزق کی بوری عبدری در مدواری اور خطبی نما نے دونہ کی بوری در دوسری طرف اس کے معاشی مسلہ یا رزق کی بوری اوری در در در در مورد نوالی ہو جہاں در ما خلقت الیجن ت

وَالْاِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ وَانسان كَى پِدِائش كَى عُرض وغايت كو بالكيه عبريت وبندگي بين سخصر فرا ويا وي ساخه بى ساخه بيم كس قوت كے ساخه واضح فرا ديا كه اس بريس في معاشى مسائل و شكلات كے مل كى دم سر دارئ قطعًا نہيں ڈالى ہے ۔ منا اُئر يُدُ مِنهُ مُرَّمِّ مِنْ بَرِّ وَتِ معاشى مسائل و مشكلات الفرادى واجتماعى سب كا بولا بول فنامن تو تو و فدا ہے مسائل و مشكلات الفرادى واجتماعى سب كا بولا بول فنامن تو تو و فدا ہے فولا و دُوالقوق المتين كى صفت كا امغاف فراكم راس سے مجى مطمئ كرديا كرف كى درق رسانى كى قوت و قدرت نهايت وجم مفيوط و محكم اور ب خطاب

سے دفیع احرماصب قدُوائی، دعیان رزاقیت کی تدامیری میس میرینی فود فریب وزیر با تدمیری زندگی میری میسیمی کداس مبیغه کی نفر تا نی کے وقت وفات ہو بھی اور وہ میں الیں آ نا قاتا کہ ڈاکٹروں کو اپنی تدابیر کی مہلت تک کی (ایا بیٹروا مالیروا مجون) میں رہے نام انڈکا۔

## سرکاری اعدا دوشماری روسے چالیس لاکھٹ کا اصافہ ہواہے

اس رزاقی کا نمانشر\_ سا تخدین دور می طرف صحران مجاعت \_ كالكيس - كا ايك مؤقرروزنامه - لكعنوكا يشنل بررك "اس نوشخبي يم رائے زن کرتے ہوتے کھتاہے کم غذال مسئلہ کے ختم ہونے کی براکیہ ٹوش آندعلامیت ہے» آگے سننے سانے کے لائق یہ «لیکن "ہے کہ " ليكن بيرنازك موال ببتوراني جمر بدستور باقى رسما سي كرميرجي كمكت مختلف معول مي فلت ياكمي كارونا كيول برابرملا جار بايت كهابه مآناب مال ك كذشة رسول ك مقابلي اناج تودا قعاً اب ملك مي زياده سي على فلرني الواقع أثنا موجود سي ووكول کی معمولی ضرورت کو اورا کرسکے مگر لوگوں سے یاس خوریانے کو میسیم نهبي، يه توديي براني مختصابيد، ديمينا برسيد كمفرورت محركا غدبو بمرشر مدين كحيك بهيدنهوا ببيرموا ورغله زبونتيج تودونون صورنوں میں اکیب رہا۔ ىرىپىيريا ت*ۆت نوردگى كى كى مع*اشى *سے زيا* دہ سياسى مطق بھى *نورسىج* السانو شايد بزارون بن ايب آده بى تطاعب ك ياس سيس بسيدن بواصلى موالة غلرك كرانى كابى ربتاب بيلے آدمی كے باس آگر دوشيے بھى بوتے تھے تو وسطے حموسط اناج سے ایک دو وقت بیٹ بھرلیتا تھا۔ اب دوچار آنے ہیں بھی ا کی وقت میریش کی آگ بجها ما دفتوارسید آبزا برامسّله تو دنبی وا تعی مامعنوی

می دگرانی بی کاردا ، درمز مجراندی سیر دوسیر فی روبیه کی مجرمیشا نک و میشانک یا توله دو توله بی طف کھے تو می بیمی کہا جا سختا ہے کہ اناج کی کمی نہیں قوت خرید کی ۔ کم سے بعنی خرمیار کے باس ا نابیر بہیں کہ دش بہیں یا سوی شروی ہے۔ اس میں اسلامی کے میاب ۔ سے روزانہ سیردوسیر خرمید کرخود اپنے اور بال بچوں کی قبر شکم کو باط سکے۔

مہینے سے مقابر میں جارہ ہرارسے دائدہ ، حالا حدا ہری سے مقابری ماسے ر مزیر سبے روزگاروں کو روزگا رولایا گیا۔ اس سے بڑھ کر سننے کہ یری اطمینان بخش حالت اس امر سے باوج دہے کہ ملک میں دفتروں اور فرموں میں چھیس کچے تریا دہ خالی ہور ہی ہیں اور زیا دہ ترکوگ اب اسپلائمنٹ ایکسچینج (می فراہمی روزگار مسے رہوع نہیں کرتے ،

ہماسے وزیراعظم بندھی اپی تقریروخلاکے برموقع بہار بار اسی دراتے کی سیسے زیادہ زوراسی خطرہ کے دورکر نے برر ہا۔ اسی کا دروبیوٹ سیسے بہلے رکھا گیا غرض غلری تھی کھی کھی کھی کھی کا

بیکاری وبروزگاری کاموناسے ر

سے واکم اس مرحم میں میران کا کے وسط تک آتے آتے غذائی منوارت اور اس بيانون يبي جال اكيطرف مسلسل ينوشخريان دى جارى بين كه غلرى بيراوار اباتن بڑھ گئے ہے دمون برکر ہم با برسے در آدکرنے کے متناج رنبی کہے میں بلدر المركم سكتے ہیں وہی دوسری طرف كي دكھ كيد الله عالم الله يد دكيمت كه اماج كابا زار صدر دن سے در امندار الكيا سے دي حس ملك سي زياده نبي اسمى دس باره سال بسك تك شلاً گيرول رويدكا ١٥- ١٦سير ممثا تقا اب بجاست موا دودهان سيركتين ماطعتين سيركا بوكيا توكيا شوراعاب كركا شكار تناه درياد بوط سي اكونسلول مي سوالات يرسوالات بوت يدين كمكومت غله کی اس ارزانی کورو کے کے لئے کہا تدبیری اختیاد کررہی ہے تجراب دیاجا ا بے کے متخطوم نے اور ی اور اور زن اب زمادہ نگرنے دما مائے گا۔ انا للروانا البیب رامبون -انسان كى معاشى تدبيرول كاعرتناكسيق انسان كيميس عبي معا تدبرون كايكسيا عبرت آمورست بدك حس مكسي ابجى ديا ده بني كل ي باروسال يبلي يي كيول كل كلي ١٥ - ١٦ سيركا كبا ميروا تفاوه أكردود ها في سرى حكم بين سارط مع بن سركابو كلاتويه نام نها دارزانى كارجمان ضراوندان تدبركسات الك نيامستلان كياسيه ابل ندبري يدوالمندكيال ويكفوم توستُ شدرہی رہ گیا کہ کل کی بھر ہے مین مطلوب بھی اور س کے لئے حکومت

تربرکے سلے ایک نیا مستلہ بن گیا ہے ، اہل تربرکی یہ دا مذرگیاں دیکھ کوم م تو مشتدرہی رہ گیا کہ کل تک ہو چین مطلوب عنی ادر ص سے لئے حکومت ارب ردبی فرج کردی عنی کہ فلہ کھ سستا ہوجا تے وہی عین مصیبت بتاتی جا ہے ایک پرزہ درست ہوا تو دو سرا مجھ گیا دوسرا تھیک ہوا تو تھی اوصیلا ہوگا غلری پیداوار کچے ٹرحی ، بیسید کی تھی یا بیکاری یا بیروزگاری کا مستلہ انھ کھڑا ہوا اس کا حل انھی نسکلانہ تھا کہ غلر کی گرانی ہے بجائے اس کی نام نہادارزانی کا شورمصیب بن کانوں ہیں گو شجنے نسگالیہ

كه ارزاني ك اسمعيست يا مرت يرامجي چند بغنة بي گذرسه بول كه كرسال رواست م کی برت نے ہدوستان ویاکت ن دونوں کی درا قیت سے ضرائی دعووں برخدانے الیس کادی مزب دیگائی کی فالی شما بی مبنددستان کے متعلق اخباری خربہ ہے کہ جا لیس کر دوگری فعسلیں تباہ بوگس ، ۷۵ ۲۵ مربع میل مین آبسی اورسیا بین کورو کے کے لئے ایک ارب روید کی دکشت کاتخیزسے» اربیے ابھی مسودہ کی نظرتانی ہی ہی ہے ہے احدا دبرکی سطروں کی سیاہی خشك مى نين مونى كربو. ني . ك سركارى افها دانيشل ميرلد ١ رحنورى مصفي مين برى وفي سری رسے کسیا واری زیا دتی نے سرکارا ورکا شتکار دونوں کے ساسنے اکیے معیبیت لاکھڑی کی سع در خلاصه اس نی مصیبیت کایر بهایا گیلسے که ربع کی بداواد پھیلے میرسالوک دیکھتے اس فعل می اتنی زیا ده بوئی سے کرغلری قیمت گرمانے کا سخت اندلیت سے جرمرکزی وریاستی سب محوستوں کے لئے فونناک برانیا فی کاباعث بور ماہے وجربیاوار کی زیادتی کی برہے راس مرتبه اکتونرنومبری بادش ببت موقعیسے احدیدا وارکے فی میں ببعث مفیدرسی -- - - مامرین کا كبنامية كراس باكنس ف والمربارى ود بالحرك اسكان كوم ودركرد ياس اوربياسي حكومت كو کا شتکاروں کی مددسکے اعلان کردیٹا پڑاہیے کھمیوں کی قیمت آگردس دویدین (جینی رویہ کے چادىرىسە زيادەندگرىنەدى جائىرى اس اغلان سەخدكابازادا گرەپىم يوگرى اسەلكى گەزىتىت دودن كى بارش مرا اور افراط بيداوار كى توبغات برحمان كا اثريقينًا بازار يرييركا اورهكومت كو لامحاله مداخلت كرنا برسے گى ۔

د کیما آنیے انسان کی معاشی ت*ذا*مبراد دمفور بادل*وں* کی یہ قالما زیا*ں کدار*ضی وسماوی سبباب درمِعفی آیندہ کھرکے بعد قدا طروس سندوستان کے غلری جرکھاریا گودام رگرسیزی مقادہ تونقسیم کی بدولت باکت کے مصر میں ٹرگیا اور واقعی دورس قبل رائے ہیں) اپنی آئیکھوں واقم نہا دیکھار آیا نقاکہ کمی کاکوئی دکھ دکھرانہ تفاکہ اب ایجا تک دہاں سبی تمی وگرانی کا واویلا بی گیا حقیقت حال تو تعرابی مہنوا تناہے کیمن اننا ہرا خبار بیری میا نتاہے کہ نئی وینا دامر بکر ہے ناخدا وُں اور غریب بروسوں کو پاکستان کے حال زار پر مربانی اور نوجے فران کہ شدر پر طرفتہ محسوس ہورہی محتی کہ اس واویلا نے بہترین موقع فراہم کردیا ۔۔۔

ہوئے تم دوست صب کے فتیمن اس کا آسمال کیوں ہو۔ ایمان کے دل ودماغ سے سوچا جائے تورزق ومعاش ہی کا مسلم روزاند کی زندگی کا الیسا مسلم سے جس کی برولت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا پروردگا ری کی

 شان پراس کے بندوں کی نظرسے زیادہ پڑسکتی ہے اورعبدورب یا بندہ وضل کا تعلق زیادہ بیرارواسوار ہوسکتا ہے اکیب تازہ بخر پرسننے

ا مکتاره نجربر کمهنتوکی میلیس ۲۵ سال سے آباد ہوں یہاں مواری<sup>ن</sup> كيور، تانكور، ركستور، كإقرب الحود الى تنج بدجهان سوار موسى ياكدر في ك وبت بزارون مرتداً في بوكى اورشا ذونا در بي تسبى اليه اتفاق بوتا بوكاكه أو بربرشم كي سوارباب ا فراط سي كعطرى ا ورخالى ندمتى رتنى بول بهت كم البيا بوا بكوگا لدا گرخود سواری بوری نبی کرنا ہے توبائی دوسری نیسری ہو بھی مواری کے لئے کافی در انتظار نه کمرنا پڑے کہی کھی مدا ، ١٠ منط کک لگ جائی گے ، کھی مدت مونی که اس اطره سے امین آبا دکی طرف سرکاری لبیں جلنے لگی ہیں خیال ہواکہ ہما ک لجيري کک ورزامين آبا دې کی سواريال زيا ده کېټي پي اوروه انتی کهال سے آجاينگ کہر میدرہ بس منظ ریس معی آتی جاتی سے اور کیرویز وجن کا کرایہ بسے زیادہ سے ان کو سجی سواریا بستی دس یا توبس بی سندمومات کی یا دوسری مواریاب اگرختم نبس لو كم ببت بوع بيس كى فحد اب معبو لے نسبرے سى معمد سب كے سواكسى دورى سوارى برجا مارول اورد مكورد رابول كرشام كوقت خصوص اسي انن كعيا كمع مجرى بوتى آنی جاتی ہی کا گراڈہ کے سواجہات نسی ملتی ہے سے کسی عظم او برسوار مواجات تولعِين مرتبر كولي يري في مكرم منكل سد لمتى بالسراء سد منبس لمتى اولا توخدا جانے ہردا کہ منٹ سے بعدیہ ہ 404 سواریاں کہاں سے ابل پرتی ہیں لبس بكلخ سيديكيا تنى مواريال كهال غائب غنيس كرياسي كيد نانكروالول ونين ما رموارمال ك ين مجى بار با كفنور لك مات تص مركون تا نكول كاكوايد سب اليها زماده ننس كرسين كرايك وي نوگ برگ برياده خرصف كه مرت دو يسي كافرق معنی

بس کاکرار ڈیرھ آندا در یکے تابھے والے اب بی دو آنے مواری سے کم نہیں ا

مناوان بنال روزی رساند غیر مولی بخرب کنقل کرنے کا پر تنابی ہے کہ رزق یا معاش کا نظام اللہ تعالیٰ لے کھیا الیمار کھاہے کہ اگرادی دہردی انھیں نہ نزکر ہے توہر شخص کو خود اپنے اور پرائے بہت سے ایسے بخریات مزود ملیں کے کہ ٹکا ت بعداز وقوع کی احدبات ہے دریہ محف ظاہری اسباب وستد بروں سے توجیر دِ شوار ہوتی ہے بار با علانے دِ کیف میں آناہے کہ

برنادان چناں روزی رسامذ کددانا از وحیران بساند خوداس نادان کا توجرات ہی کی بنا رہر بہ دجدان ہو گیا ہے کدرزق ومعاش سے معالم بین ظاہری اسباب و تداسر بر بہت زیا دہ زورواعتما دخداکو نسپنر نہیں الآ الحکمی فرد یا جاعت سے سئے اس بی تنہیل واستدراج ہی کی کوئی عمت ہو
اوراس کی بغاوت کو اسباب برسی ہی کی راہ سے ڈھیل دینا سنظورہو، وردمی ہی
معاملات میں برفا دال بیناں روزی رساند کا بڑا نفع بین معلوم ہوتا ہے کہ ان معاملاً
کا پوکھ بہاری دن رات کی اعتباجات سے تعلق ہے اس کئے رب العالمین کی
ربوبیت اور پرور دگاری سے ایاك نعبد وایاك نستغین والی فاص توجیری
عبادت واستعانت كانعلق وربط بیدا کرنے اوراس كوزنده بدیار رکھنے كا فراج براس سے بڑور کوئی نہیں كرمعاشی تی دکشا دگی یا لبطون وربی باگر راساب كے اس سے بڑور کوئی نہیں كرمعاشی تی دکشا دگی یا لبطون وربی باگر راساب كے اس سے بڑور کوئی نہیں كرمعاشی تی دکشا دگی یا لبطون وربی باگر راساب كے اس سے بڑور کوئی نہیں كرمعاشی تی دکشا دگی یا لبطون وربی باگر راساب کے اس سے بڑور کوئی نہیں کرمعاشی تی دکشا دگی یا لبطون وربی باکر راساب کے الدین المور کی استور مساب الاسباب کی طرف نظر استحق اور مربی ہے

ول کی متیس مین الم در ایم در ایم کیار به ایم ایم ایم الم ایم در در در در می مشکلات کے اسلام کی کا دی مسائل و مشکلات نهو نے کی طبی وجه دو در در در کی مسائل و مشکلات نهو نے کی طبی وجه دو در در احتاعی بیست که معاشی خرور کو کشمیل کا دار د مدار انسانوں کی سی انفرادی و اجتماعی میس صبح بی اور کمزور کو کشمیشوں بیم موت فل مبری حد نکس سی حدور بر در اصل ان کی ذمر داری البی صفر و فرور او یا سکے بہ متین سرے معنی ہی محدور کا کر کی انفر میں متاب کی کار کر ہے جس میں متاب کا کر کی انفر میں متاب کی کار کر ہے جس میں متاب کا کر کی انفر میں متاب کی کار کر ہے جس میں متاب کی کار کر ہے جس میں متاب کا کر کی انفر میں متاب کی کار کر ہے جس میں متاب کی کر دو سے معاشی میں انفر میں متاب کی میں میں متاب کی میں انفر میں متاب کی میں انفر کی میں میں متاب کی میں کر دو سے معاشی میں کو میں متاب کی میں متاب کی میں کر دو سے معاشی میں کو کی میں کر دو سے معاشی میں کو کی میں متاب کی کر دو سے معاشی میں کو کی کر دی کر دو سے معاشی میں کر دو سے میں کر دو سے میں کر دو سے میں کر دو سے معاشی میں کر دو سے کر کر دو سے کر د

 تظربات ادردونی (آمیدیالوبیان) بنات بگارشتهداد عربراس ادهرر بن می گفرین کم صیبت می آخردالای محول گیا ،

موارباکیدی بوسکا بد کرزندگی سکے والی بے شاد انواع اور براوع اور براوع کے ادب اور کی کے ادبی کا دو خواتی ارب بوجی می مردم شماری ہواس کے لئے معاش کی برباسکل انوکی اور استثنائی صورت منور انسان کی کسی انوکی اور استثنائی صورت منور انسان کی کسی انوکی یا استثنائی خلفت وفطرت ہی کا نیتجہ ہے جس کو قرآن نے خوان ان کے بیدا کرنے والے خداکی روحانی ( تغذت فیسد میں دوسی) یا خلافتی وا مائتی فطرت و خلقت سے تبیر کیا ہے لہذا اسلامی معانی کی اس فیرجوانی انوکی راہ سے بھی در اصل انسان معانی سے در اس انسان میں روحانی و خلافتی فطرت ہی کو کھی ٹربھانا ہے مذکر جائور کی انسان سے میں در اصل انسان کی اس کی روحانی و خلافتی فطرت ہی کو کھی ٹربھانا ہے مذکر جائور کی طرح میرون بید کے موردینا۔

اسلامی حکومت کی فرمرداری البته زنده سبے بغیر بوئی انسان اپنی

زخرگ کے معالی بھی کیے آگے بھواستمایا خلافت وعدریت کے مطالبات کی

میں ہی کیے رسکتا ہے اس کے معاشی مساوات کے دیوے و دعایت کے بغیر
بقد زلسیت دکارکردگی سب کی ضوریات زلسیت ابتمام وانتظام بداسلامی
معاشیات و سیاسیات اوراسلامی کومت کی جی ذمہ داری ہے اس کالحافل
اسلام نے اپنی معاشی تعلیمات دہ ایات ہی بھی دکھاہے کرفقرو فنا یا امیری و
فریم کے درجات کو با محلیم مانے کی غیر فطری کوششوں کے بخیرتا بدا مکان بھر ہم اور برفرد کی واقعی وواجی خوریات زندگی ۔ ندگی فعولیات نزدگی ۔ اپوری اونی رہی سوری کا اصل فریق لبس انتے امن دامان اور معرف وانصاف کا

قائم دکھنا ہے کہ امیر وغربیت ہری کو اسٹے محل ومقام کے اعتبار سے زندگی کے دور سے دائروں کی طرح کسب وا نفاق کے معاشی دار ہیں جی زیادہ سے زیادہ اختیا را ور آزادی کے ساتھا بنی اختیاری نظرت یا خلافت وعبریت کی ترقی کے کیساں مواقع ماصل ہوں ترکم مدیر جیوائی معاشیات وسیاسیات ہی طرح محض حیوائی وما دی ضرور توں کے کیساں مواقع بالفا ظود گرانسان کی ختیا فیلے فیلے میں امن وا مان اور عالی وانسان کی ختیا ہوں کہ دوسروں کو جی امن وا مان اور عالی وانسان کی خوالی معاون کے معام میں دہ گرانی اصلی فطرت یا انسا نیت کی تربیت و ترقی کے دوسروں کو کی امن وا مان اور عالی ہے دوک توک مواقع طبح میں اور کلیت برست کی تربیت و ترقی کے کومتوں کی طوت سے قدم ندم بر معافلت کی تحقوری نرائی رہیں۔

من وا مان اور عدل وانعاف کی مقدم شرط دیا کے سی سماج کومی بیامن وامان اور عدل وانعاف فالی فرج اور پولیس کی قوت یا عدالتوں بر عدالتوں کی تفریت کے عدالتوں کی تفریت کے عدالتوں کی تفریت کے عدالتوں کی تفریت کے عدالت کسی معاملہ ومقدم میں بورائی مولوم کرے اسانی سے اور نہ کوئی انسانی عدالت کسی معاملہ ومقدم میں بورائی مولوم کرے اسانی سے فعدار کو مین پاسکتی ہے اور نہ فود پولیس اور عدالت کے کار ندوں بی کی امانت ودیا نست کے اس دور دورہ سے پہلے شاید ہی کہی دنیا کو امن فادن کی اور بورہ نیا توں اور بر موز فوری کسی مقدم میں فوری کی انتی نیا نوں اور بر موز فوری ساتہ ہوا اسانی معافر کو کسی مقدم میں فوری کی انتی نیا نوں اور بر موز فوری ساتہ کے کہیں زیادہ اور انسانی معافر کو کسی مقدم بر مقدم کر میں فوری کی تبدیلی بریا کرتا یا قانوں ساتہ کے کہیں زیادہ افراد سازی وانسان سائری ہیں۔

و ہنی الفلاب \_ رندگی کے دوسے شعبوں کی طرح ایمان اور کل صالح کی المائی تعليما كالصل رورمعافتى شعبير يحى اقرادك دبنى وباطنى انقلاب بى برسياس انقلاب كاابياني عنصرست ببلاتوري سيدكهما دستقطع نظركه يح غيرعادي معاين ك طرح ندماش يادنيا بالذات مطلوب مناس كاكونى مسلم سندب رزق معاش سے ظاہری اسباب محض ظاہری ہیں اصلی رزاق وہی مسیب الاسسباب فوالفوة المتنيئ ذات سيص في انسان بي بني زين يريطين ليسف والم مرجانل كى يورى يورى دِرْ قى ومعانشى صمانت بے رحمی سعد و مَامِثُ حَرَا تَبَةٍ فِحِلْكَرُضِ اِلدَّعَلَىٰ اللهِ دِرْقُهُا رَاحْرِت كَى الرِي زِنْرَى كَهِ مَعَا بِلِ مِن وَيَا كَى فَا فَي زِنْرَى كَ مساتل ومشکلات کی بے بساملی وحقارت بی کوواضح کرنے کے لئے تومیم عجد کثر سے خورقرآن میں ذمیوی زندگی اور اس کے سا زوسامان کو ، مشاع قلیل ، یاحقے اوربيداب اَطْهِي كَمِاكِياسِهِ را وربعض علمات رجس طرح انكير طرف رزق ومعاثق ى تعكى وكشا دكى كا بالكليه الله تعالى كاشيت كے با تقدمين موزا بتلايا كيا سا تند بی دوسری طرف بیمبی مبتلا دیا گیا که دینا کامال ومتناع کم بهویا زما دواس میر الزاف والوركويا وركصناح است كالمخرت ك مقالدين بيزوا وه سعدوا ومري يرجى نهوت كرارس الله يسطالون من يشاءو بقدروفرحوا بالعلوة الد شاوما الحلوة الدشافى الأخوة الامتاع -سله را قرنداکے مئے توفد اپنے اور دو مروں کے کثیر فتر یاست کی بنا پرالحد مشربد اکیا کی محسوس ومشارد عقیقت بن گئے ہے کہ درن کے معاطبی جہاں ظاہری امبا ہے تدابرکہنا چاہئے کہ صدفی صدفراہم ہو ہیں وہاں بار المعجب ناكائ وتلبصا ورحبال بداسبا بني موف كر برام بي وبال كام بنجامًا بداسى طرع وزق بركت ولي بركت كيمجي كوادرو مرايي واقعات شامره مي التربيبية بي من كمقل تعدينن كام مكتى كونقسيلان چېزون کې جديرتعليم تبليغ ين گذرهي -

معانتی مل کو و خالص ایمانی عنصر خوض دا موحقیقی مذق رسال اور زق سال اور زق سال اور زق سال اور زق سال اور زم اسال کی اسباب و بلا اسباب تدبیر و بلاتد بیر برطرح پوری قوت و قدرت دکھناسے اس کی منافقت یارزی صنمات براعتماد واطینان اور دم اس اطینا واعتماد کے باوجو داگرانفرادی یا اجتماعی طور پرمعاش کی کوئی وقی تعکی و ترشی یا شکل دمصیب بیشی استے تو اس کومعاد کی ابری زندنی کے مقابل بیں ندمون مین و در بسال بلکر بصید یا لاجماد کی نبره پروری کی مین محت و مصلحت برجنی جانبار بعنی خدا کی بوری بردی و معاد کی میزوری کی مین محت و مصلحت برجنی جانبان اور معاد کی میزوری کی مین محت و معاشی مسائل و شکال کے مرحال میں معاش صفریا و معاد کی مصلحت و معاش معاشل کے مقابل میں محاد یا آخرت کے ابری معاد تو و فالات کی ایمیت اور فدا کی طرف کوئی کوئی کی ایمیت اور فدا کی طرف کرند برجال می می می استی و سائل فروفلات کی ایمیت اور فدا کی طرف کرند برجال می کا ایمیت اور فدا کی ایمیت براور سازے معاشی و سائل و س

واسباسط طراومسيله وسبب نوومسبب الاسباب كى رمنا جوئي وزوشنودي كي فمحر وسعي كے سواكيا ہوستناہے ۔اس فكروستى كانام قرآن كاربان ميں تقوى يا رمزيكارى کی دندگی ہے اوراسی ضرابرسانہ سی وندسر رہ نکر خدا مجوری منصور بازیوں بررز ق ومعاش کی وسعت و توکشی ای کاوعدہ سے انفرادی مجی ادراجتماعی مجی

معاشى ودنبوى مشكلات كاحل تقويلي يتقوى عب فردمي ارتب درمي میں انفرادی طور برموگا اسی درجر میں اس کے صرف معاش ہی کامتیں ہر وارے کی ذیری مسكلات كالمُغْلَصُ ومخرج ياحل نابت بوكا، ظاهري اسباب وندابيرنا كام وناكاني معی بول کی تو سی بے نشان و کان داہوت روزی مل کردہ کی ، جو تھی افتدنعا لی كى رضا جرنى يا يرمز كارى كى راه اختيار كريك كاس كي مرمعاً مله وشكل إيدال خلاصی کی راه نکال دیگا اورزق وروندی الیبی را بوت عطا فرملتے گا بواس کے دہم وگانىيى دېولگى- من يتقلله يجعل له مخرجاديرزقه من حيث لا بيحتسب

میمی تقومی جب اورض درجهیں کسی هپوٹے بڑے ملک ومعاشرہ میں يداموكا اس كے معامل كى اجتماعى مشكلات كودوركر فيے كا اور حب اورس درج میں بجائے تفوی و تدین کے کسی فرد دیجاعت میں کفرو طغیان ، ضراکی نافر مانی ورکشی يامعاصي كاندور بركاء اسى تدرمعاشى خلل وانزى كالمجي ظهور بركا . فرآن مجيديس ال مقيقت كوكسى سبتى كى مثال سداس طرح وامنح فرما يا كيا بيدك . ضوب الله شلاً قرية وہاں کے لوگ طیسے امن واطمینان کی

زندگی لبسرکریسے عقے دزق معاش کی

كانت إسنة مطبئنة

برطرف سے ریل بیل بھی مھرانہوں يَانِيهُ اَرِزُقُهَا دَغَدَّاتِيث نے اللہ کی ان تعمتوں کی نا قدری کے حُكِّ مُكَانٍ فَكَفَرَيتُ كفروكفراك كراه اختياري تواك كيان بِٱنْعُسُمِ اللهِ فَآذَاتُهَا اللهُ بهَاسَ الْجُوْعِ دَالْعَوْفِ مرکنوں ہی کی مدولت ان کوسرطر*ف* سعة تلت وكرانى اور خوف دبراس بِمَا حَاثُواْ يَصْنَعُونَ وَ و مکیک سخل > كامره جيماني ليكاله مالانکالیان وعل صالح باتقولی دندین کی نندگی کی تعلیم و الناین کے لئے وَلَقِّ لَهُ جَاءَهُ مُ وَرَسُولُ كُ ال کے باس اُن ہی میں سے دسول آ ميكا مقاليكن انبور نے اس كويمباليا مِّنْهُ مُ مَكَدَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ تولازمًا اس كي سنرامين ان كو داس فيط العكاب ومشه ظلهوت وگرانی ایک عذائب مجرالیا (اور کیون نیم فا مکدانبون نے ظلم بربالک ہی کمربانده بی متی ۔ معًا اس کے ساتھ ہی اس معاصی مصیبت گامل بہتلایا گیاہے کرزندگی

معا اس معے ساتھ ہی اس معاصی مصیبت کا حل بہتلایا گیاہے کہ زندنی کے دوسرے نفیجول کی طرح درق دمعاش کے معاملات ہی ہمی رسول ہی کی لائی ہوئی تعلیم کے دوسرے نفیجول کی معاملات ہیں جمی رسول ہی کی لائی ہوئی تعلیم کی معاملات میں معامل اور پاک ہا کہ نے وہ معامل کی دوسی معامل کی دوسی معامل کی معامل کی

فدانع تعليم كخدبي الكواختيادكرواوران فدائع سع وكجر لمح اسكوالتركي فمت مِان كريتنكركرد اورريوب بى بوگاكرتم معاشيات بى بى ماكس وغيره (غيرانكركو معودبانے کے بجائے )الدی کی عادت وعدیت یا اس کے دسواوں کے لائے بوسة اسكام وتعليمات كى فرما بنردارى وطاعت وابنا شعار بالو، فَصُلُوا مِمَّا رَفَّكُمُ اللهُ حَلَالةُ طِيِّبًا قَاشَكُونُ الْعَمَدُ اللهِ إِنْ كُنْ تَمُوايًّا وَ تَعَبِّلُ وَنَ ( يُعل ع ١١٠)

معاشى توزعالى كاابيان وتقوى بروعده ادري قرآن مي ما بجامعا خوشى لى دفارخ البالى يا رزقى بركتون كاايات ولقوى كى زندگى بى يروعده فرطالكا ہے سورہ اعراف میں ہے ک

ان بستيوں والے اگرائيان وتفویٰ کی وَ لَوْ إِنَّ أَهُلَ الْقُرِي الْمُنْوَا راه مطنة توبم ان برآسمان مذین ک وَاثْقُولُ لِفَتَعْنَاعَكِيمُ مِنْ رکتوں کے دروازے کھول سیتے تزكات متن المستماء والحرص وَلِينُ كُذَّ كُواْ فَاَ حَدُنْ فَاهُمُ كتين انبول نداديان يا ماننے كي حجي بِمَا حَاثُوا يَكْسِبُوْتَ ، عِلا حبلانے مای کندسیکی راہ اختیاری نیته ریراکرم نے ان کی کرتونوں کی سزامیں ان کو کیٹالیا۔

اكيام الركتاك بالسرين وصيت سارشادسك اكربه توك توريث الدائجيل الانججي رَ لَوْ ٱلنَّهُ مُرَاتًا مُوْاالتَّوْرَالَةُ

خدا کی طرف سے اُتھا اسکی بوری یا بندی وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا ٱلْأَلِلَ إِلَيْهُمْ كرت تواديرادرنيي (برطرف سي اوب لَا كَالُوا مِنْ فَوْقِهِ مَدْ فَ کھا نے پینے کاسامان یاتے

مِثْ تَحْتِ ٱلْجُلِهِ مُ :

مودة بودك شروع بس منواكيم ملى الشيطيرولم كى زان سعدارشا دودعده

تم لوگ اپنے بروردگارسے دانی گذفتہ والنائشن فيؤها دبتكم ثثم نافرانیون کی معافی چاه کر معرض ای تُوبُولُ إلينه مِ بَعَيِّعْ كُمُ مَنَاعًا كى طرف بيط آفه (باس كى الحامت حَسَنًا إلى أَجَلِ مُسَمَّى م وفرانبرداری کااز سرنوعمد کولو ، توده دیا می مجی تم کوم نے کسنوشی الی عطا فرائے گا۔

مجريبى دوستح عنوان سع بود علي إنسلام كى زان سعدادشا دبواكم

کے میری قوم دالوتم اپنے بروردگادسے داپنی گذشتہ افزایوں کی) معافی مانگ کم وَيْقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَسِّكُمُ ثُمُّ تُؤْيُوْ النُّهُ فِي يُوْسِلُ السُّمَاءُ

بچراس کی طرف پلٹ آڈ (ازمرنواس عَلَيْكُ مُن إِنْ الدُّوْيَذِ ذِكُمُ

کی فرابز داری کا عبد کرادی توده تم ب تَقَعَ إِلَى تُوَسِيكُوْ، خرب با نی برسائے کا رجیسے تمہاری کمیتی بارمی کی پیداوار فوب برسمے گی اور

الشرتعالي تم كوقوت برقوت زماده فسي كار

امی طرح محفرت نوح علی انسلام اپنی قومسے فراتے ہیں کہ فَعُلْتُ اسْتَغَفِرْوْا دَشِکْرُانِیْ کُسُرانِیْ کمانٹے پروردگارسے كدائب پرورد گارسے گئا ہوں كى معانى

حَانَ غَفَّادًا فَيُرْسِلِ السَّمَا \* ما ولو، وه برا معات كرنے واللي ،

ورمعان كرفيف كے لبدر تم برخوب عَلَيْكُدُ مِسِلْ الْأَدُّ يُعْدِدُكُمْ

بِآمُوَالٍ دُّ بَنِينَ وَيَجْعَل مانى مرسك كااور ننهار الموال

اولادی ترقی دے گاراور تمار شكر أنهادا الوجعا

لئے باغ مگادے گا اور نبرس ماری کردے گا دینی دنیوی یا معافی ماصت و

فرافنت مطافرمائےگار

خداسے دوگردانی میں معانتی تفکی جس طرح تفوی دنزین یا ضا مرستى كى ننىگى آدمى كى دىنيوى نىنىگى كومى ياك دياكىزە داسان دۇنىلكولىزادىتى بے اس طرح ترص دیوس اور دنیا برسی کا بحوت یا خداسے روگر دانی دنیا کا سانده سامان اورجاه ومال کی بهتات ب<u>وند برجی آخرت سعه پیل</u>خود دیزایی کی نِدُلُكُ وَبَهُم بِنَادِيّ ہے۔ وَ مَنْ اَعُرُضَ عَنْ ذِ كُوَىٰ خَاتَ لَـهُ معِينتُ مَ مَنْكُم رطاع ١٥) سورة والعيل يب كرمس في دادودمش عطاد تنشش روبي انفاق ياانفاقي دېنيت، اورتقوي دنيجي کي راه امنيار کي اس رِعبدری ہم آدام وآسانی کی زندگی آسان کردیں گے فا مَنا مَنْ اَعْطَیٰ وَالْتَخْ وَصَلَةَ كُنَّ مِالْمُسْتَخْ خَسَنَيْسِ لِلْمُسْتِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بخل ذیکی سے کام نیا اور خدا کو تھی از این کی کے خلاف ماستہ جلا تواس کے لئے ہم سختی و دفتواری کاسامان انسان کردی گے الله اوراس کا مال و متاع رہو نجل کر کر اس نے جمع کیا تھام بلاکنٹ وہربادی سے اس کونری سکے گار وَ آمَا مَنْ يَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَنَّ بَ بِالْحُسْنَى فَسَيْسِ وَ لَا لَعُسُرَى وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ـ

دین ہی میں دنیا کا مجی لطف فید شدینا عذاب ہی عذاہیے خلاصر پر کراسلامی تعلیمات بلکنود کتاب اسلام کی کھلی کھلی آیات کی سف

كى يى يوتېرىي قى الواقع ئى كى يى ا بى الميكان كوي آرام ماكسانى بى كراك يې يى بىكى دىرىكار

تقوی در برگاری یاایمان و علم الح کی زندگی مرف افرت و معادی کی فوزو فلات
یادیا می صرف معاین ورزق بھی کے مسائل و تفکلات کے ملکی صامن ہی نہیں
مجار در و ورت سب کی پوری زندگی کو پاک و پاکیز و و برلطف و با مزہ بلافینے
کی صنما نب دیتی ہے ۔ مت عید ک صابح علی فرکو آف اُنٹی فلکن کے بیک میں فرد دینی و بدد بنی کی راہیں
فکن کے بیٹ فود دینا ہی کی معاننی و فیر معاشی ہ طرح کی زندگی کو مذاب بنا دیتی ہے
سے بہلے فود دینا ہی کی معاننی و فیر معاشی ہ طرح کی زندگی کو مذاب بنا دیتی ہے
دلک تعویم بیٹ کی معاننی و فیر معاشی ہ طرح کی زندگی کو مذاب بنا دیتی ہے
مفات مائدش فی لطف و فر

سامان راحت اورجیز سے اور راحت اور جیز بے مدوقت عیم الا فیرونیز میددوقت عیم الا فیرون می دوقت عیم الا فیرون می دون می دون می دراحت اور چیز ہے "
یرمزوری نہیں کو میں کے باس سامان راحت ہواس کوراحت بھی ماصل ہوا ور نے می دورے کے باس سامان راحت منہواس کوراحت بھامل نہو ہو ہے کے قدم رقیم کھا کر جینی کر راحت اور سامان راحت کا لازم منزوم نہو اور اور اور کی دورے کا در بارکی زندگیوں کو درا قریب دیکھر خود اس مقیقت کا مثنا ہرم کر ہے کہ دیندارکی زندگیوں کو درا قریب دیکھر خود اس مقیقت کا مثنا ہرم کر ہے کہ

والتُدِثْم والسُّرِ آپ ایک کامل دنیدانشخص کوبس، مگریم مبیا دنیدازیس مجدوا قع میں کامل دنیدار بواورا کی نواب در میس کوبس مجران کی مجی حالت کا انداده کری تودانته خوانتروه دیدارآپ کوسلفت می نظر آنیگاا وربه نواب دئش مصیب بی گرفتارنظرآت گاراس متنامه ه که بعد او آپ مائیس که کرداست کا مدرسامان بر تنیس فی دیجد می تصوف مندسی

دین کم زبا ده جننا مجی بو دنیا انتی بی اجی بوگی و صفرت کیالامت فی اور کالی دنیدار بوت کی شرط کائی بسے لین راقم احفر کا مجرد و مشابو نو بلا اونی شک و شائر پر را اسے کر دنیدار میں مقول بہت مبنا بھی دین ہوگا بیدین مالدار سے مقابلیس اس کی دنیا بھی دنیا ہوگا بیدین مالدار کے مقابلیس اس کی دنیا بھی لینیا آئی ہی زوادہ مزے دار ہوگی عیں دنیا دار کا بی چاہ دین کو اپنی زندگی میں مقول ایم بیت شرک کرے دیکھ نے کر اسی نسبت اس کودل کا سکر عبن پر بہت دین ہو کہ جو کہا ہم میں مناسب ہے جا دیکھ کے اندوائو اور اور مون اسی کے مناسب کو دائش میں ہوا در اس کے مناسب کو دائش میں براخر ہو اسی کے مناسب کو دائش میں براخر ہو اسی کے مناسب کو دائش میں براخر ہو

اس کانو گھر باہر آدمی انبول برابوں سب کی انفرادی ندگیول میں تجربہ و مشاہرہ کرسخاہے اور اجتماعی یا قومی واقوا می دندگی بی رونانہ الیری خبری انباروں اور پلایوس برخی یا قومی واقوا می دندگی بی رونانہ الیری خبری انباروں اور پلایوس بڑھی اور سنی و نیائے معاشی وسیاسی مسائل و مشکلات مجمی سلیحقت محما درا ہجنے زیا دہ کرہتے ہیں - اکیرے صعیب طلی نہیں کہ دو سری اس جری حجا بجنے محمال کے معینہ تاہم میں نواس کی مثالیں اوپرگذر میکیں سیاست ہیں جی یونگ کرا بھی کوریا اور میز میں نواس کی مثالیں سالہا سال مسلسل کروڈ و ک اربوں کی جانی مانی و مالی قربانیاں کے کرنام نہا و مصالحت کی روشنائی بھی خشکت موسف یائی منفی و مالی قربانیاں کے کرنام نہا و مصالحت کی روشنائی بھی خشکت موسف یائی منفی

کرفارموساا دراموائے میں محبرپ کی اطلاعیں انے لگی ہیں اور کہاجانے سگا کہ شاید بہی نلیری جہا کھیرکا بیشی خیمہ زارت ہوئے

## خدا كاحكيما مذقا لون معانتي مساوات كي اندهي لا مطيمنين

الترقیانی کی اکثریتی عادت یا عام قانون وا نظام نویری سے کہ ایمان و علمالے
یا تفوی د طاعت کی دہنیت و برکت سے دنیا کی انفرادی واجعاعی زندگی میں بھی
داصت و فراعت اورامن وعافیت عطابوتی ہے ، اور کفرو طغیان یا فتی وصیان
کی بدولت دنیا میں بھی معییت و عسرت یا پرنیا نی ویدا منی کی کاسامنا رہتا ہے
فکین فعرائی قانون وانظام سب کومسا وات کی ایک ہی لاعلی سے نہیں ہائی اوہ
مائی کے ساتھ کے جمی ہے اس کی رز تی تھیے یا معانی انتظام بھی مسا وات سے
کورن و اور جاعت برطک و طلت کی زیا دہ اہم واعلی تحوینی و تشریعی یا دیمی مسل مورن و ترای برطرف و ترایت میں بغاوت و ترایت میں اور ترین میں بغاوت و ترایت اور کی مورن و ترایت کی نواست و میا تا اور کی میں اور کی میں اور کی میں اور کی مورن کی تعلیم اور کی مورن کی میں مورن کی میں مورن کی میں موالی کو میں اور کی مورن کی میں کا میں ہو کا کرئی کسی کا محتاج و قابع ہونا نہ کوئی محدید دسیا سے میں سے کی سکتی ، ہرطرف آئینی و کرئی کسی کا محتاج و قابع ہونا نہ کوئی محدید دسیا سے میں سے کی سکتی ، ہرطرف آئینی

سله الدائع بی (۲۵ مرجنوری سش ) اس بیفه کا تعجیج کرک اخبار کو کھولاتوای بی پزخرورج ہے کرام کی ساتوں بحری بطرے کے وائس ریڈ مرل نے اطلان کیا ہے کہ آنیدہ صرف چندی و نور میں کوئی طراوا قعر ہوسکتا ہے جب کے لئے ہم کوتیا روہنا چاہتے الدکہا کرساتوں بڑا فارم ما میں اپنی سرگرمیو عمی معروف جماور اب جولائی میں جب کما سے پر دف آر ہے ہیں ، اسی مرمر پنڈلانے والی جنگ ہے گھراکر جا روہے منہوا میں اس کوکسی ساکسی ٹالنے کو جے ہیں ۔

اورنراج ہی نراج ہوتا۔

منیں وہ اپنے بیسے بڑے نیک منبدوں ادلیا وانبیا یک آمتوا واتلاتی محتوں سے بغام رمزے بڑے جانی دمالی مصات ومشکلات میں دالتا اوراسنے بوسف کوکٹویں می کھینکتا ، زندان میں ڈالٹا اور مھراسی راہ سے دنیا مس بغی عزمزمعری عرت وشوکت کک بنیا تا ہے ، وہ بعقوب کواورنظر کے فاق ھِي رُلارُلاكران كي آ ڪھول كوسيدوب نوركرد بياسے ۔ اور ملاكر استھول كورفن كردتابيه روكسليمان كومن وانس يمكومت عطاكرسے وقت كاست ميرابا دشا، بنا دیتاب اورست برسد اور بوری اولاداً دم کفخرد سرناج مسیدالانسس والجونبيل كےمنى خاتم النبين (صلوات الشطيبم اجمعين) كوما د شاہرت ديجر خودا متياري فقروفافتركي شال عبدست كانما نشاد كعلانك سے اور خود زبان نيون سے مسکنت کی زندگی وموت اورمساکین بی کے زمرہ میں مشرکے دن اسطفے کی وعا مانكمايه اللهدراحين مسكيناوامتني مسكينا واحشرني في زمرة ا لمساكين - ملكيني يرب كركي ذكي امتحان وآزمانش جان دمال برطرح كى ایان داسلام کی زندگی کے نواز است میں داخل ہے۔

ولنبسلون كم بشى سن الخون والجوع ونقص من الخون والجوع ونقص من النه وامتخان الا موال والا نفس وامتخان كيم في الأمرات ساور كي زكير آزاتش وامتخان كيم في بي بيد بغيرها في الخرائي واليان دراصل ايمان كانام بى نام بوا سب ارشا وب كركيا لوكول في يسبح در كها به كرم في من زمان سع اليالي كا قرار كرم في وطب بي كان الدكسي آزمانش مي در والع بايس كم والتكوي المناسك التكويل التكوي

اسى طرح دورى مكر الكے يميروں اوران كى مثال سے تنبي فرماكرارفتا ديسے كمانم نے سمحد کھاہے کہ دایان داسلا اَمْرِحَسُنَةُ إِنْ تَكُنْ خُلُواالْحَنَّةُ كه نام في محض جياب لكاكر باجنت بي وَكُمَّايَا مِنْكُونَمُّتُكُ اللَّهِ مِنْ يهنع حا وكر حالك المحالمي تمر رامتعان خَلَوامِنُ قَبْلِكُو مُسَتَعْدُ واتلاک، کوئی الیی دمعاشی و فیرساشی النبأسيآء والضبي كآء وُذُلُولُوا تنطى سختى نہوسا ئ مبسى تمہا يے بيكوں حتى يَقِولَ الرَّسُولُ وَالَّذَيْنَ بركدوه بالكل لما والمسطحة بميان مك المتوالمَعُهُمَ فَى نَصُواللَّهِ ٱلدِّاتُ كفود سيراوران كسامة دورس نَصُوَاللَّهِ فَرَمْيِكِ (بِتُوعِ ٢١٨) اينان والمعضيع اعظے كم اللّٰركى مذكب آئے كى (گھراؤمنت) يا دركھوكم السّٰوكا ومدوسیلسےاس کی مروادور نین قریب ہی سے (آیا ہی مائی تسمی

ا بناء کی محمد بی اس سے معلوم بواکہ اس دنیای ودیک جانی دالی کی خریج ا تباد کی محمد بیا ہے کہ در کی اس سے معلوم بواکہ اس دنیای ودی جانی دالی کی در کی اتبان و اسلام کے لوازم میں ہے جب سے مقصود کبھی اما بت و استخفاری طرف متوج فرما ابور استخفاری طرف متوج فرما ابور استخفاری طرف متوج فرما ابور کا علاج یا بدایت قلب طلوب بوتی ہے اور کہ میں رفع درجات یعنی فرسے اولیا رواتی اربلکہ صارت ابنیا و تک بھی رفع درجات یعنی فرسے بڑے اولیا رواتی متبال نظراتے میں اس ابتلاء کا معالم اس ابتلاء کا معالم کے درجات قرب ولایت یا مقبولیت کواور لمبندگروایا برج حان ایس ابتلاء کا معالم ان کے درجات قرب ولایت یا مقبولیت کواور لمبندگروایا برج حان ہوتا ہے۔

الله مَا أَصَابَ مِنْ مُصِينِةٍ إِنَّهُ بِإِذْ مِنْ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِمِنْ، باللهِ يَهْ إِنَّ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِمِنْ، باللهِ يَهْ إِنَّ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِمِنْ، باللهِ يَهْ إِنَّ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِمِنْ، باللهِ يَهْ إِنَّهُ اللهِ مَا اللهِ يَهْ إِنَّهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ا

وميل كاقدرتى قالوك على نراص طرح اكيطون دنيوى زندگى كى ظارى نگيان اورسختيان يا ناكاميال خداكى نارامنى كى دلىل يا ايان وتفوى كمنافي نبس ملكم بارباس كاترقى وتحيل ك لي بوتى مي اسى طرح دوسرى طرف د نیای ظاہری کامیابیاں وفوشحالیات یا مال دمناع تی فراوانی نه فداکی *فولشنودی کاپروادسے اور دکفروعمیان کی زندگی کی سسند، بلکراکٹر حب فر*دیا جاعت كاطفيان وعصيان اسكرشي وفافرماني حرسه كذرعاتى ب توسط كُوم الله كردى جاتى بسے اورشيطان كى طرح شيطان كى فديمت كويجى مبلّت ديدى مِاتی ہے اور بھا ہرما، وقروت، ال دمعیشت، محومت درسیاست، علوم وفنوں دنیا کی ہر سرجیزیے دروازے ان پر کھول شیئے جاتے ہیں جن کا اصطلاعی نام استدائ ب اور و دستوسل الدمليه وم كارشاد ب كرمب تم د كيموك کوئی شخص گفا ہول ادر سرکشیون میں ہے باک سے متبلہ ہے اور معرجی اللہ تعالیٰ دنیا كى مرغوب دمحبوب مېزىي جاه و ال وغيره اس كوعطافرار باست توسمجه لوكريساند كې ہے اس کے بعد حضور م نے سورہ انعام کی وہ آیا ت تلا وست فرمائیں جن میں خود ترا*ت نے اس استداج وتہیل* یا ڈھیل کے خدائی قانون یا عادہ انتہ کو ہیا

> فَلَتَّا فَشُوْا مِنَا ذُكِّرُوُا بِهِ فَتَكَفَّنَا عَلَيْهُ إِلَٰهُ كُلِّ أَلِيْكُ فَتَكُولُ وَافَرِحُوْا بِمَا أُوْلُولُ الْفَدُ ذَا هُدُ الْمَكُرِكُونَ ابِمَا أُولُول الْفَدُ ذَا هُدُ مُبْلِسُونَ ه هُدُ دُمُبُلِسُونَ ه

حب دصغرات (نبیاء کی لائی ہوئی تعلیم) تذکیر کو وہ جان ہوجھ کر سمبل جیٹے توہم دخدا سنے بھی (رسی ڈھیلی کردی) اور ددنیوی سانوسالمان کی ہرشے کے دروا درے ان پرکھول فیتے ہیا نشک حبب وهاس سازوسامان بركے ملئے برخوب منگن متف قدیم نے ایما نکسان كو بوليا حِس بروه سِمّا بكاره كيّة (اور كيوبنائي ندبني

نیکے برہرداہ میں خداکی مردکی حمیت انسان کواس کی فلافتی ظفنت وفطرت کی بناء رج بحدارا ده کی آزادی مااختیار واقتدار دے کرم پراکیا گیاہے اس کے قدر ہ کیداکرنے والا اپی شان ربوبیٹ ویروردگاری کے تحت ہمار ادادہ کی افتیا رودہ مرواہ میں مدر راسے وہاں روک اور کمی کس جری ہے عُلَّهُ نَيْنٌ لِلْوُلاءِ وَهُ وُلاءً مِنْ عَطَاءِ مَ بِّكَ وَمَا حَاتَ عَطَاءُ مَ يَبِكَ مَنْحُظُومٌ } ، سَورة بودي اللي حقيقت كاكس وشاحت و قوت کے سائنے وانسگات اعلان ہے ک

جو کوئی اس دنیا کی لیت **زندگی** اور اس كى رونق وبهارسي كالراده كرايتا توہم دنیای مذاب اس کے اس الاده ييبنى كامول كويمر بوربورا

الدَّهُ مُثِياً وَزَيْلَتَهَا لُوُقِبِّ إِلَيْهُورُ أغمالك كمرفض فرفيها لآ الرشية بالكونى محى وكسرنبين است فيق

مَنْ حَانَ يُرِيْدُ الْعَلْوَةَ

ليكن سانفهى دوسرى طوف دنيا كيان مربدول اوريرسنا رول تحيل انوت د کی ابری زندگی میں بجر جهنم كى آگے اور تجھ زہو گا اور دنیا کے پاکارنائے راور کامیابیان و السب كى سب اكارت تابت ہوں گئے ۔

اُولِيُكَ السَّذِينَ كَيْسَ كَهُمْ في الْلْخِوَةِ إِلاَّ النَّا ارْدَتِيطِ مَا صَنَعُو إِنْهَا وُبُاطِكٌ مَّا حَاثُوا يَعْمَلُونَ ه

(137)

یا دو تعالی ہے اکہ بِن کوادلہ تکظمیت انگاؤی اس فام کی معاثی

فراغت و و سعت تو ایخ کے ناریک ماریک ارکی زوانوں نے بھی وہ بھرگیر

مہیب گرانی کیوں دکھی ہوگی جوا ڈرن دنیا کی روس تین بیری صدی کے عین

وسطی قریب ساری دنیا نے دیکھی کہ او حاشا داری ہے بھے اور سرعویت

وسطی تحرکے محلے کہوے کیلئے بھی ہاتھیں داش کا دؤلتے گھنٹوں بھول نگوں کو ذکھی کہ اور شاخ ہا ہو کا ذکری کیا

فر صائد ہورکے مارش میری سے طنے کی نوبت آگئی، اور شت نئے افران منصوب رہانی مائٹوں ) اور کو دور اور سے مائٹ منصوب رہانی کی طرح بہائے نے والی تدبیروں کے با وجود خود ہمارا ہندوس تان اور باکستان کھائے بینے کی اس فراغت کو ترسس رہائے کی نہا تھی کی اس فراغت کو ترسس رہائے کی نہا تھی کی اس فراغت کو ترسس رہائے کی نہا تھی کی اس فراغت کو ترسس رہائے کی نہا تھی کی اس فراغت کو ترسس رہائے کی نہا تھی کی بہا تھی دی بارجالی دی بارہائی کی سائنسی وسیاسی ہرطرے کی نہا تھی کے با وجود ابھی دی بارہال

معاشی اسباسے زیادہ مسبب الا سباب کی رضاطلبی معاشی در اسلام کے دوایمانی طوں کے بعد اس کے تبیت عملی و کلیدی مل تقوے کا جل رہا تھا۔ ندق و معاش کے سلسلم میں تقوی نام ہب طلب زق کے ذرائع واسباسے زیادہ ممببالا سباب کی ضا طبی و فروا بزدادی کے اہتمام کا جس کے باعث میں سارے معاطلات معاشی و غیر معاشی معاشی طبی و بری اپنے علم کے مطابق معاشی طبی درق عطافر فان ہے کہ فیاں ہیں وہی اپنے علم کے مطابق کم ماندی و میں اپنے علم کے مطابق کم ماندی و میں کو جن ایک بنا ہے درق عطافر فانا ہے کہ فیائی شی و کھی استان کی کا شائی کی المشائی کی المشائی کی المان کا کا نشائی کی تعدید کی میں اسباب دو ساتی برگوس کے قبار قدر میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید کا دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید قدرت میں ہر طرح کے اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید کو اسباب دو ساتی برگوس کی تعدید کی تعدید کا میں میں کو تعدید کے دو ساتی ہو کی کو تعدید کی تعدید کی تعدید کو تعدید کی تعدی

حکمت وقدرت ہی نے مجھے لکو نجیال یا اسباب کو اسباب بنار کھا ہے جب وہ ہماری اطاعت و تقویٰ کی بنا پر ہم سے داختی ہو تو اسباب و ملا اسسباب ابنی حکمت کے موافق جس کو جو کھیا در حتنا چاہد دیتا اور ہے سکتا ہے اورا کو اسباب کا پیدا کردینا ہی کی داہ سے دیتا چاہدے جیسا کہ عام عادت الشرہے تو اسباب کا پیدا کردینا یا کم زورا سباب کو قوی کردینا مجی تو تمام تراسی کے اختیبا دیس ہے

اسلامی توجیدگی انجیک دیزا اسباب ی داه سے میں معاشی مسائل ومشکلات کا اسلامی طفق طاہری اسباب و تدابیر برجان دینا یا محبوص کرنا نہیں بلکہ تمام انفادی واجتماعی تدبیروں اور منعولوں میں بجی قدم قدم برائند تعالیٰ ہی کے امکام ومرمنیات کو مقدم دکھنا ہے کہ ان کوکا میاب و کارگر بنا نامجی بالکید اس کی مشبت ومرضی پرموقوف ہے کہ اسلام کی توجیدی تعسیم کی توب بالکل انجہ ہے کہ اسباب ہی نہیں اسباب نامج کا پریوالی مون النگری ہے۔

تفوے کی حقیقت اوراس لئے لازمارزق و معاش کے معالم میں مجی جن لازم و فیلازم ظاہری اسباب و تدام یا تشری اوامونواہی شلاً ذکوا قا و انفاق کا امروسم اور سودو غیرہ مرصی کسب می مختلف صور نوں کی و منافعت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رمنامندی کو متعلق فرما دیا ہے وہی ظاہری طور برمعاشی مسائل و مشکل ت کے ملی کا گرد و با برکست تا بت ہوں گے ، اس طرح اسبابی مسائل و مشکل ت کے ملی کا گرد و با برکست تا بت ہوں گے ، اس طرح اسبابی نقط نظر سے جبی تقوی یا بر بر نے گاری کی نزمگی برغور کی معنوی و ام مطلای حقیقت بی اللہ تعالی کے فرسے اس کی ناخوشی و نافرمانی کی برجم بی واحد میں اللہ تعالی کے فرسے اس کی ناخوشی و نافرمانی کی برجم بی و اور میں اللہ تعالیٰ کے فرسے اس کی ناخوشی و نافرمانی کی برجم بی ا

بڑی چیزسے حتی الامکان پر بیزواحتیا طہے ، ابندامال ومعالمنش کے کسب و معول اورزی وانفاق دونوں می بھی برطرح کی دانستہ بالیکٹیاری ہے عنوانیو سے مقدود بھر بیجنے کی فکراس کا لازم ہوگا۔

منقی آدمی ایک طرن کسب بی مجل وفریب به نشوت وخیانت، راه سچریازاری، ذخیره اخروزی، اعزه مروری وغیروی نمام الیبی ناجانم و نامناسسایول سے دوررسگا جن سے دوسروں کوکوئی جھوٹا طرامعاشی ضرر ونقصال بنتی ہو-دوسرى فرن نوداينهال ومتاع مح انفاق مي فتراب فيرى وحرام كارى کے کھلےسے کھلے معاصی ومحرمات بھی استراز نرکریگیا ملک مبری سکررہے وغیرہ مكرد دات كسے ا متناب كولپ تدكرے گاء مباحات بي بھي تن بروري عيش كوشى ادر نمود ونمائش وغيره كي نفسول خرجوب ما اسراف وتبذير كے قرسين جانيگا حس كى بدولت أيس آب كم وبيش مرجيون برمي أمدن يا ا دنى داعالى برمعاشى سطح والمح افراد وطبقات سنطح معيارف مقدبه مذك كمعث كرمزم ون خوداني فراوباس وغبرہ کے مقبقی معالی فرور بات کے لئے تھوری بہت وسعت وفراعنت نصیب بومائے گی، ملکہ بہتروں کی آمدنی میں اننی برکت ہوگی کہ ابنے برائے ما مجتندوں کی معاشی مغیلات کوا عانت دفوض وعیرہ کی انفاقی ہے ذمینیت والی مرودانه صورتوں سے مجور کھی مل کرسکیں مرکز بنیو ، مهام و بالسبى رص والون كى طرح دومرول كوفالى مبث باكرا لط النسي اين تحود لول كايست بحرث كى فكريس لگ جائيں ۔

معانثى مشكلات كاعمل اس لية خدادداس كى در ق ضمانت

بردنیای فائی ندندگی برنظرسے زیادہ آخرت کی باتی دابری ندگی برا بیان اور اسی ایمان بر مبنی عمل صافیح یا تفوید کی دندگی کی راہ سے معاشی مسائل شکلات کے جس عملی حل براسلام اور کتاب اسلام کاست زیادہ تھرہت وہ معاشرہ کے افراد وطبقات سب میں زیادہ سے زیادہ انفاقی ذہنیت پداکرنے کا کام ہے افراد وطبقات سب میں زیادہ سے زیادہ انفاقی ذہنیت پداکرنے کا کام ہے اسی سے آدمی اینے اور اپنے دیر پرستوں کی دافعی وحقیقی معاسی مقتوق کو بور اسی کی معاشی مشکلات کو دور کر سے اور اپنے اس کی معاشی مشکلات کو دور کر سے اور اپنے اپس از دار سرایہ کو دور کر سانے اور اپنے دور کی معاشی مذاکی تو کرت بنا نے اور اپنے میں کھاتا ہے ۔

جہاں کہ معاشی مسائل وشکالت کا تعلق معاشیات وومشا علیا اسرگرمیوں کسب وانفاق سے بے پری کتاب اسلام کا کہنا جاہتے کہ سالر ندرج کسے بجائے انفاق بالینے کے بجائے دینے کی ترخیب و تخریص برہے اس کابرادازیہی ہے کہ معاشی مفاسدوا مراض دیا دہ ترکسب وصول ہی کی حرصی ذہنیت سے بیدا ہوتے ہیں اور وہاری طرح مجمل جاتے ہیں ۔ لہذا جو ملک صومعا نثرہ فطا و آخرت کے ایمان اور تقوی کی زندگی پرمنی اِتنا ترقی یافتہ ہوگا کہ اس کے افراد وطبقات سب کی نظر دوسروں سے لینے برجم سے کم رصف بقدروا حب وجائز ہی اور وابی نوشی وافقی ارسے دینے پرزیا وہ سے زیادہ و بوتو وابی نوشی وافقی ارسے دینے پرزیا وہ سے زیادہ معاشری والدین معاشرہ گوناگوں معابش خوابیوں اور دست انداز لیا محل میں معاشری معاشوں یا قانون کا نام کے کر زبردسیتوں اور دست انداز لیا سے بغیر خود ہی محکم توں اور دست انداز لیا

اسلامی محورت کاکام قوانین بنانے کی جگہ دینیت بنا ناہیے ۔ معاشی صلاح وفلاح کے لئے روز روزنتے نئے قوانین بنانے بنگارہے ا ورخود دخیج توانین کی مجلس ا ورمی کمول پر کرواوں روبیہ پانی کی طرح بہلتے ہے کی می اس سے اور این طرح بہلتے ہے کی می اسلامی مکومت کا اصلی کام بجری ہوئی ذہنیتوں کا بنا ناہے اور این طرح کی می اسلامی کونسل گھروں اور عدالتوں کی اوپنی مارٹوں برجما زیں کھڑی کرتے جائے سے زیادہ خودانسانوں یا نشہر لوں بی خوا و افرت میں ایمان پیدا کرے ان کو موصی کسب اور نفس پروری کے مغربات اور محرکات سے اور نی کرنے رہے کا ہر کر مرکز یا معاشی سیاسیات و لما لے بلی کومی و ہوکس کو تیز کرتے ہے کا ہر کر مرکز روا وار منہیں جس کی مبرولت آدمی دو مرول کی مادو کر ہے گیا ان کو نہنے سے زیادہ اُن سے لیا دو اور اس کسب کا مراز مصدم فروریات سے نوا دہ فضو لیات و نفویات برائے ان پر تا اور اس کسب کا مراز مصدم فروریات سے نوا دہ فضو لیات و نفویات برائے انے پر تا اور اس کسب کا مراز مصدم فروریات سے نوا دہ فضو لیات و نفویات برائے انے پارسان و تبذیر کی نشر کرنے میں سکار دہتا ہے۔

تطفیقی فرہنمین قران مجید المعدة تعلقیف میں اسی غیرانعا فی سبی د مرصی دہندیت کی ماہدی تعلقی میں اسی غیرانعا فی سبی د مرصی دہندیت کی ماہدی کا کہ مسلم میں مثال نے کرار شاد ہے کہ اس کی کرنے موالی کے لئے کہ کہ ب اور ناپ لوگوں سے کھرلیا ہو تو لورالودا المکرزیادہ سے نیا دہ کی کہ مسلم مصلح مصنی ہیں اور ناپ مسلم کی مصنی ہیں ہے کہ مصنی ہیں ہے کہ مصنی ہے کہ مصنی ہے کہ مصنی ہے کہ مصنی ہوئی ہے کہ مصنی ہیں ہے کہ مصنی ہے کہ ہے کہ مصنی ہے کہ ہے کہ مصنی ہے کہ ہے ک

سه یہ توسنا سایا عنا می کے ایک دد کا خدار کا ام استا ہر وہ بین کے دوران میں امبی امبی ، ہرتم برص اله الم یہ ہرتم برص اله الم یہ ہرتم برص اله المبنی کے دوران میں امبی امبی ہ ہرتم برص الله المبنی کے بہر کم منافر کے موقع کے دوران الدی دوران الدی کا دوران الدی کا میں ان کے ۱۲۰ دا فراد گرفتار ہوئے ایک مخلر منافر کا الدا میں ان کے ۱۲۰ دا فراد گرفتار ہوئے ایک مخلر کے اس الم یہ ہم کھر آت میں کہ کم الدا دوران میں کا تیاں دوران میں کا کہ جاری کا تا ہم کا میں کا قدار میں کا تا ہم الدی میں کہ الدی میں کا کہ جاری مورز ترین کرداری کی شایدار بربی تعلیم ما فرز منہوں دو الل او فران میں کا کی جاری کا کی جاری مورز ترین کرداری کی شایدار بربی تعلیم ما فرز منہوں کا تا ہم مورز ترین کرداری کی مادید الدی کے مورز میں کا کی جاری کا کی مورز ترین کرداری کی مداور اللہ کے موالے کی مورز میں کہ کا کہ مورز ترین کرداری کا کا کہ مورز میں کا کی مورز کرداری کا کی مورز کرداری کا کہ مورز کرداری کا کی مورز کرداری کا کہ مورز کرداری کرداری کا کہ کا کرداری کرداری کا کہ ک

نام کے اکمیے مولوی معاصب دکانداد کا مرت ہوئی بیمعاملرسنا عفاکہ دونسم کے ماسے سے ایکے مقالہ دونسم کے ماسے سے سے اکمی کے ماسے سے سے اکمی کے دراوں وہ ماری کا عود بالڈ، حب کوئی چیز لویں ہوتی تولیم اسٹرکا استعال ہوتا اورجب دیتا ہوتی تولیم دیتا ہوتی تولیم ویڈ کا مؤلمات کا درجب دیتا ہوتی تولیم کا عود بالٹرکا۔ نعوذ بالٹرمن ذلک

ما دُرن معاشیات درسیاسیا کی آج ساری انفرادی واجمّا گی قومی ا ور بین الاقوامی و نیا کے معاملات بین کیا دان کیا رات ابنی بهم انشروا حود بالشروا می الدولئی بالون کے سواکسی اور چیز کا مفاہرہ ہو تا رہا ہے ، برفرد ، برحبا عت ، برقوم ، دور برفرد برجبا عت برقوم سے لینے پر زیا دہ سے زیا دہ تولیں اور نینے بین زیادہ سے زیادہ سے نیاد آزادی کے بعد خصوصًا معاشی میار کو دلنہ کرتے کے فعروس کا مثور جیسے جیسے مبندہ جاجارہا ہے خود کیجئے تو دوزم کے معال کو دلنہ کرتے کے فعروس کی مثور کی مداور دام زیادہ سے زیادہ یا دام کرسے کم اور دام زیادہ سے زیادہ کی درمری فرون مزدول کا کام کم سے کم اور دام زیادہ سے زیادہ یا دوام توری کی ، اور دوسری فرون مزدول کیا تے یا تو کرسے تو ایک طرون کام جوری دیوام توری کی ، اور دوسری فرون مزدول و آردی کی گئر میں زیادہ سے زیادہ و رہمی اور مالک یا آبر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ و رہمی اور مالک یا آبر زیادہ سے زیادہ دی تو اور کام سے کم اجرت و تیخواہ و بینے کی تدہر میں ۔

برتوتطفیف کی روزافزوں عام انفرادی ذمنیت ہے باتی جاعتوں اور قوموں میں حس ندور نفورسے بہی فرنسیت کارفرماہے اس کے گوناگوں واقعات ہرامنار پر معن والاروزی اخبار در این میرمتار مرتا ہے سلے

بعتہ ادم وہ محدمت والمیائے متعلق ہوشر افرریتی کم دوکردڑکے سرکاری مسکات کے بین کے الزام میں دہلی کی میں را مائی میں گرفنار کے گئے اس ماشیر مسفر نہا سات آج ہی ∧ار کمتوبر سکتے ہوئے کے ایک اجاریس مرف کیے دیکر رمیف کرندہ کر

اکے دن کارفانوں یا طوں اوران کے مزدوروں وغیرہ حدید کرنو دھکوتوں اوران کے مختف محکوں کے کارفدوں کے درمیان ہوشکش وآویز سف کی خبر با آئی رہمی با ان کا خلاصہ لے نے کرہی ہوتا ہے کہ ایک طرف کا رفام دارا جرت یا دام کم دیا اور کام نریا دہ لینا با ہتا ہے تودوسری طرف مزدود کام کم اور دام کم دیا اور کام نریا دہ نینا با ہتا ہے تودوسری طرف مزدود کام کم اور دام کم دیا دہ سے نریا دہ کراں ہوئے کے انتقادی دو کے رہتا ہے اور تواود تعلیم کا ہوں اور طالبعلوں میں فیس کھٹ نے بڑھا نے کی افرائیاں ہوتی رہتی ہیں رہ کو متیں جن کا سب بھر اور کا دکھڑا میں اور نکتوں محدود کا دکھڑا میں دوروں کا نشکاروں اور نکتوں محدود کی در دکا دکھڑا ہی رہی گیا ہے در دکا دکھڑا ہی رہ گیا ہے ان کی می خودا ہے فی تف محدوں کے ساتھ مجدردی وانعان ہی رہ گیا ہے ان کی می خودا ہے فی تف محدوں کے ساتھ مجدردی وانعان کی ہڑا کی سے کو جن محکول والوں سے حکومت جتنا طرا تی ہے کہان کی ہڑا کی سے کو جن محکول والوں سے حکومت جتنا طرا تی ہے کہان

ا دران کے مطالبات پرزیا دہ توجرگرتی ہے مثلاً دیل، ڈاک، فوی، پولیس دیوہ کے مطالبات پرس طرح کان و صرح باتے ہیں اس کے بجائے مثلاً حجود کے اجدائی مدسوں کے جو سے حجود کے اجدائی مدسوں کے جو سے حجود کے استا ذوں کی حجو اللحجو کی تنو ایو ہوسی اصافہ و دعا بیت کامعامل موزو ہی حکومت ان غریبول کے مقابل سرتم وقت بنجا تی ہے۔

بنين الأقوامي تطفيفي والتروسنيال جوانغرادى وعاعتي اورتوى ومحومتي معانتی ممائل ومعائب کی سے بڑی جڑے اسی نے اقوام میں بہنے کر بڑی سے بڑی بين الا قوا مي تنكول كى صورت والتياركرك سارى دنياكوته دبالكرركما بيعب كوج كيم بيث آ وحامبيث روئى مل ري عنى اس بن الا فوا تنطفيفي موص داركى بيره وتيون ف أبى كوهي امن وها منت ك سائر سيث كد بينجا با دِشوار كرد كاب جنگ عظيم و جنگ اعظم کے بعد کوریا میں سالہا سال کے بوبنگ ماری دبی کون کہرسکتا کیے کہو ہی وشال كورياك شروب مع باس بورے يا آدھ بيث كيلة وكي مورد فارس كوي سكوبين كيسا تغربيك كسهونيا انصيب بونا بوكاء بجرجى امرتيك مطفف درندوں کی اس درندگی کی تھے مدے کہ اج آ اسے منگل سے ختم کونانہیں جاہتے كركرورون اداون كاجوان ليواسان ويكدوان ككارفاف تراركرت سيتين ال کی صبت میدان حبگ سے باہرس باؤار میں ہوگی ، دوسری طرف روس کے خبگ با نہ نام نہا ومعاشی مسامل ومشکلات کا جوال اے کرا مٹھے ہیں اس نے بھی ساری ویٹیا کا امن وامال اس طرح فارت کررکھاہے کہ بیری روٹی دلانے کے بہائے آ دھی کاتھی سكون وداحت سعطا لينااجرن بود بإسياكم مجكنحتم عي بوئ توسردهتم منبي بودي سبے بڑھنی ہی جا دہی سبے معربر طک میں روس کے خطیہ علی نید ایجنٹوں کا جا اُل اتنا محییل گیاہے کرسرا بہ داروں ، زمنداروں اور کا شنداروں بالفاظ دیگرمرطرح کے

زاروں اور نا داروں کی فار جنگیاں توگورایا بھر کھر بھیل گھی سیصا در تو مجوڑ کی بھینک کے میں اور تا میں خوار کی بھینک کی بدولت بگذاہد کی شاہد کے میں خوار کی جان وال برڈ اکر توانستر کمیت کی شرفیت میں خوار کر

السال صور جاتور بان فدردس كاشتراك بنت مي ابني برده مرجيح كما بورياب، إس كامسل حقيقت توفدا بى جانتاب البتري شعاعي كميم كمعي عجب كر اس پردہ سے با برآجاتی ہے ان سے اتناموا فق مخالعت مسب بی کومعلوم ہوجا تاہے كدانسان كى اصل انسانيت يا اختيارى فطرت كالحكا گھونٹ كراس كوبورا لوركولھو کابل بادباگیا ہے کہ نبرحا کھکا چارہ توشا پربرانسان مسورت جا نورکوفراہم کردیا جا بعد مین انسان آزادی و اختیار کوانی اور این ایل دعیال کی مفرم کی معمولی زندگی بی اس طرع و رئے کردیا گیا ہے کہ کولمو کے دار و سے باہر وکت کا اختیار الکلیہ مسلوب اورمعاشى كسب دانفاق كتام مشاغل حكومت كحقوانين وضوابط ك آبنى دىنجودىي اس طرح مجر خيئے گئے ہيں كہ خادجى موكات يا بھر جھڑانے كى مبی اجازیت نبیر، باس اگرکسی انسان میں انساینت کاکچروم رہ گیاہوا وراس يوجا مائے كرتج كوز تخروں ميں بخرائدہ كريا وُقورم كھاتے رہنا لپ ندہے يا انفراد أنادى واراده كانفاس على حركوا ورسانس كردال روالي بكدا وها ببش كمحاناً نبول ِ؟ توص آدی میں آ دمیبیت کی تح**ی**یمی *دمی زندہ سینے دی گئ ہوگی وہ حیبیخ* مِیْسے گی کرایسے قویرہ بلا وُ برخداکی مار!

اسلام کی انسانی معامیات میوانی نبی که مقدم بروانور کوسی کسی طرح دانه جاره کرسی کسی طرح دانه جاره کار مقدم انسان کو انسان کو انسان کار مشافل بی مقدم انسان کو انسان بن کا بااس کی اختیاری شخصیت کی مفاظت و ترمیت کورکھا گیا ہے تین

اس پرمکومت وقانون یا مارمی دبا وکی بزشیں کم سے مم اورمرت اتی رکھی گئ ہیں مِتَى دوسِ الْمِيَا كَيَا فرادك اسى انسا نبت بالزّادان وا فتياريُ شخصيت كے نشو ونما سے لئے ناگزیر پول اور اس میں خلل دیونے یائے ، دوسے لفطون س اسلام آدی كورساند بناكرا تناازادكرو بباب كرايني رائي جائزونا مائز كالمبز كحافيرب اور مس ك كمين بي جي جاسي كمس كرمنه أسع لك اور نيفاري وقانوني صابطون س می کر کر کو کھوکا بل بنادیا ہے کہ معاشی مرکز میون یں محومت مقرر کئے ہوئے دائرہ سے کوئی قدم بائٹرلکال یائے جیساکہ آج کل کی نام نہادجہوری کومنیں روزبروز بالشوذم باانتراكيت كانقالى مس كليت يرتى کے رجا مات میں مستسیم شدیرتر ہوتی جارہی ہیں خصوصًا معاشی معاملات ہی کردراً وتجارت امنعت ورونت وحزوتهم معاشى فدائع كى انفرادى آزاديول كوهين حیس کوان کوبغا برقومیائے سنبربیں کے بجائے تود فکومتیں ملکدان کے چیوٹے میٹوٹے گئے ہے کا مذرے قابض بوسته جاندين اورج كجير بالعموم عمولى حيوسف طرس معامثى وسأنل فيهرا کے افتیار وتعرف میں رہ بھی جائے ہیں ان میں بھی قدم قدم بر براہ راست یا بوام بانزونا جائز طوركر حكومت كوبيكسى ذبنيت والمه فائن احدوانثى كارندون کی ما دبیجا دست انذار دیرس کی مبواست غربیت مهری سے معامتی اختیا قرآزادی کا بس نام ہی نام دیم کا آباد ہاہیے ملکر سیاسی آزادی ایٹ نام ہی ہوتاجارہا سے معاتی

اس کے بالکل میکس اسلام اکی طون توکسی ادنی مسعادنی فرد لبشر کے بالکل میکسی دوسے فردیا جاعت دکونسسل واسمیلی وفیرہ کے

آذادی سے سلسپ کا۔

نودسائد بن مانے اصول دقوانین کو عائد کرنے کم انے یاان کی اطاعت دو فا داری کا جواز رکھنے کی سرے سے نفی واٹکار کا نام ہے ا در انسان طبعًا وفط تاہم ا فتیا روآزاد کا بحدہ کا بھر کا ہے وہ بیم ہے کہ لینے بھیے کسی دوسرے انسائی فرد یا جماعت کی غلائی وافاعت سے زیا دہ آزاد وخود مخاد ہو ، دوسری طوت انفرادی اجماعی واطاعت سے زیا دہ سے زیا دہ آزاد وخود مخاد ہو ، دوسری طوت انفرادی اجماعی طور مراسلام جس دستور کی اصول وفروع ہیں با بندی وفرما نبرداری کا مطالح کرتا ہے وہ کسی انسان بھرساری کا کا ننات سے سرایا عدل و انساف خالق و مالک کی ہے ۔

کین بر بنیا دی مطالیمی چی کدوراصل ایک ذہنی و کُلی القلاب کا مطالبہ اسے اس کے دو وقبول بسی بھی کوئی ندروجر با اکراہ جا نز بنیں ہو جا ہے مانے ہتے اس کے دو وقبول بسی بھی کوئی ندروجر با اکراہ جا نز بنیں ہو جا ہے مانے ہتے ہ مثنا ور مشائر کا مشالہ بالکل کورمنا ور مبت ہوں واپ ند کر لینے کے بعداس سے مطابق عمل کا مطالبہ بالکل منطقی وقدرتی ہے اس علی دائرہ و مشعب سی می فارج و قالونی با بزلوں کی مقدار محمد سے کم اور اکرادی وافتیا رکا میدان زیا وہ سے زیا دہ کھلارکھا گیا ہے

## معاش كمعامدي اسلام كالصل طالب

معاش بی کے معاملہ کو لیجئے کہ اصل مطالبہ نو اسلام کی طرفت ہی اس ذہنی انقلاب یا ایمان کا منا من اور انقلاب یا ایمان کا منا من اور اس اپنی کست و شیست اور مزدق کی تربیت و صلحت کے مطابق قبض لبسط یا تنظی ووسعت عطاکرنے والا صرف انگر ہے میں کی مرضی و شیست کے بغیری فردوجہا حست یا محکومت کی سعی و تدبیر میروبہ دسے ندا کی والد کی مجی کسی جا ندار کے درق وروزی میں زیا دتی کا امکان ہے ندکمی کا اندلیشہ ۔

## اسلام کے معانثی ضوالط کامقصر بھی انسانیت کی کمیل ہی ہ

كخاب دسنت نے كسىپ وانفاق كے امكام كا جوعلى ضالطہ اور دستور العمل عطاكياسيصاس كامقص يمحى معافتى تنكى وفراخى كي برصورت مي وراصل ا متحان واتبلاگ مناسب رابول سے انسان کی اختیاری فطرت یا انسانیت ی کی کیل تربیت سے اس لئے ان احکام میں امکی طرف افرادکی اضیاری فطرت کو اثنا از احجود دیا گیا ہے کہ ظاہری معی ویدبرے جائز اسبار فیدرائع سے ٹرے سے ٹرا سرایہ دارد مکالتجاریا ذمزیار د ماگیردار بنجانا بھی اسلام کی نظري حرام قطعًا نبي ، اوردوسرى طرف قانونى ياجري طوريرسرايه بالموال کے اکیے معتربہ نصاب یا مقدار و نغداد کے مقاملہ میں بہت قلیل لازمی ٹکیس نكات وعشروعيره كامائد كياكياب نيز تقيم وداشت كومي قانوني صورت ديري تمئ ہے باتی تر منیکے ترم یک ساران در انعاتی دہنیت پر اکرنے اور رمناو رغبت سے زیا دہ سے زیا وہ خرج کرنے برہے تاکہ امکی طرف کسب کی افتیاری وفطرى وصله مندايول كاخون نرمون بإئے اوردومسرى طرف متنا زبادہ سے زيادہ ادمی کمائے اتنا ہی زیادہ دوسروں برخودایی نوشی وطبیب فاطرسے خرج

اسلامی معاشیات کابراا ہم امتیازی میہلو یہی برااہم ابتیازی میہلو یہی برااہم ابتیازی میہلو یہی برااہم ابتیازی میہلو یہ برااہم ابتیازی میہلو یہ معاشیات کے مقابلی اسلام کی دینی انفاقی معاشیات کا ہے کہ امیروں کو دبروی غرب بنانے کے بجائے نوشی خوسی مرایہ واروں کی محالی نا داروں کو دبور نجا دیجائے جس میں مرصرف غرب ونا دار کی جندروزہ

نندگی یا دنیا بنتی ہے بلد اسے کہیں بڑھ بڑھ کر خودا میروسرمایہ داری ابری زندگی اوردين نتناج عجراسلام اوراسلام كى تمام تعليمات كالسل مبدأ ومنتراب اى طرح اگراميرايسرمايددارانني دولت وزروت وصرف اينے يا اسف متعلقين كى عيش كوشبيون أورففنولخ بيون مي الرانااوراس طرح غريبي اورنا دارول كاسق مارتا ہے نوان غریوں کی دنیا بھاراتے سے کہیں ٹرد کرووائی آخرت کو بھارتا اوراینے ما محوں ایٹے کو ہلاکت میں ڈالٹاہے ایٹری لاہ بی نریے کرنے کے مکم کے ساتھ ساتفهى ورايا كياب كراين التفاعقول اليفكوملاكت من مردالو، والفيقوا فِيْ سَبِيْكِ اللهِ وَلَا تُكُفُّوا بِالْهِيْنِيكُمُ إِلَى الشَّهُلُكُمْ يَعَى مُمَّا رَالْمَ فَالْ ودولت كوفداكى راهي دخرع كرنا خودائي بى واكمت كودوت ويناب دينا کی می اور آ نوت کی بھی ، جھرعزیب اگراپی غربت سے سا بھا بیان کی دولت ركمتاب تواس يصرورما توكل وتناعست وغيره كتن رومانى واخلاقي ضنابل و کھا لات کے دروازے کھل جاتے ہیں نیکن جدید معاشیات یا معاشی تحریکا نے غریوں کو نبیط بیط کی جع ویکاریں مثلاکرے وبیاکے امن وامان کے سا تغرخودان کے سکون وا المینان کوجس طرح غارت کرد کھاسیے ان کے مقالم میں معاش کا دامن معادسے بائدھ لینےوالے غربیب غرباء اپنی تفکی درشی میں نجى دل كامين شكوزياده اوربيت زيا ده حاصل كريلية بي »

معادی وفسادی معاشیات کانفناد اس نے سے یہ سے کہ اس کی معادی معاشات کا جدید فسادی مقاشات اصول وفروع نظریہ وعمل کسی جزیہ میں کوئی مقابلہ وموازم ہوسکتا ہے تو وہ توافق کا نہیں تفاد کا سوااس سے جمانی وظاہری تشابہ ومماثلت حص طرح الفشاک کوھیوا مات ہی کی صرف ایک ترقی یافتہ یا ارتفائی نوع سمجرلیا گیا ہے اس طرح بعض ظاہری دفارجی با توں ہی اشتراک و
تشابر کی بناء پراسلام کی معادی وابیانی یا انسانی معاسیّات کا جوار اسلام کے
بہت نادان دوست آج کل کی اشتراکیت واشتمالیت دینرہ کی سرار خیرمعادی
والما دی یا حیوانی معاشیّات سے ملانے گئے ہیں حالا تحددونوں کی منزل دمقصہ
بالکل الگ الگ مہر نے سے لازمًا دونوں کے ماستے بھی قطعًا حیراحی ایس جرجز
ایک فطر نظر سے نیروفلاح ہوسمی ہے بعینہ وہی دوسے نقطر نظر سے شروفنا د
معشوق من است آئے بہنرد کی تورشت است

اسلامی معانثیات کی مقدم شرط دندگی کے تام شعوں کی رگرموں میں اس حقیقت کومسلسل اورباربار ذہن کے سامنے رکھنا اُورلاتے رہنا جلبت كراسلام ن انسال ك الساني كالات يا اس كي السائيت وخلافت كى تكيل ونرسينكا دارومارخارى يا بداون يا قانونى جرواكراه كي بجائة زيادة نر اس کی باطن نیت واراده یا اختیار وا زادی بررکها سب اس کی نگاه میں اس مل کا كونى وزن وا عتبارنهي وكسى مرونى قوت نے مائھ كي كركرا ديا ہو، وہ قتيت اسكال کانگاناہے چوکرنے والے نے اسینے اندرونی قلبی داعبہ ومنیت کے تحت آزادانہ اخيتا رواما ده مسے کيا ہو، اعمال کے سن وقعے صحت مقم، رووقبول کا دارو مدار ان اعمال کی خارجی وظاہری شکل وصورت بریھی اسی فندا وراسی ورحدیں ہے عبس فدراورس ورجم الكامشا أاطنى وداخل نيت بور إذَّ مَا الْاَعْمَالُ بِالنِّياتِ اس لئے معاشیات کواسلامی معاشیات بنانے کے لئے اصل ومقدم مشرط بہ اسلامى وايانى نيت ووسنيت بيراكزاب كردولتمند بجاسة ابنى اورا نول كى تن برور وعیش کوشی سے خود اپنی تونتی و نیک نیسی سے زبارہ سے زبارہ دوسروں برخرے کرتا اور حاجتمندوں کی صحبت روائی میں نگا سہے ۔

اس بی سی اور لین اور لین می می سی زیادہ فرض سناسی اور لین سے زیادہ فرض سناسی اور لین سے زیادہ ورش سناسی اور لین سے زیادہ دین اور کی سے زیادہ دین اور کی سے زیادہ انفاق کی بنت و دہندیت کا دفوا ہو کہ دعویٰ ومطالبہ کے بغیرہی ووسروں کے حقوق بلکہ حقوق سے زیادہ اواکرنے ہی میں آ دمی اپنی آ دمی اپنی آ دمی اپنی آ دمی این آ در اسلامی ایران اور کی کالا زمرہ سے کے جیسا کہ اسلامی دا میروں کوزبردی غرب بنانے کی ضرورت رہی ہی دہمی کے بڑے سے موانس شروفسا و مراکھ کا استی شروفسا و مراکھ کا کا در اردم آ کھا

سے گا۔ اور تہ کا شکاروز منبدار یا مزدوروکارخانہ وار وغیرہ مختلف مقابل طبقات میں کمبی وحرصی معاشیات کی پرور دہ روز دون کا اس مون کھی ش کا امکان ہوگار اللہ ومعاشرہ کا معمولی امن وامان اورعدل واٹھافت تواس کی حفاظت کے لئے محومت کے معمولی قوانین وانتظامات بالکل کا فی ہول گے اور آج کل کی قانون ساز مجانس کی طرح روز دو توانین بنانے بگائے نے کے متعل تماشوں اور تماشتہ کا ہوں برمفلس مفلس ملکوں کا لاکھوں کروڑوں روبیہ آنش بازی کی طرح نہ تھیکنا میں سے تو دان کے ملکوں کے نہ ارون لاکھوں شہریوں کے معاشی مائل و مشکلات کا جل کیا جا سکتا تھا۔

## لذيذبود حكايت درازتر كفتيم

اسلام کی ساری تعلیما کابوہر واساس توحیح اس توحیحمراد فالى توحيد واستنبي ال كے قائل توعرب وعم كامشركت مشرك قومي سمي ري بن خود بهاست ملک سندوستان کی لاکھول کروٹروں ان گنت دیبی دیوتا وں ہشجہ وحجرالسان وحيوان جن ومكك سب كى لوجفے والى قوم كى كتابون بي توسير وجو دو ذات مع بطيس بيس فلسف معرب يرب باسلام كااصلى مطالب توصيصفات كاسيداس ك كلم كى دعوت لا الله الد الله من مى قات المرك واصروف كى وعوت بنين بكرمرف الشرك الايون كامطالير بعايي الشرك سواكوني دور إالأنهير بنی الا ببیا رعلیالصلوٰة والنسلیم <u>سے پہلے</u> بھی تمام ا بنیا جلیم انسلام کی بنیا وی دعو يهى دى سے كدامتر كے موامنها راكونى ووسراال قطعًا تبي ممالك كمد موف إلى ا غَيْرِ ﴾ عبريت وعما دت بنرگى و فاعت بو مباا وريتش كه سارب تعلقات کانشا دومزنع صعنت الایا الهتیت دا درسیت بی کصفنت یج حس کی اسلامی و قرآنی دوس سی غیرانشرسے قطعًا نفی کی گئے ہے کہ کیا ضا کے سواتم الیول کی اوما وبرستش كرت يوجودو بحرجى مم كوركوني نفع بهني سكت بي مد مدرا نف ب تم راور منهار سان معبودول سب برافتعَبُ كُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ما لاَ يُنْغُكُمُ شَيْئًا وَلاَ بَصْرُكُمُ أَيِّ تَكُمُ وَ بِمَاتَعْبُ وَنَ مِنْ دُونِ إِلَّهِ قرآك مجيدس تمام اسمار يامفات كمال كواصلاً واصولاً مرف الشرتعالي بي كي ذات کے ساتھ مخصوص اوراسی منحمر ہونے کا قدم میرود عوی ودعوت سے اس كا جُرامه عابي توسي كنفع ومزرك كسى أميدو فوت ياعبا وت واستعانت كاكوني تعلق بالذات الشرتعالى كى دات وصفات كيسواكسى ادرسي مطلق خركها جائے كتاب اسلام كے ديباج دمقدم، فائح اكمناب ي بي اوراس كے يہلے بى فقولى

ذات کے بعدتمام صفات کی جامع صفت ربوسی کی طرف متوج فرایا گیاده اس کے کہ کہ عبادت واستعانت کارخ برجہت ونسبت سے انحبار کے ساتھ صوت تری ہی عبا دت واستعانت کارخ برجہت ونسبت سے انحبار اور صوت تجی سے برمعا ملیں مرد چاہتے ہیں ۔ نماز جواسلامی اعمال دعبا دات کا دن دات کی زندگی میں ایک نہیں یا پنج یا نخ وقت کا ایسا فرلفیہ ہے کہ بوش کا دن دات کی زندگی میں ایک نہیں یا پنج یا نخ وقت کا ایسا فرلفیہ ہے کہ بوش وحواس کے والا کوئ مسلمان کسی حالیں اس سے تنی نہیں وہ ملا ایا لئے نعب دایا کے اس افراد کے درست ہی نہیں ہوتی لا صلاة نعب داید دایت کے اس افراد کے درست ہی نہیں ہوتی لا صلاة نوب کا دیم میں اس آیت کے قبل و بعد جرکھے ہے سب اس کی تمہید و تمہ

رب کی صفت میم میات داتی جامع و میطهد کر تور قران معنی میمیدی است دانی جامع و میطهد کر تور قران معنی ست زیاده تذکیرو تحارم معنی سرا با عجزوا حتیاج یا سائل اور تحکیاری کے بی کی ہدے ، حس طرح عبد کے معنی سرا با عجزوا حتیاج یا سائل اور تحکیاری کے بین اسی طرح رب کی حقیقت سرا با وادود ترش یا و آما اور حاجت روا ہدا تین سرخلوق کی برحاجت وطلب کو بورا کرنے کی وسعت وقدرت سکھنے والا، رزاقیت اس جامع الصفات ربوبیت کی ایک مائتی صفت ہے اور جاندار خلوق کے حقیمیں انڈر تعالیٰ کی اس صفت کا ست و بہ و منایال منظم ررترق رسانی یا بقا

## جات کے اساب اور منرور مات زندگی کی فراہی ہے ۔

معاسی مسائل کا توجیدی مل اسلام توجیدی اس مقولی می متهدو تفصیل اس مقولی می متهدو تفصیل مللب برب کرص طرح الوبهیت ورد برب کا صفت می غیراد شرکی برا ما اسلام کی دیگاه می شرک ب اسی طرح ان کی اسی مسفت رزاه بنت بی کسی غیر کوشر کمی اور مساجی جانتا یا رزقی و معاشی تدامیر و اسباب کو بالذات مور قروفا عل جانتا بحی توجید کے منافی اور شرک ہی ہے۔ المباب کو بالذات مور شروفا علی جانتا بھی توجید کے منافی اور شرک ہی ہے۔ مل اسباب اختیار کرنے کے ساتھ نظروا حتی دیما متر مسبب الاسباب اور اس کی درق مناف می مناف ورب میں الور سے میان ورب میں اور اس نے آکیلے انسان اور تا می کی بنین بر جاندار کے فرق کی صنمان خوالی درق کی مناف برات خود سے رکھی ہے۔ دمیا میں کی بنین بر جاندار کے فرق کی صنمان نیزات خود سے رکھی ہے۔ دمیا میں کا بنین بر جاندار کے فرق کی صنمان نیزات خود سے رکھی ہے۔ دمیا میں درق کی مناف کی بنین بر جاندار کے فرق کی صنمان درق کی مناف درق کی الدی میں درق کی مناف درق کی مناف درق کی در درق کی در درق کی در درق کی در درق کی درق کی درق کی درق کی درق کی درق کی در درق کی در درق کی درق کی در درق کی درق کی درق کی در درق کی در درق کی درق کی در درگ کی در در درق کی در درق کی در درق کی در درق کی در درگ کی در درگ کی در درق کی در درگ کی در در درگ کی در درگ کی در

۱- اس کی کارگر تاریس اوراس نے طلب رزق کے تمام انفرادی واجعاعی وسائل و تدابیری اصل کارگر تدبیرالله رفتالی کی رمنام و نی اینی اس اوامرد قرابی یا اسکام کی زیادہ بیروی ہے اس کا فام تفویٰ کی زندگی سے جس برمعاشی نہیں معاشی و فیرمعاشی انسان کے تمام مسائل و شکلات کا حل موجودی کرونمی الله تفاق کے ساتھ تقری یا طاعت و خشیت کا تعلق کے کا حل موجودی کرونمی الله تا کا حل موجودی کرونمی الله تا کا دور بے نشان و گھان اس کے لئے برشکل سے دکھنے کا دور استربیدا فراوسے گا اور بے نشان و گھان راہوں سے رزق عطافر ما میگا و مکن تیتیق الله یک خشک کے مکن مکان کے مکن کے بیا

دِّيُونِيْنَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَبِثِ

س- اندهی اشتراکیت کی امکیب ہی لائطی البترندگی ج بھرون یی زندگی تہیں بلکراصل زندگی آخرت کی امدی ذندگی ہے حس سے مقابل مرح نیا كى حقيروفانى ذندگى محف بے لساط دبے مايرى تبنى بلكر آفزت سے كا طرك ديا کی زندگی اسلام کی نگاہ ہی قطعًا حبنت یا رہے سے بے مفصد و بے معنی لبودلعب بوكرره ماتى سب اس سلة الشرتعالي كى رزق رسانى اوررز في ضمات كافانون سب كوخالص اسى دنيوى زندگى كے مدنظر اندهى انتراكىيت وانتمايت كى اكب كالعلى سع ما كتايا معاشى مساوات كا وَصُعَدُولِ بِيدِينَ قطعًا نبي وه انبی دزقی صنمانت وتع سیم می ابل ایمان وتقوی کی اخردی زندگی کے منافع ومفاركى زباده سے زمادہ رہائيت فرمانا ہے اور نبدہ كے خدا و اسخرت برايا ن وتقوى كى شال كالارى تقاضا بى يى بىك كە تىزىت كى خۇردا كىقى زىدگى كى مىلاح وغلاح كى زيا دە سے زيا دە اوراس كے مقالم بىي دينا كے عيش و آرام کی برواہ کمسے تم کرے۔

فقروفاقر کی تمنا کا بنوی اسوه اسی حقیقت واشوه کو توحدیث کی شہور دوایت بی اس طرح وا منح ذوایل سے کر صفورہ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہی تو آپ سے ماس برجی اس برجی اس سے درخواست کی کہ لے میرے ہروردگاری توریح بہتا ہول کہ ایک میں کھانے کوسے اورائی ہون منطے۔

مانے کوسے اورائی ہون منطے۔

اللّٰہ ا جبر اسویے کی با سے کہ حب کہ ترین کی غیری ندگی میں میں کے خوت کی غیری ندگی میں میں کے خوت کی غیری ندگی میں کے خوت کی غیری کی خوت کی غیری کا میں کہ حب کی کے خوت کی غیری کی خوت کی غیری کی خوت کی غیری کی کی خوت کی غیری کی کی خوت کی غیری کی خوت کی خوت کی خوت کی غیری کی خوت کی غیری کی خوت کی غیری کی خوت کی کر خوت کی کر خوت کی خوت کی کر خوت کی خوت کی کر خوت کی کر خوت کی کر خوت کی کر خوت کی خوت کی خوت کی خوت کی کر خوت کر خوت کی کر خوت کر خوت کی کر خوت کی کر خوت کر خوت

برایمان دانقان، آنکھ کے مامنے کی اس محسوس ومشاہد دنیوی زندگی سے بھی زیادہ نہوکوئی احتی سے آجی بھی فقر و فاقہ کو بجورًا گوارہ ہی نہیں، اس کی نوشی فرشی تمنا و درخواست کرسکتا ہے، اصحیحی بینی بخاری دسلم دونوں کی ایک روایت میں ای حقیقت کا اورزیادہ قرت سے بیان ہے جس کا درخفیف تفاوت ساخھ پہلے بھی کہیں آئے کہ ہے ایک دن محضرت عمرضی الله تفالی عند آستانہ اقد سس برما فنر ہوئے تو دیکھا کہ کوئی استر نہیں مرت جرائے کا مکیہ ہے ادر مجود کے سطور سے میں میں کے کہر ہے سطور سے میں میں کے کہر ہے سطور کی جائی برحضور میں اسٹر میں ہے۔ اس میں اسکور سے میادک بریر گھے ہیں۔

حضرت عمران اس سے آتا ما ترہوئے کہ فایت اوہ یہ یوں عرض کیا کہ حضور دعافرائیں کو است کو وسعت وفراخی عطاہو، روم وایران والوں تک کو اللہ نے وسعت وفراخ نے بنا کہ وہ فدا پرست بھی بہیں (بت برست ہیں) اب سنتے کہ معنور م کا کیا ہوا بھا ، فرمایا سانے فرزند فیلاب کیا تم ابھی تک متنا ریا مغالط میں ، ہوان کوگوں کو ترج کے لطف ولذت میا تھا اسی دنیوی یا لیبت زندگی میں لی گیا ، دوسری موایت میں اور مان ملن تھا اسی دنیوی یا لیبت زندگی میں لی گیا ، دوسری موایت میں اور مان سے کہ در کیا تم ید بنید دہمی کو مقابلہ میں دیا کا عیش والد م اتنا ہے بساط ہے مطلب وہی کہ آخرت کے مقابلہ میں دیا کا عیش والد م اتنا ہے بساط ہے مطلب وہی کہ آخرت کے مقابلہ میں دیا کا عیش والد م اتنا ہے بساط ہے مطلب وہی کہ آخرت کے مقابلہ میں دیا کا عیش والد م اتنا ہے بساط ہے معابلہ میں درج میں مجمی مطلوب بہنا کا مؤن کی ثنان ایمان سے بعید ت

ذرینی وایمانی انقلاب اسطرح معاش کے معاملی امروفریب فردوجا عت کراعی ورمای اسب کی زختم بونے والی ذہنی ود ماعی المحبنوں اور پرلیتا نیوں بسائل و مشکلات کا اسلام حل وعلاج بھی ذہنی وایمانی انقلاب

كه انكه طرف خدا كی رزقی صنمانت براحتماد بروا ور دوسری طرف و بیا كی انتها نی سے انتہائی تنگی کے مالات میں بھی پرفقیقت ذہن سے اوجعل ندمونے ا كدير زياده سے زياده ميندروزه مسافران زندگی كا تحيرً طاست وه مجی السي كنين ا کیب دن کا بھی تنہی، انسان کا اصلی وطن اورعیش وآرام کا گھرتو آخوت کا گھرہے لاَعَيْشَ إِلاَّعَيْشَ الْلَحْوْرَةَ لِالْكُمْرِكِ اللهِ عِلَى أَيْ يَعِيلُ بِي بِمِعْدُولِ مجرمرهجانئ ذياتيسه مرز باف ول فلاح كم بود

بردل زابر بزاران عنسسم بود

مقصوف اس كابد مصول رزق يا معانثی کسیب وطلب کی تدابیرواسیا ب کی نوعیت صرف بیره جاتی سے کا گن کے اختیارکرنے کا امرواجا زہت جر کھیا درجس درجہ ہیں بھی ہے اس لئے نہیں کہ يجفدا لاكهوب كرولول وكير حياني انواع كي اربول كعرب تعدادكي بلاات كومعاتى مسائل ومشكلات كعملى وبهى كوفت بي ولك يرورسش فراآار بهاس وه دو ڈھائی ارب انسانوں ہی سے می میں معاذ الٹرائی رزقی صنمائٹ واجہا ا داکرنے سے عامزے ، ملک کسب ورزق کی سعی و تدبیرے امرواجا زت ا وراکن کے احکام سے بھی اصل تفصور انسان کی خصوصی وا میںازی فطرت ، اس کی خلافت وعلیت کی برورش و تکمیل ہی ہے

عبدریت کی تعمیل اور برریت دنگیل موقون سے دیگرموانات کے مقالمبس ممارى صفت اختيار مااراده كى زياده سنرياده أزادى الدكم مم ما پندی پر بینی کسب معاش کے مشاعل کی دوڑ میں افراد کے اختیارواراً دہ پر با بندیال محم سے محم سول اورا نفرادی لیسندو نوابہش کی الیبی آذا دیال زیادہ سے ذیا دہجن سے دوسے افراد کی آزاد ہول میں بیجاخلل و مداخلت نہون کر انفرادی صداحیتوں میں قدرت نے جوعظیم تفاوت رکھا ہے اس کے استعمال معاشی میدان ہیں باہمی مسابقت اورا کیہ دوسے سے فرصنے کے مواقع برقدم فقدم بربر کیا جائے اورمعاشی برابری کے نام سے فرجی پر پڑکی طرح سب کوقدم ملا ملاکر برابر چینے پر مجبود کھیا جائے

قانون دسکو ست کے جروخوت نہیں تمام ترخود انی ٹونتی وافتیارسے اورخدانی بی فائد اللہ کی خرو و ندار کی اورخدانی کی خرو و نداح جان کرد

اسلامی مسرمایرداری کے معنی اس طرح اسلامی معافرہیں سرمایر داری کے معنی میں معافرہیں سرمایر داری کے مقالبہ

می معاش کے کسف صحول کی بہتر صافیتین سطے ہیں اکی طرف ان کو دیں طرح بردت کا رائے کا موقع ہے اور دو سری طرف جو بحجے ذیا دہ ان سے باس ابنی حاجا اصلیہ سے بیجے اس کو دوستے کم ترصلا حیت والوں بڑھ شی خوشی خرج کردیں جس کے لئے نذان کو ٹریڈ یوبنین نبائی بڑے دیڑ الیں کرنا بڑیں د وحونا دینا بڑے اور در سرن برت کی دھمکیوں سے کام لیے کی منرور سے بورا در در آئے دن کی طرح طرح کی اجتماعی شورشوں سے نتیم لوں کا امن وامان غارت ہو تا ہے جس کی بولت پولیس و فوج کو کہیں لاتھی جارج کرنا بڑے کہیں گولیاں مبلانا بڑیں اور جان ومال سب کی بربا دی ہی بربا دی ہوتی ہے ،

ئ تكردنيات زباده اوربت زباده بود بجراس كارب بابرورد كاراس كى روحا وانورى برورش نزبت وترقى كے لئے قبعن وبسط ، نشادگی و تنگی عبر معاشی مال ومعاد كو اس كئے تن بر بر ترجائے كا اس كے كا۔ إِنَّ دَ ثَبَكَ يَبْسُطُ الوِّذُ قَ لِلمَنْ يَّشَا وَكَ يَفْنُو رُائِنَهُ حَانَ بِعِبِ وَمِ حَبِيْرًا الْحَصِيدُ اَهِ

مومن کی شان برتو دنیا پرستوں اور غلبت بهدوں کی بے صبی وکا طرفی ہے کہ وہ آئوت کو حبور کر دنیا ہی کی زندگی کا ماصل جا نے ہی بک بخبر کی کا ماصل جا نے ہی بک بخبر کی افغا جائم کہ دکون کا ماصل جا نے ہی کہ بھرت کی افغا جائم کے دور آخرت کی خاب کے اعلی وابدی درجات ومراتب یا نعمتوں کے بجائے ویا کے میش وارام یا اجرومزد کومقصود بالذات بلالے ورس سے ویا کے میش وارام یا اجرومزد کومقصود بالذات بلالے ورس بدہ ہروری دائد تو نبدگی جے گدایاں بشول مزدمین کے خاب کے دورش نبدہ ہروری دائد

ایمان کاسودا بازاری ہے ، جہاں محنت و مشقت مال ودولت کا روایہ لگاتے ہی نفع ہی کا مٹرو کیمنا بڑیا ہے ، مون نام ہی اس کا ہے جوایان لاتے ہی جان وال ہی کا مٹرو کیمنا بڑیا ہے ، مون نام ہی اس کا ہے جوایان لاتے ہی جان وال کی ابنی ساری بیخی کا سودا جنت و آخرت کے بدل میں لینے الک ومول کے ہاتھ کرم بیتا ہے اِت الله اشتری مین الله ومینی آنف کہ کہ والم الله والی کے ہات کہ کہ کہ اللہ الله اشتری مین الله ومین کی زبان بہی ہوگا گ سود کیس نن من دصن سب کی بازی نگا کرجی مون کی زبان بہی ہوگا گ سود کیس نن من دصن سب کی بازی نگا کرجی مون کی زبان بہی ہوگا گ غرض معاشی مسائل فی مشیلات کے اصل اسلامی مل کاخلامہ ہی ہے کہ ملک و معاشرہ میں خدا سیف صوصًا اس کی غیر شرکا نہ زراتی توجید ، اور آخرت پر ایمان ایربنی اختیاری انفاق و تقوید کی ذیؤییت وزندگی کوزیادہ سے زیادہ کمیت و کیفیت ہر اعتبار سے ایجا رااور ٹر جایا جا ہے ، اسلامی سے زیادہ کی اصلی کام بھی ایمان وعمل صالح کے ایسے ہی معاشرہ کی تعیر و تشکیل محرمت کا اصلی کام بھی ایمان وعمل صالح کے ایسے ہی معاشرہ کی تعیر و تشکیل محرمی اختیاری اعمال صالح زیادہ سے زیادہ پروان م خرصکیں ۔

مراق مروق اسی طرح انفاق کے باب میں اصل انفاقی تعلیم توا فرادومعا شرو میں ایسی عا دت و ذہنیت پیاکرٹاسے کراپنی مقیقی وواجبی حاحبوں سے موجیے

کام کے کرھی و صعت مقور ابہت متعلقین و بس ماندگان کے لئے لب انداز کرنے کی بھی فکر کرتا ہے اس طرح یہ فطری رجان در مرف کمال مرکری کے سامند ون دولت کی بیدائش، اس کی مفاطت اور کفایت کے سامند موقت کو بیدائش، اس کی مفاطت اور کفایت کے سامند موقت کو بیدائش کی بر کت سے سرخفس کی لیس از از دولت بوتلے بلکہ نشری قانون ورانت کی بر کت سے سرخفس کی لیس از از دولت بے مکلف اور ورش میں تقسیم در تقسیم کے ذریعے معاشرہ بیان خود بلاجہ واکر اور محبیلی جاتی ہے ،

مضومسرفانه عاوت تقيم دولت كان دوكرنه قوانين ، زكوة وورا براك قانونى وليم قانونى اسلام كى مجداو تعليمات كيمعاشى فوائدوند كي كالضافة كريس -

را ، آئی تواسلامی معافتروی بی نہیں کر بیت بیلے منکرات و فواحش بر شراب خواری، قمار بازی بحرام کاری و غیرہ اوران کی ترخیب و دعوت نینے و الفرق و فیررکے کھلے بوت افدوں۔ نشراب خانوں ، فلارخانوں ، رفض خانوں بہ بکالوں سینا گھروں ، فخش تضویروں ، کمکابوں وغیرہ کی کوئی گنجا کش نہیں رہ جاتی ، بلکسکر طلح کی میں مصروم مرفان عا و توں ، آئش بازی کے سے لائعنی کھیل تما شول کا شمار بھی کی می مصروم مرفان عا و توں ، آئش بازی کے سے لائعنی کھیل تما شول کا شمار بھی کی میں ہے ۔ بیک کی میں میں ہے ۔ بیک کی میں ہوں ہے ۔ بیک کی میں ہوں ہے ۔ بیک کی میں ہے ۔ بیک کی ہے ۔ بیک کی ہے ۔ بیک کی ہے ۔ بیک کی میں ہے ۔ بیک کی میں ہے ۔ بیک کی ہے ۔ بی

نہیں سکرٹے کے کا غذسے جودھواں پیام و تاہے اس سے بھی سرطان جیہے مودی مرض کا اندلیند رہتا ہے ورندنفس تنباکو تو بالنے نئے جری کیم وڈاکٹرسے چاہیں ہوچے دیکھیں اسینہ اور دل ود ماغ کے اعضائے رئیسہ نک کے ق میں زہر ہی تا ایکا۔

بی بایجا۔

یسب کی بایجا۔

ام نہا جہوری کی مورٹ میں اور جہوری خیر خواہی کا دن رات کا رفر ہے ہوئے اس نام نہا جہوری کو موں کی طرف سے اس جان وال دونوں کی خوش عا دقوں کی اجاز ہی جہوری کی بی کہیں کا کہ رہوتی ہے کہ گذشتہ فوم برائے کے آخری ہفتہ میں برطانیہ ہی سے ایک دوم کو ریخ اند نے برطانوی عوام سے ابیل ذوائی کہ «خدا کے لئے سگرٹ نوشی جو ورئے گانہیں اس سے حکومت کو جو کھر یہ سالان فریکس ملاہے میل حلالا ' ایرا عدا دیفینیا طباعت کی علمی معلوم ہوتی ہے تا ہم فالبا ایک آدھ ارب بوٹھ ما ارب کی تعداد تو ہوگی ہی ۔ اور یہ مون وہ کی سے تک کی مربطانوی وزیر خزانہ میں جلاجاتا ہے تو فود سکر سے بالی ہوئی دولت دھویں میل طرب فود دسکر سے جو کہ اور کو کی اور بھرائی سے آگر ہوری دنیا کے محض اس ایک ہی مکروہ و منکو کی جاتی ہوگی اور بھرائی سے آگر ہوری دنیا کے محض اس ایک ہی مکروہ و منکو کی خیروں موبی کی کا حساب سے اگر ہوری دنیا کے محض اس ایک ہی مکروہ و منکو کی جنے وار کی کا خواب کی تا تو کو کو ہوں کو بی خواب کی ایک میں میں دوبہ بیک میزان کا جنو و بر کوت کا حساب سے اگر ہوری دنیا کے محض اس ایک ہی مکروہ و منکو کی جنو و بر کوت کا حساب سے اگر ہوگی ؟

ا گربوری دیناسے تمام ایسے عوامی مصارف افراجان کا دروازہ قانونا، بند کردیا جائے جواسلامی تعلیمات کی دوسے قطعًا محرمات یا منحوات کی فیرست میں داخل ہیں تومعاشی منصور بازیوں سے بغیرار بوں کھربوں کیا شایر تکھوں کی دولت دینا کی کل دوڑھائی ارب انسانی بستی سے معاشی مسائل دھ کلات کومل کرشینے کے لئے بے تملف بے اور بچائی جاسکتی ہے جکہ یہ مسائل و شکلات

معولى حالات مس كوتى مثلين مقد احتياد بي شكل سدكرسكة بي افرس كم مندوستان ويأكستان دونوں كے معبن اجا سے وزحت ہے کے باوج دنوری دنیا کیا کم از کم ان دونول مکول کے عبی ان محروات ومحروات يرمسارف ك اعداد فرامم نموسك، تامم بالكاحن اتفاق كاعتاب عب رسي میں سے توخود اپنے گھر رسندوشان ، کے اورسگریٹ ملری ہے متعلق کھر رکاری اعداد ما تقاصحة جوانشاء المتروقياس كن رُكمتان من بهارمرا الكاكام توجه ہی جائیں گے۔ اس بر اربل کن ی دہل سے کلی مولی سرکاری ا طلاع ہے کہ سندوستان میں متبا کونوش کی ترقی روز افزوں ہے سے میں میں خود مندوستان كم ين بوت مكرم انحاره ارب باون كرور سترلاكم امتعال موسف تص من ثن ترقی کریے پراندا د انیں ارسسنٹر كموثر سأطحلا كفرنك جاميهني ادرسروني سكرمون كاتعداد تنين كروار جالىيس لاكدست رليوكر ما بنح كرور حاليس لاكورك مجنى ديها توامي فالىشرى كانوح تكشمس هماره كرواجية لاكعداكياس سرار دعدد بنبي باؤمرتك ببنجار

ہیں ہا وہ دلک ہہم ہر معلوم ہواکہ اکک با ونڈ تباکوی با نسو ہر یاں بنتی ہیں جن کی قیمت ڈھا دویہ ہوتی ہے اس حساسے فقط دیہات اور خالی بٹری کی صورت میں ساڑھے اس کروڈ کی تباکو بی ڈالی جاتی ہے اس سے علاوہ حقی ہی جر تباکوٹرے ہوتی ہے اس کاوزن اسی سرکاری اطلاع میں ۲۴ کروڈ ۲۴ مہر لاکھ ۲۴ رمزار بو نڈ تبلایا گیا ہے بینی بٹریوں سے مقابل میں تنگئے سے میں زیادہ ۔

پان مجران كاسلان تباكر بنود بان اوراس كوازم يون المق

ولی الائمی وغیرہ مسالوں کی مرکا مزیدا صافہ بھول جائیں اور اس کا اندازہ ان مسالوں کو چیرہ مسالوں کی مرکا مزیدا صافہ بھول جائیں اور اس کی تعداد سے فرانے ملیں جہاں برسال فریڈا سولہ لا کوروبہ کے بان استعال ہوجائے بہت یعنی ابوارا کیب لاکھر سوائی بیار سے دیا دہ اور دوار نہ بھالے جا دیار کے قریب جس کا مطلب بیر ہوا کہ معنی ایک بیان اور اس کے سانو سامان کی مرفضول ہر کھی ہیں تو بہندوستان و پاکستان دونوں ہی سالانہ والا پر نہیں روزانہ لاکھوں کے وارے نیا ہے ہوستے ہوں گے۔

من ظریقی اسی اسی است ما فرن سیولر مکوتوں کی ستم ظریقیاں می کس بلاکی اسی اسی اسی اسی مورد کے مصف و کے اجادی فرصا کہ مرکزی محومت نے تمام صوبائی حکومت نے تمام صوبائی حکومت لی کردے ہوئے ہوئے شوق صوبائی حکومت کی اسلام کے ذریعہ بچوستے اس کے خلاف افدامات کی مدایت کی ہے مصرا فرات کی طرف توج دلا تے ہوئے اس کے خلاف افدامات کی مرایت کی ہے سا خدی مرکزی سرکارف یہ می مشورہ دیا ہے کہ ان افدامات میں محکم صحت ما مداور تعلیمات کا تعلیمات کا تعلیمات کا افتارہ کا مواد داریت کی تعلیمات کا تعلیمات کا فرائد ہوئے کہ خود یہ افدامات فرانے والے محکم صحت کے افت و فراکٹ اور شاکردوں کے سا شد و فراکٹ اور شاکردوں کے سا شد و حوال اور شاکردوں کے سا شد و حوال اور تا کہ اور زبان مبارک سے یہ و عظر ساتے رہیں کہ اور زبان مبارک سے یہ و عظر ساتے رہیں کہ

من ذکردم شما صنر کبنید خریب ان مانخت درما تحت محکوں والوں کا ذکری کیا جبکتو دم کزی کو کے اعبان ووزراء محبوب محبول اورکونساوں میں دھواں دھارت توروں کے سانخ ساخة سنگاردسگریٹ کا دصوال الٹائے میں گھٹی کمی زفراتے ہوں ، اپریل سانخ ساخة سائڈ دو گاداز ، درابریل مقل م سن روال رهمه ، اورنی دبلی کی شرب که کانگولی سابق صدر سمارت مشهور نیکنام راج رشی شدن می نویس اور نهی توکسجا کے عین احلاس میں وزوارج منتا دعوام ) کے نمائندے اور فیٹا دی شرب این کوکسی طرح رواوزیا نهیں کانود اپنے عل سے اس عادت بدکی ہمت بڑھا ہیں ، ان کوسکرٹ نوشی بائکل ترک کرمے عوام کوائی مثال سے سبق دینا چاہئے ، احتجاج کا نتیج ظام رہے بس مفوری دیر کے لئے لوک سبھا میں غل غیب کا سامان ہوگیا ورزکس وزرینے اس احتجاج ونصیحت کا اتنا انتر بھی یا ہوگا کہ اپنے معول کی امکیسکرٹ ہی روندانہ محم فرط دی ہو!

شراب وغیره سکوات یج ملتے میان حب کتا ہے پرون ہا تندیم ہیں مہر جولائی در دھی سے اجاری ایک اور مددی حقیقت نتراب وغیرہ کے مسکوات کے متعلق ہا سے اتحا رہی ایک اور مددی حقیقت نتراب وغیرہ کے مسکوات کے متعلق ہا سال می خوجت کی موسے تباکو کی طرح خالی محروہ ہی مہری فلگا موام ہیں مکھا ہے کہ آبکا دی سے حکومت کوجوم وٹ کیسس وصول ہوتا ہے وہ ۲۷ کروٹر ہے اور عوام کے متعلق اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کا چرکتا بعنی اور نے موارب کے قریب فشہ بازی کی مدبو شیولی اور ایسے ہیں وسول ہوگا ہے کہ اس کا جرگتا بعنی اور نے موارب کے قریب فشہ بازی کی مدبو شیولی اور ایسے ہیں

اودای اوسط سے تفریج گیکس میں سرسال اصافہ ہورہا ہے ، رہا مکومت کی اس کر رفی ہے گئا ہے جائے ہے کا ہے خالیہ ہے گئا ہے جائے ہے کا ہی رکھاجائے توسالانہ جا رہا ہے کر وٹر ہوا۔ اور ما شاء اللہ بھارت کے خالیہ ہم محدود ہیں ہے مور کی تفریح ترقی کی دفیا رہے ج ابھی سے کہا ہے مارٹ کے ماہوارٹ کی مور کی تفریح ترقی کی دفیا رہے ج ابھی سے کہا ماہوارٹ کی ماہوارٹ کے جو سے ہی ہی ان کا اوسط کھر کھر کہ ہی سالانہ معن ان تفریحات کی نشدا کے ارب کے لگ بھی ہوجاتا ہوگا اور یہ جسے کہ انجی مہدد سے کہ اس کی مسب سے محف ان تفریحات کی نشدا کے ارب کے لگ بھی ہوجاتا ہوگا اور یہ جب کہ ابھی مہدد سے کہ وہ مہیں ہی جو مربی ہی جو طری اس فیصلے بھی نا اندا ہا دی ہوجات ان تفریحات سے محوم ہیں ہی جو مربی ہی ہوجات ان تفریحات سے محوم ہیں ہی جو مربی ہی ہوجات ان تفریحات سے محوم ہیں ہی جو مربی ہی ہوجات ان تفریحات سے محوم ہیں ہی جو مقولے ہیں ہی ہوجات ان تفریحات سے محدوم ہیں ہی جو مقولے ہیں ہی ہی مقولے ہیں ہی ہوجات ان تفریحات سے مستنفید ہو یا تی ہی ۔

معباها ومامورا محرمات ومحروبات کے بعد تمیرا درحبان واقعی تفریات کھیل کو دہمیروشکار درجیت وارائٹ دویزہ کے مباحات کا ہے جا اسلام کی نظریں من صوت جا کز بلکہ مدود کے افدر پہندیدہ ہیں انہیں بھی بلکہ کھانے پینے میں باس و مکان شادی بیاہ دغیرہ فرورا کک میں اسلامی زندگی کی فاص اقبیائی شان مدود مشان مدود مشاسی اور میان روی ہے اعتدال سے بخاوز اسراف اور ففول فری کا روا دار شرویت کا مزاج ہوب منروری سے منروری مزوریات تک میں بنیں تو غیرم روی تفریرات تک میں بنیں تو غیرم روی تفریرات میں ما مات کا ذکری کیا۔

اس مصرِّره کریه کرجاتزومباح یا ما مورضروری مصارف می بهی کهیں اگزام ومؤدُّ ثنان و شوکت بم کبروریا و یا اپنی طِراتی اور برزی د کھلانے حتر لانے کا کوئی خبر وثارتب سنت واراده کام کررها بوتوده بھی جازداباحت یا صرورت کے دائرہ سے ممل کررہا ہوجا آلب

ا كي شادى بياه كے صرورى معامله بى كو دىكى ديسے كراسلامى نقطر نظرسے اس ك اصل واجبًا كوبوراكر ف ك لي كتف كم فرق كى ضرورت ادر في إسلاى دواج دريوں اور مهزوعروكى منودونما تشش كے مصارف كى بدولت برحقومًا مُلاسی حیثیت کے دیکھنے کتنا زیا دہ زیربار ملکہ دیوالیہ ہونا سیاہے مہینوں کیا ىرسول يبلے تيارياں بوتى رئتى ہيں ، كھانے پينے كى واجبى صروريا ت كك كا يبط كالمف كالمرسمى فضوليات كے لئے رويد جع كيا جا ماسي معرجي منزو كوقرمن دوام سے جارہ منہیں رہتا جس ك اداتى كے لئے تقریبات عم موجانے بر بھی کنٹوں کوسا لہا سال کک روزمرہ کا تن ہیٹ کاشتے ہی بن ٹرٹاہے ، بڑے دكهك ساخ كبنام اليكراجي اجع وشعال علمادوصلى الككود كياك ان تغربیاتی رسمی دنماتشی انواجات ہی کی برولت مزاروں کی آمدنی رکھ کرمجی بياري آزاري كي كوني بينكامي معيبت آيلي توقرض كسبير منظر بومات بي -حساب تكايا مائة توجعيه ليري ملكون كانزارون لأكفون نبي بمرورول اربي کار مار طرح طرح کی نفتربیات کی محض رسمی ورواج مما فتون می نکل جا آم ہوگا۔

سٹگاریا مکیک ایب کے ماڈرن سامانوں لپ اسٹک پوڈرکریم وغیرہ پر ہندوستان وپاکستان جیسے مفلس ملوں کا کروٹروں روبیہ وہ بھی زیا دہ تر ان سامانوں کی درآمد کے زولعہ دوس ملکوں کی بیوں پی منتقل کرتے رہتے ہیں ۔ روبیہ کی اس بنتیا ربربادی بروقت وقوت کی اس دولت کا بھی اضافہ کر لیں ہونرتی یا فتہ المیں بہنیں بال بچوں کی پروٹس اور گھرار کی دیکھ حال کی مکی میک اپ کی ندر کردتی ہیں جس کا کھیا نمازہ دن رات کا ماکر گھنٹوں بھر ایا ہے ہوا جوا کی اخباریں میک اپ کی معلم ایک میلمان خاتون کے قام سے نفر فری تھیں مضمون کوئی دوکالم کا لمباح الور بروگرام دن رات کا ماکر گھنٹوں بھر جاتا ہوگا۔

بیجاری جاری خانم میدود تا دنور بی عوام سون باندی کے جربان بون برخی قیمت قریب قریب سے بی کی صع جاند تھے کیرون کک کاسپاکام اپنے کچر نہ کچردام ا داکر جانا تھا بھری کیرا اور زاوی بہت تھے بخلات نے فیش کی مفارر اولاد دراولاد کی نتادی بیا ہیں کام آئے سبتے تھے بخلات نے فیش کی مفارر جیزوں کے کروہ فیش بیروں کی زندگی ہی میں آئے دن برانی یا فارج از فیش راؤسے آئ فلیش بوتی راتی میں اور بانارین شکل ہی سے ان کی کوئی قیمیت راؤسے آئ فلیش بوتی راتی میں اور بانارین شکل ہی سے ان کی کوئی قیمیت

ما طران کھیل بی مال ما ڈرن کھیلوں کا ہے کہان کے صرف سامان ہی گراں ومسرفانہ نہیں ہونے بکدان ہے مسرفانہ ما بول دکھیے و کھلانے کے
انتظاموں اور سفروں ہے معارف ان کے مسرفانہ سامانوں سے بھی ٹروع با
ہوں گے ان سفروں نے اتن ترقی کی ہے کہ تہر شہری نہیں ملک بر مکت کہ بوتے
ہوں گے ان سفروں نے اتن ترقی کی ہے کہ تہر شہری نہیں ملک بر مکت کہ بوتے
سیم کی میروستان اور پاکستان کو لیے کہ اکیے طوف کے مود تا جو والے
کم شراروں لاکھوں نوری کر کے اپنے کھلاڑ لوں کو ولا بہت بک بھیجے ہیں ہوں
مساب دی یا جاستے قوان غریب بھلیں مگوں کی فری آمری کا کھی نہیں تو کروٹروں
مسا با جاسے قوان غریب بھلیں مگوں کی فری آمری کا کھی نہیں تو کروٹروں
انتظاموں اور سیرسیا ٹوں میں بانی کی طرح بہر جاتا ہے۔
انتظاموں اور سیرسیا ٹوں میں بانی کی طرح بہر جاتا ہے۔

اگر نیبے مون مولود شراف تھا وہ مجی دیا دہ ترانفرادی اور نجی نوعیت کا مود مہی دیا دہ ترانفرادی اور نجی نوعیت کا مود مہی اند بر تواب میلا دیا جن میلا دیا جن میلا دہ جن میں کا موروشنی بیمانوں پر منایا جانے لگا ہے بلکہ دیوالی کی طرح شہر مجرب گھر گھر جراغاں وروشنی سیر میں اور دور میں کے جدالوں ، روشنیوں اور دور میں کے جدالوں ، روشنیوں اور دور

دُورسے کرایہ برویوم ہانوں، مقروں شاعروں وغیرہ برکون بنا سختا ہے کہ کتنا
روب انش یا زئ کی طرح مجک جا آ ہوگا۔ ہجر بھی کہی نواس کی بدولت نہایت داو
مادثے ہوجاتے ہیں گذرخت سال ہوگا۔ ہجر بھی کہی نواس کی بدولت نہایت داو
سامان آگ لگ کررا کھ کا فرصیر گگ گیا، اس سال میں ان سطروں کی تحریب وقت
بروت میں ایک جن میلاد ہی کے حا وقد کی (۸ رنوم بر بھی ان کہ جرائی ہے جسے فقط الی
بہنیا مجکور میں جو مے بیے کی کہا کہا کہ نیم جان ہوگئے اور زخیوں کا شمار سنیا وہ کو کہا
بہنیا مجکور میں جو مے بیے کی کہا کہا کہ نیم جان ہوگئے اس بھی ان جن با زوں کو
بہنیا مجکور میں جو مے بیے کی کہا کہا کہ نیم جان ہوگئے اس بھی ان جن با زوں کو
نہ حریت میں با

جشن بازتوبالعموم عوام ہی ہوستے ہیں ان کو کیا سبق ہوتا مب فود علما ذک ان جشنوں میں بے تخلف شرکت اوران کی سرب ہی فوانے ہوں منود و نمائش وغیو کے گوناگوں دنجی واخلاقی مفاسد کے علاوہ ایک کھلا ہوا معاشی مفسدہ اسرا نے تبذیر ہی کا کتنا بڑا ہے عب کو اسلام کا ضاصرت البت ہی نہیں فرما تا ۔ اِن اللہ الدیوب

ساه حالا کی حق میلا دوس کے صبیع نوں کا سبق سکھا گیا ہے خدان کے گھرسے ابھی ۱۲رستجر سیم میں مودہ کی نفر آئی ہے کہ اس معین مودہ کی نفر آئی ہے کہ اس عین مودہ کی نفر آئی کے کہ اس عن مبادک میں کہ سے کم سری انفوس نوجان ہی سے گئے سجن میں ۱۲ نوٹرنفیک کھی افراق آئی آئی ختن مبادک میں کہ سے کم سری انفوس نوجان ہی سے گئے سجن میں ۱۲ نوٹرنفیک کھی افراق آئی آئی نفر کی دیس مرسال ہی بیٹین کونا جُرتی سے نفروسے اور میں میں میں میں میں میں میں اور کی میلا دفی میل افریق کی میلا دفی میں میں میں اور میں اور میں اور میں کو میں میں توہم شاگر ترشید کو کھیا ہوا۔

ب شبر شركي بوسنه والوَّان اليسي مخلص الل فهم مي بوشنه بي حجام العماور شرىعيت ك ما نتاء دنته بوير مزاج نتبناس بن أوران منكرات وخرافا كليحه مرامراسلامی مزاج وروح کے منافی ہی یقین کرتے ہوں سکے مگر خاتیجال کی بنا پر شایرا ککوغنمت مانے ہی کران خوا فات کے بہلفسے انہوں براہوں کے كانون يمجيه ومجميراتن تق وخيري بحي مربهي عباتي بهي ما اسلام سيركجيه مهات كاتبليغ کاموقعہل جاتا ہے، اسی نیت سے ریڈ دیک کی دعوت کورونہی فراتے نیت بخرب انشارال ترفطات اجتبادكا ابرتولى مائكاء مراي قمرك ملي حبنوب اور ديرلوكى اصل ومنع مردتك ومحد تفريحى لبعواصب كالعرصا بوتلب اوم ال من حصر لينے والوں انبوں رالوں میں نیت شا ذو ما در می کسی کی طلب حتی یا اصلا حال کی بوتی ہے اور ملتا باکس فدرتی اور نفسیاتی طور بری تبسی عین اسلامی طور بر بچی دیچ حرکا اداده ونبیت بود میک احدیثی ما توی زماره *زندگ گویابس ایک* طرح کے منہی تماش گرول اور ایٹروں ، مفروں اورخطیبوں کی امکیٹنگ کا لطف المحاف القيم اوراها كرملي جات بي يركوني وي قياس باستبي

ال ناسمج كي محيمي تواليه ملابي و ملاعب يا مفاسد كصنن وذيل اور لبيطي اصلاح كانيت سيمي وكام كنا والتي قدرة اس ليطبي كحوكريه جاتے بي خودىي محفل ميلادى ايجاد بمايے اگلون سى كسى ف غالباً نك نين ماتلبغي حكت مع خيرون ي نم استمى وغيرو ك نقال مي كي يوگر كداس بها اورصنون كالميرت كاسبار كيوتبليغ وتذكيركا موقع إنضامان كالكين كبابر اجعل لنا الهاكما لهد الهد كربالان مطالبي تشقى كأسامان اوردین سے سا تھ ما دان کی دوسی نہیں! اس دوسی کا نتیجہ یہوا کرہوتے ہوتے يبى مالس ميلاد مرايا مفاسر كالمجوعت كرره محتى سيح اوجيئ تومفا مدومعامى معجبيون ويتبليغ حكت إليى يب صيب جان بوج كرنا ياك جم وباس كم سانحد نماز بست طرامعسده ان طريقول كايرسك كردين كام سے ان دني مگاروں یا بددنیوں ہی کو آدی رفت رفت عین دیں ملکہ نمازرفدہ سے ٹرحکروی جانے مگتاہے اورانہی برقانع بوباتاہے ابھی اسی ہفتہ مرزم برسند کا لکھا ہوا حدر اہا دے امک دین کی اجی سحوس کے والے دیدار ڈاکٹردوست کامجت ا مدملاجس میں ایک ایسی می میمفاسد و باس سے برانے دیگ کی مفل میلا دکی

رلے محرّت موٹی علیہ السلام کی احدث نے ان ہی سے رِ ذِوالْتُن کی تھی کرجسے ان منٹرکوں ہہت سے د بقیہ دِصوْ آیَرَہ )

دامثان درجيس

کل اکیے محلبی میں میلاد شرھنے کے نام سے مشرکت کے لئے ایک کرم فرانے باصاریا دفوایی، باربارآپ کی یا ڈنازہ ہوتی سی کرآپ ہوئے تواس جنگامردف بازی کو کھا کہتے ، حبی سی آٹھ دس آدمی چیخ چیخ کرفا لبًا عربی س شایر قصیدہ بردہ کا خوان کو شہرے تھے ہ

أسطح بريره وكركه اس مجلس مي تعليم يا قدولا يتيت زوه مسلمان اساتذه ديروي کے سابھ میڈمندواصحاب بھی اس دلٹ بازی حجانجے نواڈی سلام وقیام ٹومرے سے دی کھورہے تنے ،غرب ڈاکٹرما حب ہمین اس ملب مبارکیں اور کھے گذری موگی گندی ہوگی ، بہ نابجار تونم ار نومومیل کے فاصلہ سے سن کریخدا کرا کررہ گیا کرایوں کی اس دینی برمادی سے بڑھ کرفیروں کے سامنے اسلام واسلامیت کی رسواکن نمائندگی کا آخراسلام کے ناوان دوستوں کے پاس کیا جاہے گا۔ ان برانے زمکے میلا دول ہی کی طرح اور این ایم کی اس میں آج جو اور وَنَكْ عَلَى مِلا وَقُوْمِ عِلْمِينَ مِيلادِ مِنْ مَنْ جَالِبِ مِنِ الْسُكَا الرَّبِي الْ اغيارِ ا سندؤن اسكون عيسا يبول وخيره برآنزاس كمواكيا يرثابوكا كرجيها کھے دینو دیوی گاندھ جی وغیرہ کے سے بڑے لوگ ہیں جن کی ہم بیدا کشش کی خوشی مناتے اوران کی ٹرایاں میان کرتے ہی ولیے ہی مسلما ن محیص کو ایٹا بڑا یا ہمیرانتے ہیں اس کی پیدائش کا عبق دیمزہ منکینتے ہیں اس میں آخوانوکھی بات كيا بعص كے لئے ہم اسلام كى با توں كوكان تھا كرسنيں يا اس كوي وصدافت کی کوئی خاص آواز جاین نیک کی کان میں نمکے سوا اور کھاہی

بقيرازمو كذمشة

معبور ونورا بي دلياري بمارك لي بجى داشرك علاده كينس اكيبي ادر معيو دبادي

کیا ہوگا ا

آگے ای خطیں یعی پڑولیں کر عمر و مغرب کی جو مختر سی جا عت ہوتی اس می خودید دف باز میلا دخواں تک شرکیب نریخے مختفرسی اس لئے کہ سامعین ما اس دینی تماشری کو دین جانے والوں ہی بھی ظاہرہ کہ نما زئر چے والے کتنے ہیے ہو گے ہیں مشاہرہ ما ڈرن میلا دف میں ہوتا ہے کہ تقریم دِں اور مشاعوں کے دفت تو نیڈ ال کھیا کھی بھرا ہوتا ہے لکین اسی نیڈ ال کے کسی گوشتہ سے جب ا ذال کی اواز ال کیے تواد هر کا امن کرنے والے سومیں دس بانچ ہی ہوتے ہیں اغیار دن ما کے اس مشا بدہ سے اس کے سواکیا افر لے سکتے ہیں کہ اصل دین مسلمانوں کا بھی

روزہ نماز تین برجنم اسٹی کیسی دھوم دھام ہی ہے سے فواس خطا کا واقعرا کی شخصی وانفرادی تکین دین سے فام سے طرح طرح کی بردبنیوں یا مجانت وخوافات میں مثبلا پونے والے عام مسلمانوں کی ذمینیت ہو بالكل بي كئيس، حب ان چيزول وجي وه تمازروزه بي كي طرح بلك علااس مروكردين سمحية بن توب نماز روزه مع مي آخوه اينيكومسمان بكر دنيار كول جائیں زیا دہ سے زیادہ یہ کوئی دین کا ایک کام کرناہے کوئی دوسرا ، سب کون کر ب ، كون نبین د مكھنا كربتر مسلمان مزسال عربماز فرچتے ہیں ترمجی سحد كو جهانک کردیکیے ہیں نہ دن کوروزہ رکھتے مزرات کو تراد تی طریعتے ہیں تکین جس دن مسجد من خم بولا بسر العال كرف منها في بلتف ان جزول كم لفة فوق وق چنده اوروفت سب كحيدين من سب الكي بوت بي يه دمنيت نتجريرا في روم ومبعات مى ودين ماننے كانىس آج يھى برانى مولودىترلىف كے بجاتے نياجتن میلاد منافے دالوں کی نفسیات بالکل ہی توہو تی ہی ان شنول ہی ول کھول کرتیندہ دین ، وش وفروش کے ساتھان کا انتظام کرنے والے بزاروں کی تعداد میں رات

دات محرتقریری سنن والے اور نعتیر مشاعروں بی دھے سینے والے کتے ہوتے ہی جوسال بھڑک گھروں سنن والے اور نعتیر مشا ا جوسال بھڑک گھروں سعدوں میں کیاسال کے اس ادک دن بوم میلاد میں اور میٹن میلاد کے عین بنڈال کے اندرجس کی پیائش کے نام سے یہ دھوم دھا می ہوگا مربر پاکر کھا ہے اس کی یا دو اتباع میں خدا کے مضور اپنی بیٹیا نی اس امک بی موقع مرفیک میتے ہوں ،

بات بیں بات کی طربی دل کیٹس زبان پراگئی اصل ہی عض بہور ہاتھا کہ اسلامی زندگی کھلی ہوئی عیاشیوں ، اکدادگیوں ، بدمعا شیوں ، نفنس پرستیوں الالینی کھیل تماشوں ہی میں مال ودولت ، وقت وقوت کواٹر انے کی روا دار نہیں ، مسلوں مطیوں ، بہانوں ، اشنانوں ، ہولی ، دلوالی ، جنم اسٹمی وغیرہ مشرکانہ تہواروں کی دکھیا و کھی ماہ جن کا سلسلہ کم و بیش سال بھر جاتیا رہتا ہے نام کے مسلمانوں نے بھی مرم وشب برا ، مت ، رجبی و میلاد و خیرہ کے علاوہ دین و ندہیں کانام لے لے کر سکر طوں شراروں عوس ، عرسی میلے ، عظیلے اور آتے دن کی نذریں اور نیاز اس جوابی ا کردکھی ہی دین کو کھیل تماشہ بانے وللے ان تماشوں سے جی اس اسلام کو کیا سروکار

ہوسکتاہے جب کی لے دے کرسال بحری کل دوعیدی بھی ہرطرے کی رسمیات ولفویات سے پاک بس بادگاہ پروردگار میں نیاز مندی و بندگی کی دورکعت نمانہ دوگانہ کے ایک سا وہ وسنجیدہ اجتماعی عبادت کے مظاہرہ سے زیا وہ تہیں غرص اس طرح دین و ندیہ ہے و کبار کر اسراف و تبذیر کی بے حساب را ہوں سے جمعاشی کبار میدا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ذمہ دار خود دین و مذہب کسی درجہ میں جی تہیں تما متر عین بددتی و مدندی ہی کا وبال ہے۔

ربغیاز منو موشقہ کرفا موسش بلکر فیڈرعلار تو کھلے چھپے کلچری اتکا دکی ٹائیڈیں بھی الل بنہب ڈوائے مرحوبیت دمدامنت کی بھی کوئی معر

ترقی یا فتہ نسوانی بناؤسٹگاریا میک آپ شایدائی ووفیصد عور توں آگے منہ جا میں ان بناؤسٹائی کے منہ جا میں ان بناؤسٹائی کی ترخیب وتشویق جس زور شورسے دونوں محجم ہا ہا ہے اس سے دسکھتے حب عور توں کی اکثریت کا پرتی یا فتہ ذوقی خودآرائی لازمہ ترقی ہو جائے گا توتر تی کہاں تک مدیسے میں گا توتر تی کہاں تک مدیسے میں گا توتر تی کہاں تک مدیسے میں ہے۔

سین و کروژون اربی کی کا کید المپتاب واندازه ان نام نها دُنَّ و کی شخص کا تجا جن کوعه و کا می کا کا تجا جن کوعه و کا می کا کا تجا جن کوعه و کا می اور کی در کا و می کا نوای کا کا و کا و را کر در کا و را کر و کر و کر در کا و را کر در کا و را کر در کا و را کا و را کر در کا و را کا کا دن دان کا کا و در کا این کا دی در در کا این کا دی در داد در مرشر می کا دو کا کا دن دات کا بی در گیا ہے کہ کمی در کا موام کا کا دن دات کا بی در گیا ہے کہ کمی در کی مورد داد در مرشر می کا بیا کی پورا ہونا لازم و مقدم بی جو بجائے فود بہت کی پورا ہونا لازم و مقدم بی جو بجائے فود بہت کی پورا ہون الازم و مقدم بی جو بجائے فود بہت کی پیرا ہی دور بر و دونونولیا ت کے در کی اختیا دی خود بات کی بیا ہی دا این دور بوذ فنولیا ت کو بڑھانے کی اختیا دی جاتی ہی جاتی ہیں ۔

لہویات ولغویات اکے طرف زندگی کی مقدم ضروریات و اوادم کی کیل دنشفی سے پہلے ابویات و افویات اور ان کا شوق و ترص پر اکرنے و الے ساہ اور کی ہر طرف کے دیل پیل اور ترخیب و تحریص کرننگ مجو کے عوام کہ کے ان کو ابنی بنیا دی خروریا ت سے بچھ کر هرودی بنا رکھا ہے اکیے مزدود طبقہ ہی کو د کھے لیج کران کے کم من کچی عمرے اور کو در کہ کیا یہ مال کہ عبم بڑر کری سردی ، برسات کی مرسمی خیتوں سے بچانے کا کھڑا خدار و دمکین بٹری مزیں دبی ہوتی ہے جو کچے بنیں

يا دگارى برون كى برى يا دگارى كا برحينا ،ى كيا حيث جيون تك

كى ايك تازه مثال ليركرامجي كجيري دن يبط اپن ہى مكومت كے متعلق كہيں برصا مقاکه دو وزیرول کے بیرو بدور فرار کی لاگت کے یا دگاری دو مجسے یا بت بنوات ما سے بی اس مکومت کے بورے محوصر میں کیامین اس کی رامدهانی می کفتالیے بے روزی روزگا رعوام ہوں مے جن کو اگر موددسورو میں سجى لم جائة توكوني محيومًا مومًا وهنداكرك ابنائي نبي اينه بالبيون كاتن پٹ بال سے بی بعی لیس براری وقین موب روزگاروزگاریں مگات ما تسكة بي جن ك الم وعيال كو لما كركم وبيش اكيه بزار افراد كامعاشى سندمل بومكتاب يرتومضة مؤداز فروارك بالكلمعولي ورجاكا بالدكاري نونه مظاء درنہ بروں بروں کی بڑی بڑی آج مملی یا دگا دوں کا معاملہ تو الکھوں کروڑوں ہی سك بالارتبليد يا دين نجر و مُسَانيا كستان من قائدً اعظم كه يادُگاري مغره كاتخييز اسى لا كوسيت براكيب نوتعمير ما زه ترين اسلا مستان مي اس اسلام كى يا دگار موكى عب كى شريعت من مخية قبر كى مجى ا ما زن سجت طلب، اور مندوك مان مي غرب ان گاندهی جی کے سمادهی کا تخیز تو فالباکروڑوں ہی کا پڑھا تھا جرمرت دم تک قرم وملک کوسادگی اورسادہ زندگی کا مبتی ایک ننگو ٹی کے بیاس ، حبوز پڑھ کے مكان اور تفرد كاس كم مغرس فيقصه اورحكومت ك وزدارواعيان كو خودا سلام کے فاروق اعظم جاکی زندگی سے سا دگی و محرانی کاسبق لینے کاسبق

ا مدن کے ایک مراسلیم پڑھا کہ نہیں آخری تخفیز توالک کو وڑسے می ادبر ہوگا لیکن اس بی تقره کے طلاق جامع محبر می شافی ہے مجر بھی مقره کا حصر کم دبیق نصف قوائی ہوی گار بینی مرالکھ نسبی بیم ، ۵۰ لاکھ - موال یہ ہے کہ لاکھ دولا کھ کا جواز می اسلام کا آم نے کہ کہاں تک نکا لا جا سکتا ہے ہے

ادر تواور ایسلان ک جری یادگار کاتخیزیا لاکت یمی خالبا که ی دور سى كافيج عنى ويشالاندمرايدواران وصله منديال كس كفون ليسيند كمسرايد ہے ؟ انہی مزدوروں اور کاستکا موں سے رجن سے نام بر دہشت افکیزی وخون دنرى كالكيت تقل مربب الجادكرد ماكيا اورس برارزه الحيز شقاوت دقطا کے سا تقر فراروں لاکھوں برنام سرایہ داروں جا گیرداروں کو بعین مع فرحادیا گیا اورّنازه برّنازه يركيي كراتسطائن توخيراس نزمبين فونرنيى وفسا دانكيزى كااعبى چندی دن بہلے کا بہت طرا زندہ دایر ما تھا۔ اس کی قبراگراً بنی قیدخان کے قیدی مردور كاشتكاروں كے ميٹ سے ياشنے يراس كے جال نتار ياربوں نے دويار كوور مبی نگادیا نوکھ تعب بنس ممال تواس ندب کے سے بروش کاری کی اليح ف كرديا كرسفاكي وخوري كي تنهره أفاق مرسالتل والح مينكيز فأن كو سكيوں سال يوانى قبرسے كھود كا لارا وكيسى مرايد داراندا ولوالعزمبوں كے ماتھ نتے یا دگاری مقروکی تیاریاں ہیں۔ ۱۷۷ م مصرف کی ران کی اطلاع ہے کم جین کی مزدور کا شتا کار حکومت کے مدانشین ا وزے بنگ

چنگیزفال کی یا دگار بڑے پیمار پر بنوا نا چاہتے ہیں۔ چائخ الہوں نے مشرقی جرمنی کے مرم ماروں اور متعدد انجینروں اور آدٹ ٹوں کو جین مرعو کیا ہے کیونسٹ طقوں کے بیان کے مطابق یرمجزہ یادگار روش اور برونی منگولیا اور مرقذرسے در آمد کے مہانے والے میغروں سے بزوائی مبائے گی ؛ اسمی درا آگے سفتے۔ اس مقروکی دبوارول بہسنبرے حرفوں سے چگئے۔ فان کے کا زفا لکھواتے بائی گے اور اس کی حجمت پر ما وزے تنگ کی قباد میں عبن کی ٹر حتی ہوئی فوج ما فت کا نقٹ مبینی کیا جا گیگا۔ مکومت مبین نے مال ہم می فیصلہ کیا ہے کہ چنگیز خان کے ایم پیرائٹس اور ویم وفات کے موقع پر بورے میں میں تعطیبل دی

مبایا کرے گی۔ اُکے اور لیجے کہ اس تاریخی سفاک اور فونمزیز کے سامقہ موش عقیدت میں مر نئے سرے سے نیا یا دگاری مقبرہ ہی تعمیر زموگا مبکہ

اس عظیم فائے کی موانخعری نے مرسے مکھولے کے لئے حکمت نے باہ داست اپی ڈگرانی میں ممتاز جبتی وردی مسنفین کی اکیب اعلیٰ کمیٹی مقرد کردی ہے۔

اورريبان بوجوكركداكي طرف اسعمسى اوردوسرى طوف دروغ بافى كالفائم

جمهورست وغيره كم معاشى بركات قارمين خصوصًا بمار معمدن ومهذب فارتین فی جهال اتنا صرفرایا، دمان تفور اا در فراکرد استان ختم بوت بوسف عبدحديد كى متدن ترين اور مېزب ترين برسه نامول والى كونتول احجبورت وعواميت وغيره كأمجى معاشي بركات كالمجريبيت بي مرمري خاكه بيش نظرفروايي مست مايال ومشرك خصوصيت النصومتون كى حكومتى مشين كى بيحيد كى اورطوات لیندی سے جولازًا آسے آس ان کومدسے زیا دہ ترصلا اورمسرفارز با دستی ہے ا کی انتخابات یا الیکشنوں ہی کے فقوں کو لے لیجئے جن کے بغیرکو لئے جمهوري معوامي باانشراكي واشتمالي حكومت حتمري تنهي ياسحتي اورمن سيم وكا مكت بحرمن ادبرس نيبي تك برتنن عاربانيج سال يزمت قلاً اوركم وبيش سال مجر به کامی و من بر اسمتے ہیں ۔ اور جن بر حمید شے برے ملکوں کا لا کھوں کروڑوں کا جتنا ديواليذ كمكناريتنا بوكااس كااندازه اسيفهي ملك دمهندورتيان بسيراكي نومولود حويس آند حراسے اوروہ بھی صرف مقامی وہنگامی انتخابات سے کری، ۱۲ روسمبرت شیم کو لوک سبھامیں مرکزی فکومت کے وزیرہالیات نے اکی سوال کا بواب فیتنے ہوتے

له توسین کی جرائت را قر بالنے کی ہے سکہ قوی آواز ۲۲ مارچ مصفہ

مبلایک آذھرالیمبلی کے آنے والے انتخابات پریقین ہے کرٹنیش لاکھ روبہ پڑی ہوگا ۔ یا درہے کہ ہندوشان سے خابؓ ۲۰۱۷ مرد ۲ رصوبوں میں بیصرت اکیب اورشاید مستبے حیوٹ یا بہت ہی چیوٹم موبہ ہے ۔

ودمرى فيرامى فرورى مصمر كى خود بهايديوا لي كے صوبر يار باست كى سن لیں ، وہی کھیے وفتی فالی نشستوں سے انتخابات در میش ہیں ان سے لئے نیعے کے نیڈروں کارکنوں وغیرہ میں تومبسی دوڑ وصوب ہی ، تازہ اطلاع برسے کراسی سلسله می خوداک انڈیا کا کوس سے صدر اار ۱ اراور ۱۱ رفودی کو سردوزہ دور برتشریف لاسے ہیں ان کے علاوہ مرکزی وزیرد اخلہ بمبئی کے وزیرا ملی اور مرکزی ودير فاروحي كمولانا فلال انيز دوسرك كأكمريسي ليدرون امنسرون مولاناول ادرمطرون کی دورون اوردورون کیالوی کا سے مرامور آندهراسے بھی الياكذرا بوكاكدلاكمون لاكفكا شايداكي آده كروركا وارايا را بوكرنسي ميران سے علاوہ مک میرکے میونسیلیوں کاراورلٹینوں اورانسے نیچے وسٹرکٹ بورووں طاؤن ایر با کمیٹیوں وغیرو کے انتخابات کا ضافہ کرلیں اس اضافہ براضا فران حکومتی محيليون كمشنول اوركالغرنسول كارابى جاثا مخاج بانت برمردن بي نبى رسى بعد ادر جن کی ملک بھرکی تعداد کا شمار بھی کون نگا سکتا ہد ، خداکی یا ہ! آدمی کا عقلى توازن ذرابجى ملامست بوتوجيخ التقع ر

عکومتیں اور کا نفرنسیو غیرو میں ای ہفتہ (اس بیمیر میں میں آئی معاملات کی کانفرنس کا افتتاح فرائے ہوئے جہورت واشخالیت دونوں سے علمہ دارہارے دزیراعظم کی زبان سے ضا جائے اس طرح کی کچے دھیمی سی جیج کیسے میں گئے کہ دویں ذاتی طور پر ریاستی وزرار کو دہلی کانفرنسوں میں بلانے اور ان کو

باقاعده ان کے صدرمقالت اور دہلی کے درمیان دوڑانے کا قائل مہس ہوں اور سوچاہوں کہ کانفرنسوں پر کھے ایند باب مسکا دینی جاہتیں "جی ہال گڑ کھلتے جاتیے اور كالكون سد برمبزك سوچنه جائيه مهريه كميثيان كميثن اور كالفرنسين جن مقام كمالة بنتى اورمنعقد بوتى بي وه اليه كمثاني من طشفي كدونول كاكام بهفتون ىيى اورىفتول كا مېينولى مىمينول كابرسولى بىدا بوتاملى بوجاتا بىدا الن کے ستنقل وعارضی دفتری مصارف اوران میں شرکیب بونے والوں سے سفرخریو بحتوب وغيره وغيره كاكحيتنب توكروژوں ہى كەمعاملىماًا ہوگا راوپيے نييے كەبتى ولا الكشنوں اوران سے بننے وائی كونسلوں، اسمبليوں، بلديات دفيروسے جارى وغیرماری معدارت کی میزان تواربوں ہی تک جاتی ہوگی ، انشار انڈر تجدید کے اس مي معلوم بروكا كرشيطان كي ائت اس لا ديني جمهورسية مي ال ودولت بي تنبي وقت وقوت كاحس بيدردى سے اضاعت وبربادى بوتى سے اسلام كى ديى جہورت یا میچے خلانتی حکومت کا وامن اس سے ملکےسے ملکے داغ وصبول سے ئس *طرح ہاک وص*اف ہے۔

تنبي المارا باك مقدات تركب اولادتك بنيح مات بي اوركيون بيني مساك اك عدالت من فالى الريني طرحة فرنعا في مهيز سالوك كم كُلُ مِاسْتُهِ بِينَ نَوْمِهِ اللِّي دِرابِيلِ كَاسْتَيْطَانَ أَنْتُ كَالِدِ حَبِنَا بَي كِيا - اس کود کی کواسلامی شراعیت کی قدرموتی سے کداس نے ابیل بازیوں کی جرات كمرداعى ورعايا وونوں كے مال ودولت وقت وفوت سيدركتنا احسان كيا رباحق وانعا ف تداس کا ان مے خدا و آخرت کی عدالتوں ، بیشرورو کیلول کی قانونی موسکا فیوں اور بحت نواز اور، سکھاتے طرحائے مشاق ومزدور گواہو كى يرب ندا نبول / إلى كارول كى والنوت مستا نيول / كاغذات مي حجل سازيول تكسيفست فوال كوياركرت كرت ملاحتنا وشوار بوتلسه، اس كم مقابليس ضاوا کرت محور ابرت مجی ڈرنے والے فریقوں؛ ان کے گواہوں، سروکارو الدعدالتي المكارون الدحاكمون كالتدائي عدالت اوراكثراس كى مبلى تبيني میں مل جاما آسان ہوتاہے ، اور اگر بالغرض مدالت درعدالت ابیل درابیل کے مجسلون سالهاسال كك جان ومال وقت وقرت سب كيد مساب تبابي وربادي كي بعري دانفاف لا بھي توايي كي قيت بي كني ره جانى سے ، بير تھيو بیمان بروبی قیاس فرالیں جا قدام تحدہ کی عدالت میں ، ر ۸ رسال سے عتمیر کے تنا دو کا حشر ہور ہاہے کہ فراتین کے کروائی اربوں کے ماشھے ماچیے برحی مَبوز روزاول سع بلكربززازروزاول كمشمرى كالمرعمرا كيحيوني سي السيبتي سريس حبس سال كشمير كامغدم اقوام تحدوي وائر بهوا فالبااسي سأل اكب عنايت فرما في النفاد في سعى ونبا دكم مفن ازرا وعنايت كسووي كي عدالت كوثهضكا ديا نميمركميا نخاصنلعكى عدالت سيصوبركي عدالت اوردبال سيمركز کی مدالت ددیلی کمی مقدم جاکر میرصوبهی میں وابس اگیا ہے اور قریبا ہا معرسے یہاں بھی اس طرح ٹراہے کہ اکید بالکل اتبرائی بیٹی کے بعد معرمہ نوں قطعًا مدالت نے سانس ڈکا رنہ کی ، اب خدا فدا کرکے تیم ہولائی درھ و ہے ہو آاریخ مقرر ہوئی وکمیل و مخار ، اربیج ہی سے ما مزشنے مگر نے صاحب عدالت بالکل آخروقت ساطیعے ہیں بیجے تشرکین لائے اور مچرا ایریخ بڑھ کو ، ۲ راگست مقرر ہوئی اور مجارب ۲۸ مرسم برہے ۔

ا پنا نواکپ بہتی کے صرف دواکیت ہی تجربوں کے بعد ریمال ہوگی ہے کہ را علیتے مجی کسی عدالت کا میران حضر سامنے آجا تاہے تو مخداروح لرزواتی ہے کچیجی کسی انسان کی انسانیت زندہ ہوتواس کے لئے دنیا ہی میں عذاب الیم ومہرج (در دناک دلت اکگیز) دونوں ہی کا ہوزے ۔

انساف کاظلم - انساف کے نام سے ان عدائتوں پر ایک ناخرانسات ہی کا بھام سیاسل کس سے ڈوم کا جہاہے ٹود کوئٹیں جانتی احدا قرار کرتی پھڑی ہیں استمبر منت کوہماری یو ، ہی کونسل کے مساحف ٹودوز پرانسا وزید اقرار فرایا مقاکہ ہر

اس دفت بال كورث المبايا دكى مرف ككمنونينج ميں ١٢٧٨ فوجرات المسر اور ٣٦١ ٢٦ ديوانى كے مقدمات كافيصله بونا باقى ہے ....اور امك موال كے جاب ميں ارشا ديواكه پہلى ديوانى ابيليں اور دورى ديوانى ابيليں ج بين سال سے زيا دہ مدت كى ہيں ان كى تعداد دىوانى اور ٨٥ ٢٠ ہے، جل مبلائر۔

ام پرکسی نے پڑھیا کہ مکومت ان اپلوں کی مبدسما عست کے لئے کمیا انتظام کرمہی ہے ؟ تووزیرانصاف کی طریعے جواب با صواب برعطا ہوا کہ یہ معاملہ ہاتی کورٹ سے تعلق رکھنا ہے اور حکومت انصاف کے معاملہ میں کوئی مداخلت مہنی کوئی مداخلت مہنی کوئی مداخلت انصاف میں کرنا چاہتے انصاف میں سجا ک انسٹر کیا ہم سلسل میں سے مدا مذاخل مسلسل میں اسلام مسلسل میں مسلسل م

معاشی مسائل دمشکاات کے سلسلمیں اس دوا دواز نفنی کا معاایک طرف پر سے کہ عدل وا نصاف کے اس پیچیدہ ودراز نظام کی برولت بھی خوکومتوں اور کھوموں دونوں کی مرف ال ہی کی کروٹروں اربوں نہیں وقت وقدت کی بھی کئی سے اندازہ دولت را ٹیکال ملی جاتی ہوگی جمعائتی مسائل ومشکلات کے حل میں انفرادی واجتماعی طور برنگ نگائی جاسکتی متی اور دومری طرف جاننے والے جاننے ہی کہ اس کے مقابلہیں وا درسی و دا درسانی کا اسلامی وفتر عی را سستہ جی کہ اس کے مقابلہیں وا درسی و دا درسانی کا اسلامی وفتر عی را سستہ کمتنا مختصر و کم فرح اورصاف و ساوہ ہے۔

سے طرابیہ افران میں ایک اوم ارکی اسے طرابیہ افران میں مومتوں کی عسکریت یا نام مباد می دفاع کا ہے ہو کہ نہیں کم وبش آدھی آرتی برطک حکومت کی سے دکھ کا دبیل ایک دو کا لمی مبلی اخباری سرخی کی سے در کا درجا کی اخباری سرخی ہے کہ مغربی بورب کے دفاع کے لئے ویڈ کا تنہ اسے برا فوج بحبط سے اس کی تعداد حرف میرارب ڈالردی گئی ہے دینی بورنے دو کھرب روبید یا احد ونیا کا سے تعداد حرف میرارب ڈالردی گئی ہے دینی بورنے دو کھرب روبید یا احد ونیا کا سے

تعدد دسرف سرارب داردی میسیدی پرے دو هرب روبید ۱۱ وردیا کاسب برابح سبی بیجری دیا بیمرکا بهرال بنی ب مرف مغربی بورب کا ہے میں ریا تی بورب اور برانی دیا کے باتی بورے تینوں براعظوں ایٹ یا ر، افرائید، اسٹرلیا کے سیکروں ملکوں اور بینی دنیا وامر کی کے بیوں کوافد اللہ کی تونوبت شاہدہ کو تک ہی جا پہنچے ہو المحروم النی میں المجی بوری دناکی سے طری دونت مندمہاجن

محتا ہوں ہی کو دے ڈالتی ہے اوران ہی میں مہندوستان جیسے مفلسوں کی مکومت کا اربوں کا بجرٹ بھی فترکیب سے "

برم الي وغيرو ليهة ما دُرن ترتى يا فته جبوري وعوا ي مكومتون جبوري حقوق کی برفخر برکان آئے دن کی مطر آلوں مور بول، دھرنوں وغیرہ کے المناہی ا جیّاجی سلسلورگی مد توجیولی ہی جاتی سے ایمی جارہی دن پہلے مسودہ رِنظرْنا فی مكة الت ك دوران مي ه ارجلاني ومفيد مكافيان يرماكدامرتسس اکالی سکھ جو مورچہ سکائے جوئے تھے ، اس برخم دمور حید سکانے والوں ان کے مردکارد سيبرز دول وغيره كصمصارف سع مطلب منيس بمرف مكومت بنجاب كادس لاكه روبير صرف بوار دس فرار روزان تومورم ك قيد يون بى يرا در دولاكدر وزان لِيليس كانتظامات برء فالبايه طباعت كالعلى بعد دوسرار روزانه بوكاء جميورك والثان احتجاجى حفدق كايسلسله فقط مبورى مكومت بي كم مقائل من سمين ودالين يكارخافول مزدورول محتى كدما فرن تعليم كابول لومنور سيول وغيره تكسي كبي مدكيس مهين كتيس ون علماى ربتاب اورسا تقري عوام اوروا ی مکومتوں کے احبی جی وانتقامی اخراجات کا مجی رائے کل مارے مروس کانپورس چائیس میاس نرارمزددروں کی پٹر آل موں کیے خلاف انٹی دن بر آج بر جولائی سفت الوضا خدا کرے ضم ہوئی ہے ، کہا جا البعے کاس نے تمام بھیلی طرة لون كاركيار فوتوفر دياسے اور فريقين كے نقصا مات كر وروں ك مايمنے بول کے ایک کروڑ بنیس لاکھ اوٹرے قریب سوت اور سا ڈسھ جار کروڈ کر سے زائد صرف کیرے کا نقصال ۲۰ رجو لائی کے اخراس جیا ہے ، كناب ك ان آخرى صفى ت من مدرز في يافته لا ديني ولامعا دى زندكى

والے عوام وخواص بھوم توں اور شہر ہوں سب کی انفرادی واجہاعی ہسیاسی وسماجی بدینما قیم کی ضرورہات سے دساجی بدین ہے اور دیات ہیں اعتدال سے زیا وہ اسرائ کی مدات کے جہد بہنت ہی ما فقص دنا تمام بالکل مرسری اعداد اور انفاز سے بنی کئے جاسکے اور اس برجی جن انفاد ہوں کو بوت کسے آب سے اسلام کے دینی ومعا دی نظام معید ثبت ومعا شرت ، حکومت وسیاست میں ان کی کوئی جگر نہمیں تواسلام کی انفرادی واجتماعی زندگی کو قبول واحتیار میں ان کی کوئی جگر نہمیں تواسلام کی انفرادی واجتماعی زندگی کو قبول واحتیار کی کوئی جگر نہمیں تواسلام کی انفرادی واجتماعی زندگی کو قبول واحتیار کی کوئی جگر نہمیں تواسلام کی انفرادی واجتماعی زندگی کو قبول واحتیار کی کوئی کو تا میں کوئی کے کہوں ترجی کے کہوں اربیان کر ان کی لئی مسائل و مفیکلات کہاں تک انہوں جو والی ان کہاں تک

بالکل آخریں ایک بہت بھی بات میں بہت بڑی بلک سے بڑی بات یہ فالعس معا دی یا مارکسی وانستراکی معاشیات کے تصوری طرح انسان اگرفا لصرعاشی حیوان یا فراترب بھی بہت بہر ہے اور خالص اسلام کی دینی وروحاتی تعلیات سے کیا معنی میں معنی بہری ہی کہ فی انسان اگرانسا نیت یا انسانی شرافت اوردوح وروحا بزت سے معلی اس کی فاہری حجرانیت وبطنیت سے ما درارکوئی تصوراس کی باطنی نظرت کا رکھتا ہے قوہ میں اس کی فالعس معاشی یاصیائی صروریات محدود درکھنے ہی میں اس کی فالعس معاشی یاصیائی مزود یا ب کومرون حروریات محدود درکھنے ہی میں اس کی اصلی وباطنی شفی وتسلی کا راز مائیک کر ازا د مبدوستان اور اس کی ریاستوں یا صوبوں کی حکومتیں اور محران سب ہی زیا دہ ترکام ان کو برنام کرنے ہو کہ انتا مرہ میں بی میں اس کی انسانی بیاست کی انسانی تعلیات نام کے انجا م حینے ہیں بھودان نظرے گذراء شروع میں نقابل عہد صدید کی حیوانی کسی ما حق کی ادار مرکھی ہوائی

معاشیات والوں کے بعض اکابرسے ہے کہ انگلتان کے مشہورسفی ومفکر مقا اور اسم تھ کے نزدیک سی ملک کی اقتصادی دولت، اس ملک کی زمین امکانا اور وزائد مزوریات کی امشیاد مہنیں بلکتوری دولت کا انتصار محنت کمشوں اور میں کی پیدا دار ہے معنی حیواتی مفکر کی پرواز فکر بس اتن ہی ہے کہ زمین سے اوکر بھی زمین ہی پرگم تاہے .

مگر گا ندهی می کا اقتفادی آورش اس سے ملند تھا کہ عاشیات کا مقصد زندگی کی حزوریات اکھا کرنے کئے محدود نہیں ملکریلم وہ ہے حس سے درویوام کو اقتفادی سکون واطیبیان ماصل ہوسکے۔
اُسے کل کا گریس اور کا گئریسی نیآ اور وزرار سب میں بھارت کی محاشیات کو سوشلٹک ڈھنگ می وہ بٹی روسی وہ بنی یا بطنی دیجوانی ڈھنگ تھا اس میدان ہیں سب دُھالئے کا بڑا دعویٰ اور چرچا جل رہا ہے وزیرا عقل مضوصًا اس میدان ہیں سب بہتی بہتی ہیں ہونری اسپ اور کھارت کے باوپری بے جین روسے کی یہ آواز کا ن بہتی بہتی ہیں ہونری یا سے اور کھارت کے باوپری بے جین روسے کی یہ آواز کا ن کے کہا کہا کہ ساتھ کی کے اور کا ان اس میدان ہیں ساتھ کیا کہ ساتھ کی اور کا ان کے اور کیا اور کا ان کے اور کا ان کے اور کیا ہے اور کا ان کے کہا کہا کہ ساتھ کیا کہا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کی اور کیا ہے اور کا ان کے اور کیا کہا کہ ساتھ کیا کہا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کی کے اور کیا کہا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کیا کہا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کیا کہا کہ ساتھ کیا کہ کیا کہ تعالی کیا کہ ساتھ کیا کہا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کیا کہا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کیا کہ ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ ساتھ کیا کہ کیا کہا کہ کو ساتھ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کو ساتھ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بھول کیا کہ کیا کہا کہ کو کرا تھا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ

اس اطبیان کی زندگی لبرنی کرسکنے کا تازہ بتازہ نبوت ملاحظ ہوائے کل آخر دسمبر

رصی به ارس معنوی کل مبدر می کا افرنس بوری ہے اس کے خطیعدار میں تبلایا گیاہے کہ ملک میں ذہنی وہا خی بھاروں کی تعداد بروری ہے اس کے خطیعدار آدھ وہ ہیں ایک دوائی بھاروں کی تعداد بروری ہی کے کہا کو اس ایک دوائی مور پر کمز ورسے اور بہتی کے کہا کو اس کا جائزہ لینے سے ٹابت بواسے کہ قریبا ۱۳ ار نی صد طالب علم شدیدا عصابی مالت میں متبلای اور سسے برح کرر کر انگلستان ہیں مرسال قریبا جا ریزاد طالب علمون یہ سے بچاس تو بالکی پاگل ہی بوجائے ہیں اور اس باگل بن کا براسب احساس کمنزی ہے۔

اصلی عدر کرنے کا با بہی ٹراسب، ظاہرہ کا اس وی در اس دین بزارترقی کے دور میں یہ اس مس محتری خدائو استرکسی دینی در دواتی یا افلاقی محتری کا احساس تو کیوں ہونے لگا ، دنیادی یا معاسفی دمادی ترقبوں ہمیں آدمی لینے کو محترا کر با گل بالینے والے اصاس کمتری کا شکار ہوجا آہے اور دنیا وی ترقبول کا فلاصہ لے در کر جا و دالی اور اس کے ساز دسامان کے سواکیا ہے لیکن اس محدود نا قص دنیا ہیں یرساز و سامان نر کسی آتنا میدود در با ہے نہ آئیدہ ہوسکتا ہے کہ ہم متنا با کسی و کمتری کے احساس کے دل کھول کرجو صلائی الآ ایم تو کی کہ ہم متنا با میں کی و کمتری کے احساس کو دوری کیسے کیا جا سکتا ہے اور نہ اس جنوں مقا با بسی کی و کمتری کے احساس کو دوری کیسے کیا جا سکتا ہے اور نہ اس جنوں فی خرصقا با بسی ہے اور نہ اس جنوں مقا با بسی کی دوزا فنروں ترقی کو خرصقا با سکتا ہے۔

معاشی اطبینان کی ایک ہی راہ اس پاکل بنانے دالے احساس کمتری سے بچنے بچانے یا نود معاننی سکون واطبینان ماصل ہونے کی راہ بھی اکیا وروس

اکیسے کرمعاش کی مراد نجی نجی سطح ومعیار پررہ کرنظر معاش سے زیادہ معا د پر ہو اورطلب ظاہر کے مادی سازوما مان سے زیادہ باطن کے روحانی سکون واطمینان یا دل کے سکھیں کی ہو۔ اس سکھیں کا تیر بہدت نسخہ وہی ہے جواسلام کی کتاب خود قرآن مجید نے باحد اروز بحرار بچویز کیا ہے کہ ،،

اوریسی کارل مارکس کے معانسی اشتراکی ممیا وات کا کھی نہ پورا ہونے والا کوئی ہوائی ونفری فلسفہ نہیں ، شاہ وگھا ، سرمایہ دارونا داوجس فرد وشنفسر کا جی چلہ اوپنچے سے اوپنچے سے اوپنچے سے نیچے معیار معایق کارختہ معاد سے اور اپنے معیار معایق کارختہ معاد سے اور اپنے معیار معایق کارختہ معاد سے اور اپنے معیار معایق کارختہ معاد سے قور الرابہت جنن کی موسے جو گھر آز الے کہ اتنا ہی وہ دل سکھ جین اور سکون واطمینان سے آبا و ہوجا آب ہے یا ہمیں ، اس وعوے کی سہے بر می معلی دمیل قواس کی آزمائش ہی ہے باتی کھیلی والمین نامی کے ماروش وعصیان اس کے باب جیات طبیب سی کہ جاتھی کا سرٹ میرید تھوف وسلوک ، خصوصا اس کے باب جیات طبیب سی کہ جاتھی اس کے اس جیات طبیب سی کہ جاتھی اس کے اس جیات طبیب سی کہ جاتھی کا سرٹ میرنو کے فساد وشر وعصیان وطغیان آمنوب و پر اشانی کا سرٹ میرنو کی فرائش کی اور اسلام کی تو تفظی وعنوی حقیقات ہی اس میں اس کا سرٹ میرنو کی فرائش کی اسرٹ میں نامین کا سرٹ میرنو کی کھیلی کا سرٹ میرنو کی کھیلی کا سرٹ میں نامی کی کھیلی کی میں کا سرٹ میں نو کھیلی کی کھیلی کا سرٹ میں نوکس کے ایک کا سرٹ میں نوکس کی کھیلی کی کھیلی کی میان کی کا سرٹ میں نوکس کی کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کا سرٹ میں نوکس کی کھیلی کی کھیلی کا سرٹ میں نوکس کی کھیلی کی کھیلی کے کہ سے کہ کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھ

وسلامتي كى راه وردش سعر آخرت دمعا دئى كامن وعافيت بي تنهي دنيا كى

تهجى معاشى وغيرمعانشى الغرادي واجتماعي ظاهري وباطني زندگى كے سكون كي واحد

تَمَّتُ بِالْخَيْرِ وَالْحَمَّدُ ثَلْهِمَ بِّ الْعَاكِمِيْنِ